## الملاكانطاء صومت

اردوزجمه الاحکام السلطانب

تصنیب اما کالوالحسن علی بن محدین حبیب المیاور دی

ترجبر برفربیرسابدالرحمل صدیقی ایم اسس

اسلامک میلیکیسی (بیاسویٹ) کمیسل ۱۳-۱ی، شاه عالم مارکسیٹ، لاہود (باکستان)

## حبارحقوق كبى نامشر فحفوظ مي

طابع: ---- اشغاق میرزا ، منجنگ ڈوائر کیٹر نکستر: --- اسلاک پلبیب کیشنز دہرائیومیٹ ، لیڈٹو میں اسلاک پلبیب کیشنز دہرائیومیٹ ، لیڈٹو میلاد مارک میں اسلام مارک بیٹ کام ہور مبلیع: ----- میںٹر ویرونٹرند ، لاہود اشاعت میں میں ۱۹۹۰ میں ۱۱۰۰

4.168.00

قمدد:

فهرست مضايق

| 1/3/                                              |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| موانات أصفق                                       | عنوانات صفح                      |
| ما نع أمار ــ نقائص                               | (1)                              |
| نقائص من سنداماستای کوئی حرف است                  | المست المست                      |
| نفائص جن کاحکم خملف ہے ہم                         | انتخابی اداره ۱۰                 |
| ا اعضاء كا فقداك ٢٩                               | امام کے انتخاب کا طریقیہ ۱۲      |
| ام کانسف البورمیضی می می <u>ں سے عاجز</u> سونا اس | ابل رائے کے فرائض ۱۲             |
| امم كميم مقرركروه عبده دار هم                     | المرت كي لي موزول ترين خف        |
| بالي                                              | باضابط سبعيت الما                |
| وزارت ۵                                           | بیک وقت دوافرادگی امامت          |
| وزارت کی تیس                                      | ام کی جانفین کامسئلہ 19          |
| وزريد كيے اوصاف ٢٧٦                               | ولى عبدى كية شألط                |
| وزریکے نقرر کا طریقبہ ۲۷                          | ماب يا بيشے كى ولى عهدى الا      |
| وزیر کے معنی ۵۰                                   | ولی دیدی کے احکام                |
| وزریکے اختیارات ۵۰                                | محضرت عشر کی رائے                |
| وزارست مفتبذ                                      | شورا کا نیعسکہ                   |
| متعدد وزراء کاتفرر ۵۲                             | ايك سے زيادہ جانشين مامزد كرزا ا |
| وزراء کے افتتارات                                 | تتبب بيمل ٢٩                     |
| بادس ب                                            | اعلانِ خلافست                    |
| <u> گورنرول کا تحرر</u>                           | مسلانوً ل كاسراه م فليفه بسيم    |
| المرت كمي الط                                     | خلیفر کے واکف (سوس)              |
| امیر کے افتیالات کم                               | امام کے عزل سے اسباب ۱۹۹         |
| امارستِ خاصر ۱۳                                   | حبمانی نقائص مست                 |

| <del></del>                               | <u> </u>                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| توامنین سنبگ                              | مظالم كيرمعاملات ع              |
| بان الم                                   | امیرکے دیگراضتیارات             |
| معاشرتی الملاح کی شکیس                    | ا مارست عامر کے شرائط           |
| مرتدین سے حیگ                             | امارت استبلاء م                 |
| مرتد کے احکام                             | امراستیلاء کی ذمه داری          |
| مرتدین سے حباب کے نوالین ۱۰۹              | دولؤل فشم كى المارست كا فسرت ١٩ |
| دارالارتداد کے احکام ااا                  | ا در ا                          |
| ذکوٰۃ سے انکار ماا                        | سيرالارول كاتقرر .              |
| ماغیوں سے حباک کے صول ۱۱۴                 | سپدسالارعام کے اختباراً ت       |
| دیگیمسائل                                 | دستوریجنگ ۲۸۷                   |
| جرم را نبرنی (رحرابه) اوراس کی سزا ۱۲۰    | مبارزت طلبی ۵۵                  |
| محارب ورباعی میں فرق ۱۲۳                  | ىنىت نبوى 41                    |
| محارمین کی سنداسمیں                       | مبارت طلبی کے شرائط م           |
| باب                                       | ستنگ کے قوانمین                 |
| قصن ع                                     | فوجی استفلم می میراند           |
| تاضی کے شرائط ۱۲۹                         | تشکریے سیام یوں کے فرائق ۸۲     |
| اسلامي قانون كيي جاراصوال مناط ١٢٨        | مقصورجها د                      |
| تاخی کیے نقرر سے احکام                    | بالغنيب بي خيانيت ٩٢            |
| تقرر كاطريقتي                             | دين اكس الم كي نفرت             |
| تقرر کے شرائط ۱۳۴                         | سيرسالار كمي حقوق               |
| تامنی کی ذمه داریا ل                      | ثابت قدى م                      |
| تاضی کے محدود اختیارات ۱۳۹                | وشمنون كاأسلام قبول كرلينا 44   |
| ووقاضيول كاتفترر ١٨٠                      | قیدلول کے سائل                  |
| کی من مقدمے کی ماسمے کئے قاضی کا نقرر ۱۴۱ | صلح کامعاہدہ ۹۹                 |
| عهدهٔ قضاء کی خواش                        | معاہدہ ملح کی باندی             |
|                                           |                                 |

| المنافي المنا                                 |                                             | ·                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| المراب ا                                 | ایک عورست کا واقعہ ہم ۱۷۲                   | تضاوست علق ديگراحكام ١٨٧١                       |
| الماری انتخاص الماری انتخاص الماری ا                                 | مالكم نومدارى كامقدمات كرقاضي فيركزنا. ١٠١٠ |                                                 |
| الم كا لما كا الكلاك واقعه ١٩٨ الما الكلاك واقعه ١٩١ الما الكلاك واقعه ١٩١ الما الكلاك واقعه ١٩١ الكلاك والما الكلاك وال                                  |                                             | فرصداری احکام 😥 ۱۲۸۱                            |
| المنافضول كاواقعه الما المناف الما المناف الما المناف الما الما المناف الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>نقیبِانساب</u>                           |                                                 |
| اما المرب المعددات كالقسام الما المداري المعدد                                  | نفتيب خاص                                   | 1                                               |
| اما کام کا الفافیال اما کام کا الفافیال اما کام کام کام کی کام کی الفافیال اما کام کام کی کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقتيب عام                                   | 11 <del>-</del>                                 |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                 |
| رنتری محرول کی فااتضافیال ۱۹۵ منفات اوراضافی است اوراضافیال ۱۸۵ منفات اورائی کی مسلم کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منازول كى امامست                            | - ** - 1                                        |
| امنورال کوالب کا مانت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                 |
| منصوبرال کا واکت کی نگرانی امد امد کے خارائوں کی تعداد میں امد اور قان کی نگرانی امد امیم کے خارائوں کی تعداد میں امد امیم کے خارائوں کی تعداد میں امد امیم کی خارائی کی کی کی کی خارائی کی کی کی کی خارائی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                                                 |
| اوتان کی گرائی اوسات ۱۹۹ منازم بر کے اضام ۱۹۸ منازم بر کے اضام ۱۹۸ منازم بر کے اضام ۱۹۸ منازم بر کے اضام ۱۹۹ منازب کی نمازد ل کے اضام ۱۹۹ منازب کی نمازد ل کے اضام ۱۹۹ منازب کی نمازی ل ۱۹۹ منازب کی نمازی او ۱۹۹ منازب کی نمازی او ۱۹۹ منازب کی نمازب کی نماز                                 |                                             |                                                 |
| امن تفاوی اعانت ۱۹۹ عدین کی منازوں کے اظام ۱۹۰ امر جے از المن تفایل اوا ۱۹۰ المنزوجی کی خلاف ۱۹۰ المنزوجی کی خراد مورتی ۱۹۰ المنزوجی کے فرائفن ۱۹۹ المنزوجی کی خراد والی فیزوان کی از کیار فیلون کی مورتی ۱۹۹ المنزوجی کی خراد والی فیزوان کی ف                                 |                                             |                                                 |
| امرج ادرج ادرج ادرج ادرج ادرج ادرج ادرج اد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/**/                                       |                                                 |
| عدالتی تنصید برعمل ۱۹۱ مورج ادرجاندگرس کنازی ۱۹۱ مورج ادرجاندگرس کنازی ۱۹۱ مورج ادرجاندگرس کنازی ۱۹۱ مارت است قاء ۱۹۷ مارتی او ۱۹۱ مارت کا کوابول کی شهادت ۱۹۱ ماری خوات ۱۹۹ مورخ کا تقریر ۱۹۹ مورخ کا تقریر ۱۹۹ مورخ کا تقریر ۱۹۹ مورخ کا که از کا که کا که کا که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00                                       |                                                 |
| رعویٰ کی خلف صورتیں ۱۹۹ مارت استعاد ۱۹۹ مارت استعاد ۱۹۹ مارت کا اوران کی خلف صورتی ۱۹۹ مارت کی خانفر ۱۹۹ میرج کا نفر اوران کی شہادت ۱۹۹ میرج کا نفر اوران کی خرارت کی کا میرج کے فرائفن ۱۹۹ میرج کے فرائفن ۱۹۹ میرج کے فرائفن ۱۹۹ میرج کے فرائفن ۱۹۹ میرک کی خرارت کی کی خرارت کی کا میرک کی کی کی کا میرک کی کا میرک کی کی کی کی کی کی کی کی کی کا میرک کی کی کی کی کی کی کی کی کی کا کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عیدین کی منازوں کے احکام                    |                                                 |
| عادل گواموں کی شہادت ۔ ۱۹۱<br>امبرج کا تفتر ا<br>معاعلیہ کی تحریر ا<br>معاطلی ا<br>معاطلی کے معارف المحری کے المحری ا<br>معاور نہا ہوں کی تحریر المحری ا<br>معارف کی تحریر المحری ا<br>معارف کی تحریر المحری ا |                                             | - T                                             |
| المبرج کانفر الم الم المبرج کانفر الم المبرج کانفر الم المبرج کے فات المبرج کے فات المبرج کے فات المبرج کے فرائفن المبرج کے فرائفن المبرج کے فرائفن کی غیرم کو میروزی المبرج کے کے فرائفن کی صورتیں المبرج کے کے فرائفن کی صورتیں المبرج کے کا فرائکا ب جم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       | - 1 <sup>7-</sup> 1 **                          |
| ا المام الم                                 |                                             | P. 202                                          |
| عداب کاکھاتا ۱۹۳ زیارت روف دولہر ۱۹۸ دولات روف دولہر ۱۹۹ دولات روف دولہر ۱۹۹ دولات روف دولہر ۱۹۹ دولات روف دولہ ۱۹۹ دولات کی غیر مورتیں ۱۹۵ جج کے چار خطبے ۱۹۰ دستا دین کے گوام و ل کی کارن کا میں کا دولات کی صورتیں ۱۹۸ طاح کا ارتکاب جرم ۱۹۸ ماج کا دیکاب کا دیکاب کا دیکاب کے دیکاب کا د                                 | /                                           | , " ( ) ( )                                     |
| رعویٰ کی غیرمُوردیمورتیں ۱۹۵ امبرجی کے فرائفن ۱۹۹ دستاویز کے گواموں کی غیرمُوردیمورتیں ۱۹۸ جی کے فرائفن کی غیرمُوردیموں گان اور کا میں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 11/1/12                                         |
| دستاویز کے گواموں کی فیرطاخری ۱۹۱ جج کے چیار خطبے میں ہوں ہوں کا خیار نسکا ہور میں ہوں ہو ۔ ۲ ماجی کا ارتبکا ب حربم میں ہوں ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | يع من کري د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| غلبه فلرنطن كي صورتين ١٦٨ صاحي كا أرنكا ب حرم مر ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | غا رظ کیصہ تیکر                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ما بي ه ارتفا برجم                          | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | المرت يبرك ل بسر ل                              |

| ı |   |   |
|---|---|---|
| H |   | 8 |
|   | П |   |

| ١٣١    | عورتين اور بجيحنگي نتي دي             |         | بالالا                         |
|--------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 444    | منوموازن کمنے فیدی                    | Y-0     | <u> ضدقات</u>                  |
| r //   | مرکاردسالست کی چنائ بمشیرہ            | 4.4     | طاكم زكزة                      |
| 466    | تقیر عنمیت سے احکام                   | 144     | دونى كا ىضاب زكوٰة             |
| ا مادا | مذريعة جبأدس زين برقبطنهووال مكامكم   | 4.7     | كا ئے كا لفاب ذكوة             |
| 444    | اموالصنفوله                           | Y-A     | مكريول وديعترول كانفياب زكؤة   |
| 10.    | مقتول كاسلب                           | ۲۰۸     | رنگراهکام زکولة                |
| 121    | الل جها و كاحصته                      | 717     | معیلوں کی زکڑۃ                 |
|        | بالرس المساك                          | rip     | نفىلوں كى زكاة                 |
| 104    | مزیراورخراج                           | 110     | اموال بإطنيه                   |
| ya L   | آيتِ جزير کالنثریج                    | 414     | كانس أور دفينے اور ان برزکوٰۃ  |
| 101    | بزیر کے احکام                         | Y/4     | محقلِ زُكُرُة كى جانب سے دھاء  |
| 44.    | جزيه كى مقدار                         | 441     | زكواة شمي تحقيق                |
| 141    | جزيه كميمعاطه كى شالط                 | ۳۲۳     | تقتسيم زكاة سے كيراحكام        |
| ٣٧٣    | زموں کے حقوق                          | אץץ     | زكاة كمے غيرستى افراد          |
| ۲۹۴    | خراج                                  | rr4     | عامل زكوٰة كى خياست            |
| 744    | خراج كامعتدار                         |         | ما دس ا                        |
| 149    | ا زمن کی سیانی کی صورتیں              | ۲۲۸     | فض اوضنيت                      |
| 74.    |                                       | ببور    | منس کے باتی میاز حتوں کی مشیم  |
| 441    | م خلاج کے دمگیہ احکام                 | ب وسور  | فئے کے ال سے فیرسلوں کی الیف ا |
| 454    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | موسود   | امك على كاحفرت بمنسي سوال      |
| 760    |                                       | """     | <br>مظالعت كي صتبم             |
| 424    | ا اللای عبد کے سکے                    | אין יין | عمال فنے کیا حکالم             |
| 149    | , سكو <i>ل كا تُوڑ نا يا كام</i> نا   | 14      | ننيرت كي اقدم اورامي احكام     |
|        | r                                     | TA .    | موْنِ رأْسِكان شخص كى معانى    |
|        |                                       |         |                                |

| عراق کی افتاده ارامنی ۱۸               |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بإنى كى تتيس . ۳۲۰                     | مختلف علاقول کے احتکام                                                                                               |
| کنوئمي ۳۲۳                             | حرم کم کموم                                                                                                          |
| حیثے ۳۲۹                               | تعليم كي وهِ ٢٨٣                                                                                                     |
| ر ۱۹۱۶                                 |                                                                                                                      |
| جراگا بس اور رفاه عامه کیفا مات        | مصرت عبدالتُد بن زبير كالتمير ٢٨٨                                                                                    |
| رفاهِ عامہ کے مقامات اسم               |                                                                                                                      |
| مساحديمي ملمى مشاغل سهه                | مسحد حمد م کی توسیع                                                                                                  |
| (14)                                   |                                                                                                                      |
| مِالَّـول كيه احكام ٢٣٦                | منح مکریر ۲۹۲                                                                                                        |
| أباد زمينكين المسه                     |                                                                                                                      |
| اقطلع استعلال ١٩٦٦                     | l'                                                                                                                   |
| اقطاعِ مُعَاول ٢٨ ٣                    |                                                                                                                      |
| UA                                     | خيبر کي زيمين ٣٠٣ باك                                                                                                |
| وال اوراس كيه احكام ٢٥٠                | باغ فدک ۲۰۱۲ وا                                                                                                      |
| فانترمحاصل ۲۵۹                         |                                                                                                                      |
| فأترضكومت ٢٥١                          | / P //                                                                                                               |
| امول کے امذراج کی ترتیب مصص            |                                                                                                                      |
| اص ترتبیب ۳۹۰                          |                                                                                                                      |
| مخواموں کی مقدار ۲۲۰                   | موادکارقبہ اسمالی ہے۔ اسمالی تھ                                                                                      |
| مولئ حدیدی اوراس کے تعلقات ۳۹۲         |                                                                                                                      |
| ت <i>عام کا تفتر را در معزو</i> لی ۲۹۲ | Z. 1                                                                                                                 |
| لران <i>کا تقرر</i>                    | مار <u>د</u> می در در ایر در در ایر در |
| سابطلی ۳۷۱                             |                                                                                                                      |
| يت المال بريس                          | زمین کوا باد کر شکی کیمنیت سام                                                                                       |
|                                        | 1 ·                                                                                                                  |

| r/- 9   | احتمامي شتسل                               | الم الم<br>الم | بيت المال كي هفو في             |
|---------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| q'i i   | سر کے زخم ادران کی دست                     | صه             | کاتب دلوان                      |
| MY      | حبر کے دگرچھوں بڑنے اے زخم<br>مبا دبیک     | 464            | توانين كي صفاطت                 |
|         | بالنبق                                     | ٣٧٤            | محقوق كالوماكرا                 |
| 44      | احتساب کے احکام                            | ٣29            | اطلاعات کی فراہمی               |
| 444     | محكر احتساب كي خفسومسيات                   | 729            | محامسبراعمال                    |
| 446     | ( مقوق العباد <u>س</u> يمتعلق <sub>ك</sub> | ۳۸۰            | اخراج اوال                      |
|         | [اموريس امر بالمعروف ]                     | 71             | منطالم كي تفنتيث                |
| ٠٣١م    | مشتركة حقوق كالمتساب                       |                | (19)                            |
| اسهم    | ممنوعات كي تتيب إوران كا احتسا             | ۳۸۲            | · نجمرا کم                      |
| 422     | مشنبه امورسے منع کرنا                      | ۲۸۲            | ايبراور قامنى كياضتيا رات كافرق |
| بمائدها | ابن عائسته کا ایک واقعه                    | 414            | صرود اورتعزرایت                 |
| משא     | حضرت مختفر كاامك واتغبر                    | 774            | ترك فزائض كأسندا                |
| 424     | مشراب اورنب يزركهنا                        | 429            | مترزنا                          |
| بهر     | مركمة مال ركھنا                            | ۳۹۳            | حترزنا كياستفاط كي صورتين       |
| ρΉA     | محجش كىممانعت                              | 490            | چری کی سنا                      |
| 44-     | غیرشرعی معاطات                             | <b>799</b>     | مترم نوش                        |
| M.      | استنياوس ملاوث اورسكون كى كھوٹ             | 4.1            | صرقذت اورلعان                   |
| 444     | ناپ تول اور بيائش كامعامله                 | 4-4            | جنایات <i>کاقصاص اور</i> دیت    |
| 2       | بیشته دردل کی مگرا نی                      | 4.4            | ویت کے احکام                    |
| ۵۲۲     | محتسب كالمزيد ذمه داريان                   | <b>6.v</b>     | عمدمشا برخطاء                   |
|         |                                            |                |                                 |

باب\_\_\_ا

## إمامرت

اسلام کی مفاظت اور دنیاوی امور کے انتظا کے بیا امت کی اجتماعی
رائے کے مطابق امام کا مقرر کیاجانا و احب ہے۔ المت در اصل نبوت کے المک مقام ہے اور نعین (فقہار) کے نردیک (زردئے عقل کبی الممت کا ہونا الذی ہے کیونکہ الرزدئے مقال کی الممت کا ہونا الذی ہے کیونکہ الرزد نظری طور پر اپنے معاملات ومسائل البیے مربر اور ای کے نیاز ما کر ناجا سے بن ہوانہ بین ایک دو سرے بڑلم سے رو کے اور ان کے ناز ما میں ان کے درمیان فیصلہ کر سے اگر کسی معاشر سے میں اس طرح با انمتباد افراد تعین میں ان کے درمیان فیصلہ کر سے از کا درکا ور انادی کا شکار ہوجائے۔

نہے جائیں تومعاشرہ ابنری اور انادی کا شکار ہوجائے۔

زیکے جائیں تومعاشرہ ابنری اور انادی کا شکار ہوجائے۔

زیکے جائیں تومعاشرہ ابنری اور انادی کا شکار ہوجائے۔

لايصلح الناس فوضى لامع إلى المهم ولاسطة اذاجها لهم مرسا دوا

(لوگوں کو ابسی فوضویت داس نہیں آئی کہ ان کا کوئی سرد ارت ہو ادرابتری جیل مبال کوئی سرد ارت ہو ادرابتری جیل مبال کا اسربراہ بن مبانا ہمی الیہ ہے جیسے کوئی سربراہ نہ ہو) ۔

ہمن دیگر نتہار کی دائے بیرے کہ امامت کا جموت علی نہیں ملکم شرعی ہے اس لیے کہ امام شرعی (حکام کونا فذکر تاہے ہے بہب کو عقل کا تغاضا بیرے کہ بر ان میں سے بعض احکام کی اتباع نہ کوائی جائے۔ مزید بیر کہ ازروئے عقل تو سر ان ہمی اللم اور فساد سے بجہنا چاہید اور حقوق اور باہمی تعلقات کو بھو میں اور بیا ہمی تعلقات کو بھو تھا اور بیا ہمی تعلقات کو بھو تھا اور بیا ہمی تعلقات کو بھو تھا ہو ہو دہی قالم اور فساد سے بجہنا چاہیدے اور حقوق اور باہمی تعلقات کو بھو تھا ہے۔ اور عقل شرخص کی اپنی ہوگی، دو سر سے کی نہیں ہوگی۔

مربع السيسين اموم لكت كي في داري او لوالامركي ميروكردي بي ايني

الترسِمان كاارشا دسے۔

كَالْمَيْكَالِكَ مِنْكُمْ مَنْ فَوْلَا طِينَعُواللهُ كَالَطِيعُوالدَّيْكُ لَكُولَ مَنْكُمْ مَنْكُمْ مِنْكُمْ مرالنساء ، ٥٩ )

''نے دوگر ابوا کان لائے ہوا طاعت کردالٹر کی اور اطاعت کرد د مول کی اور ان لوگوں کی مجتمع میں سے صاحب امر ہوں ہے نیز حصرت الوہر کریے، سے روایت ہے کہ دسول انڈمسلی انڈول ہے کے ایک

" برس بعد جو حکمران آئی گے ان بی سے نیک لوگ پارسانی کے اند مرب کورست کوری گے اور مرب لوگ بر سے طریقے پر حکومت کوری گے ، تم ہم مال ان کے ہراس حکم کی انباع کر تا ہوئی کے سطابی ہو۔ اگر دہ جوج طریقے سے کا دسکومت بالکیں گے توان کے بیے بہتر ہے اور تمہار کے لیے بھی ، کبکن اگر دہ بر سے طریقے برحکومت کریں گے تو ہمی تمہالے سے (ان کی اتباع ہی بہتر ہے) اور بحرکی و بال ہوگا وہ ان پر موگا ہے

انتخابي اداره

الماست کا تیام جہاد اور صول علم کی طرح سے فرض کفا یہ ہے۔ ہم کھی اس کی ادائیگ کا ذرد ارہ واگر وہ اسے اداکر دے توامت کے تمام لوگوں سے بہ ذمے داری سا قطام و رہا گئے۔ اور اگرامت کا کوئی شخص اس ذمے ادی کو تبخص اس ذمے ایک جبول کے لیک تبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، توامت کے افراد دوسم سے ہوں گے لیک تو وہ لوگ ہوں گے ہوا الرائے ہوں سے اور وہ کسی الم کو فتخب کریں گے اور دوسرے وہ لوگ سجو المامت کے منصب پر فائن مہونے کے مشخق ہوں کے اور دوسرے وہ لوگ سجو امامت کے منصب پر فائن مہونے کے مشخق ہوں گے کے اور دونوں سم کے افراد کے علاوہ باتی افراد امت پر امامت کے افعاد کی تا خیر رہر کوئی گئا ہ یا ذرے دراری نہیں ہے۔

ایل الرائے یا وہ لوگ مجرام م کونتخب کرنے سے ابل میوں اور انہیں

برانتیادمامل موال می تین صفات کا مونا لازی ہے۔

\_\_\_ ان بیں کمل طر<u>یقے</u> پرسق اور انصاف کی رمایت کیصلاحیت موجود ہو ہ

\_\_\_\_انہیں بیعلم مامل موکہ امامت کی مختلف شرائط کے بیش نظر کون شخص اس منصب کا اہل ہے اور امت کے مصالح کو بہتر مانتا اور ان کی نگہ بانی

کرسکتاہے۔

\_\_\_ان بین دانانی اور فکر کی صلاحیتیں موجود ہوں تاکہ وہ بہترین المسیت رکھنے دایے آدمی کا انتخاب کرسکیں ۔

بوالوگ الم کے خبر میں سکونت رکھتے ہوں (بینی دارالسلطنت کے لوگ ) انہیں الم مست کے انعقاد کا امت کے دوسرے لوگوں سے زیادہ کوئی انتقاب انتقاد کا امت کے دوسرے لوگوں سے زیادہ کوئی انتقاب انتقاب سے بہر حال از انتقاب کے ایک ہی الم کے انتقاب کے ابل سمجھے گئے اس لیے بہر حتی انہمیں دسمالعا مسل ہو گیا ہے ۔ بہر حال از اور نے تربیت اس کے بوانہ کی دلیں ہو جو دنہمیں ہے سوائے اس کے کہ بہر کہا جائے کہ بخونکہ دارالسلطنت سے لوگوں کو الم کی موت کا پہلے ملم ہو جاتا ہے دارالسلطنت کے لوگ الم کا انتقاب کرنے دسے ہیں ، (اس بے دالالسلطنت کے لوگ الم کا انتقاب کرنے دسے ہیں ) ۔

المامت كى الميت كى بشرائط

امدن کے اہل شخص میں بہ سات مثرانط بوری ہونی میا ہمیں ۔ ۱- کمل طریعے پر داستہازی، انعما من بروری اور حق پر گامزن ہونے کی سیست ۔ سیست ۔

۲- است اس قدر علم ما مل بوكه وه اسكام شريعيت كوبخوني تميمة ابروادد بنت شخ بيش ائد والمعاطات و وافعان بي لين اجتهاد سفي لمرسك و مد و بني الموري معاطات و وافعان بي لين احتهاد سفي المرسك و المداس كرست بول سهد ذبني طور برصحت من مبروا وراس كرسال سيمواس كام كرست بول المنصوص سماع ت معلم الدركوياتي بيم وسالم بواور وادث كاا وياك كرسك.

۷۶- سبمانی صحبت کے لحاظ سے درست ہوادراس سے اعضامیجی ہوں۔
۵ - عقل د فراست موجود ہو۔ تاکہ ملک کے سیاسی اور انتظامی موروا ہیں ۔
۲ - فیجاعت بہادری کے وصاحت موجود ہوں، تاکہ ملک کی حفا فلت کر سکے اور خمنوں سے جہا دکر سکے۔

ہ۔ خاندان قریش سے حلق رکھتا ہو۔ اس بیے کہ اس بارسے میں مدیث موہوئے
ادداس پرا جائے ہی ہے۔ اس امرس صراد بن عمرہ معتربی سے قول کا کچھا متدبار نہیں بن کی باسکل منفرد دائے ہے کہ امام مت سب لوگوں کی جائز ہے ۔ سنقیفۂ بنی سا عدہ میں معنرت ابو بکروا نے قریش کی امام مت سے ہاد ہے بیں انصاد سے سامنے ہی دیم ترجیح بیان کی تھی ۔ انصاد اگر میرسعد بن حیادہ سے ہاتھ پر بیعیت کر بھیے تھے مگر صفرت ابو بکریش نے یہ فرمان نبوت میں ہیں کیا کہ

الاثمة من قريش ـ

د امام قرلیش ہی سے مول مگے ہے

اس مدسیت کوس کر انصار صحاب دک گئے اور و اپنے اس تول کو ہمی ترک کرد یاکہ الیک (میرہما راہموا در ایک امیرتم لوگوں میں سے ہو یا اور حبب مصنرت ابو کر شنے فرمایا کر دہم امیر بنیں اور تم وزیر نبوء توانسار نے اس کو تبول کر لیا۔

اس کے علاوہ تعدیث ہیں برہمی آیا ہے کہ دسول الشیسلی الشیم نظر کیا۔ "قریش کو آگے بڑھا و اور تم ان سے آگے نہ بڑھوہ اس قابل تسلیم نص سے بالمقابل نزاع وانفتلا من مبائز نہیں۔ امام کے انتخاب کا طراقیر

امام کے انتخاب کے دوطریقے ہیں۔ ایک بیکر اہل رائے اورصاحب فہم لوگ جومعاطات ومسائل کو سمجھتے ہوں وہ منخب کریں۔ اور دو سرے یہ کہ امام اپنے عہدا مامت ہی ہیں اینام انشین مقرد کر دیسے۔ پہلی صورت میں فقہاء کا اختلات ہے کہ اہل رائے کی تعداد کتنی ہوئی ہا۔
بعض کی رائے میرہ کہ امامت کے انعقاد کیلئے ہڑ ہر شہر کے اہل رائے کا انتخاب صروری ہے۔ تاکہ امامت پوری امت کے انفاق سے قائم ہو۔ مگر خود حضرت ابر برزائی خلافت کے دائعے سے اس رائے کی تر دید ہوجاتی ہے کہ آپ کو اہل مدینہ نے منتخب کر لیا تھا اور باتی لوگوں کی بعیت کا انتظار نہیں کیا گیا تھا۔

بعض فقہاء کی دائے بیرہ کہ امام کے اسخاب کے بیٹے کم اذکم پانچ افراد کا ہمونا منوب کے بیٹے کم اذکم پانچ کی امامت پر شفن ہو ہا ہیں۔ یا افراد کا ہمونا منوب کے دیر کر دہ امام کو باتی جا آسلیم کرلیں۔ اس دائے کی دلیل ایک توصفرت ابو بکر دہ کی میں ہے کہ پہلے بہل پانچ افراد سے صفرت عمرہ ابو بحد بین کے افراد سے صفرت ابو مذیفہ در ابو بعد بین میں الجراح والا ، اسمید بر بین صفیر اور مصفرت ابو مذیفہ در ابو بعد بین سے کہ میں بین میں کے آزاد کردہ غلام صفرت سالم سے سے کہ مصفرت کی تھی کھی بیر باقی صفرات صحابہ ضائب کے آزاد کردہ غلام سے میں جہا فراد کو مقرد کی یک کہ بین سے ایک کو باقی منیف کے انتخاب کے لیے جہا فراد کو مقرد کیا کہ وہ اپنے ہیں سے ایک کو باقی بین بین کہ میں ہوتا ہے۔ بازی کی دائے سے متحف کراپی ۔ اکثر فقہا اور کو مقرد کے لیے ہیں آدمیوں بازی کی دائے سے کہ ان میں سے ایک باتی دد کی رصا مند کے سے امام بن جائے تاکہ ایک ساکم اور باتی ددگورہ ہو جائیں ۔ جدیساکہ نکاح میں ہوتا ہے۔ امام بن جائے درکی رصا مند کی سے امام بن جائے دوگی رسا مند کی امام بن جائے درگی درکی رسا مند کی سے امام بن جائے درگی درکی رسا مندی سے امام بن جائے درگی درکی درکی درکی ہوتا ہے۔

فقہادی ایک جاعت کی ایک دائے بہمی ہے کہ امام صرف ایک خص کی بعیت سے کھی منتخب ہم ہمانا ہے۔ اس سیے کہ مصنرت عباس خصرت علی شسے فرطایا کہ میں تمہمارے ہاتھ پر ببعیت کرنا ہموں ہوب لوگ بر دیکیویں گے کرر سول النہ رسے چھانے رسول النہ سے جمیرے بہائی کی ببعیت کی ہے تو وہ تمہاری المرت سے اختلاف نہیں کریں گے۔ نیز بر کہ امامت حکم کے درجے یں ہے اور ایک شخص کا حکم نا فذہ ہے۔

اہل رائے کے فرائنن

میں وقت (ہل رائے کسی ام کوم قرد کریں توسب سے پہلے انہیں پیٹور
کرنا چاہیے کہ کون کون لوگ امامت کے اہل ہیں اور ان بیں امامت کی کون کون
سی شرائط کس مدتک بوری ہیں ان ہیں ہوتھ غص سب سے زیادہ امامت کی اہلیت
رکھتا ہوا ورجس کے بار سے ہیں یہ فالب گمان ہوکہ لوگ اس کی بیعت پر آمادہ
ہوجائیں گے اس کے بالقر پر بیعت کر لیں حیب ایسا شخص میسر آجائے توال کم
منصب کو اس کے سامنے پیش کریں آگردہ رضامند ہوتو فور الس کے بالقر پر
بیعت کرلیں ۔ اور اس بعیت کے ساتھ ہی اس کی امامت قائم ہوجائے گی در
بیعت کرلیں ۔ اور اس بعیت کے ساتھ ہی اس کی امامت قائم ہوجائے گی در
بیعت کرلیں ۔ اور اس بعیت کے ساتھ ہی اس کی امامت قائم ہوجائے گی در
نام لوگوں کے بیے ضروری ہوجائے گا کہ دہ اس کی بعیت کریں اور اس کی آبال

اگروشخص جوامامت کا اہل ہے اس منصب کی قبولیت سے گریزگرے قواس پرجبزہیں کیاجائے گااورکسی دوسر سے تحق شخص کو مینصب تفویض کیا جائے گاکیونکہ یہ باہم رصنامندی کا معاہدہ ہے۔ اس ہیں جبردِ اکرا ہنہیں۔

اگرتمام شرائط اماست دواشخاص بی مساوی در سے بی موجود موں تو ان بی سے سی خوخص عمر بیں بڑا ہو اسے منصب اماست بیش کیا ماسے - اگر جدا ماست کی عمر کے بار سے بین نبیا دی شرط صرف بلوغ سے ، زاکد عمر بونا نہیں سے - ادد اس صورت بی کم عمر والے کی بیوت بھی دارست اور جائز سے -

اگرددنوں اہل اشخاص ہیں ایک نیادہ عالم اور دوسرانہ یا دہ ہما دہ ہوتوں کا اس وقت کی صرورت کو تدنظر کھ کر امام کا استخاب کیا ہماستے۔ اگر بغاوتوں کا انتخاب کیا ہما دی ہوتوں کا مسلم سلمت ہوتو ہما دی ہوا ور سرمدوں کی صفاظیت کا مسئمہ سلمت ہوتو ہما دی ہوتوں کے اور اگر ملک میں امن کی ما لست ہولیکن اہل برعت نے سراٹھا رکھا ہوتو عالم شخص نہ یا دہ موزوں مرکھا۔ اگر اہل سائے دونوں کے یارے میں توقعت کریں ، اور وہ دونوں امامیت کے بیاے باہم منازعت کریں تو بعض فقہا د کے

اب دہ گیا پرسوال کہ کیساں مسلامیتوں سے سامل ان دو افرادیں وحبر ترجیح کیا سے تواس بادسے میں فقہادی ایک جا عمت کی ائے یہ سے کر قرعد اندا ذی کر لی جا عمت کی ائے یہ سے کر قرعد اندا ذی کر لی جا عمت کی دو سری جا عمت کی دائے یہ سے کراہل دائے اس امر سے ممبازیں کہ ان بیں سے شخص کی میا ہیں بیعیت کرلیں ۔

امامت كميليموزون نرييخص

اگرابل دائے نے اپنی داسئے کے مطابق سب سے ابل خص کو اما متحب کر ابیا در لبدازاں اس سے زیا دہ موز وٹ نص ملکیا ، توجشخص کی بمیت کی جا بھی ہے وہی نافذر سے گی اور بہلے سے اما مت جھین کر اس دوسر شخص کونہیں دی مباسئے گی ۔

لیکن اگرمورت بر مروکرموزوں ترین فردی موجودگی کے باوجود اہل رائے منے کمتر درجے کے خص کو امام منتخب کر لیا ہو، تواگراس کی ومبریہ موکرانتخاب کے دقت موزدن ترین فرد غیر موجود مویا بیاد مویا جسے انہوں نے منتخب کیا ہے دہ مام مسلمانوں کے اندرمقبول مو، تو یہ بعیت نا فذمتصور موگی اور باتی دے کہ وہ کا کہ دیا ہے۔

اگربعیت کی ایسی کوئی و مبر در جود نہیں ہے تو اس مبیت کے نقا فرکے بارے بیں اختلا من ہے یعین مصرات کی رائے مبہہ ہے من میں ماس ظریمی شامل ہے کہ برمبیت درست نہیں ہے اور یہ نا فدنہیں رہے گی کیو کر اہل رائے کی ذمے دادی ہے کہ دہ موز دن تر شخص کا انتخاب کریں ادر غیر موزوں یا کم موز دن شخص کا انتخاب نہ کریں ، جس طرح مجتبد کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اسیف اجتہاد کو کتا ب سنت تباد ذہ کریں ، جس طرح مجتبد کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اسیف اجتہاد کو کتا ب سنت تباد ذہ کرے۔

گر اکثر فقہاء ادر متکلین کے نزدیک بیر ببعیت بالکل درست اور نا فذہ کینیک کسی موز ون شخص کی موجود گی کسی الیم موز ون شخص کی امامت بین فرخ ہیں سے ، جس میں امامت کی تمام شرائط موجود ہوں ۔ امامت کھی در اصل قصا کی طرح ہے کہ ایک ذیا وہ موز وق می کے مور نے ہوئے کہ ترشخص کو فاضی مقر اسیال کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ موز وں ترین ہونا و مرتز جیح تو ہوسکتی ہے مگر انتخاب کی شرط نہیں ہے۔

اگرایک وقت بین ایک مین عص بین امامت کی تمام شرائط یا بی میانی بوں تواسے بی امام بنایا جائے گااور کوئی اور شخص امام مقرر نہیں کیا جائے گا۔ ماصا بطر سرچیت

اس امری بھی فقہائے کرام کے مابین انقالون ہے کہ کیا باضا بطربعیت اور اس کی حکم ان قائم اور است کے باسبے کہ اس خص کی امامت نا فذہو جائے گی اور امست پر اس کی اطاعت لازم مہوگی کیونکو اہل والے کے انتخاب کا مقصاریمی ہیں ہے کہ سب سے زبادہ اہن خص کا انتخاب کر لیا جائے ۔ مگر حبب ایک اہن خص خود ہی اپنی ذاتی صفات کی بر دلت نمایاں ہوگیا ہوتواہل وائے کے استخاب کی ما جست نہیں رہی ۔

مگرمہودنقہاد اور متکلین کے نزدیک اہل دائے کا باقاعدہ انتخاب ور رضامندی صروری ہے ادر اہل دائے کے بیٹے بہصروری ہے کہ (اگرکشی ص فے اپنی (مامت قائم کر لی ہو) تو وہ با صابطہ اس کا انتخاب کرے اس کے بہلے میعت کرلیں ۔اگرنمام اہل دائے (بعدیں ہی متفق ہوما کیں نوامامت فائم ہو

مبائے گی۔ ددامس امامت ایک عہدے مجانع بدکرنے والے کے بغیر منعقد نہیں ہوتا اور اس کی مثال تصناء کی سی ہے کہ ہر سے نید ایک می خص قامنی بننے کا ہل مہومگر حب تک کوئی اسے مقرر مرکرے وہ خود بخود قاصی نہیں بن مبلئے کا ، وب کرمین (فنہاء) کی دائے یہ ہے کدایساتشخص خود تخود فامنی بن جائے گا، میں طرح کر دہنچھ حس میں اما مرت کی تمام صفات موجود مہوں وہ امام بن ماتا ہے، حب کہ ایک رائے بہمی ہے کہ قاصی خود قاصی نہیں بن سکتا، لین امام خود امام بن جا تاہے۔ اس لیے کہ قصناء ایک نیا بنی عہدہ ہے اور کسٹی خص میں فضاری نمام مسفات موجود موسفے سے باوجودکسی اورکو فامنی بنايا ماسكتا ہے۔ بہرمال كوئى شخص فامنى اسى وقنت موگا حبب ومسى كى نیابیت کرے اوراسے وہ *مقرر کرے یحب کہ امامت کا منصب خدا*اور بنددن كامشرك عق ب اور حبرا بالشخص امام بن مبائد تواس سے اس نصب كوحيدينا نهبين حاسكتا اورميبي ومبهب كرحبب شخص مين امام كي نمام صفات مؤجر موں تواسے کسی با قامدہ عقد سبعبت کی صرورت منہیں ہے۔

فقہارکرام کااس بارسے بیں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو امام کے شہردالسلطنت امام کے شہردالسلطنت میں امام سے شہردالسلطنت میں امام بنا ہواس کی امام کے اہل وطن اور لوگوں میں امام بنا ہواس کی امام کے زیادہ تعق وال ہیں۔ اور باتی شہروں کے امت کی بنسبت انتخاب امام کے زیادہ تعق وال ہیں۔ اور باتی شہروں کے امت وہ کے افراد کو بیا ہیں کہ دہ اس کام کو ان لوگوں سے سبرد کردیں ادر جسب وہ ددادالسلطنت سے لوگ کسی کو امام بنالیں توریجی اس کو تسلیم کرلیں تاکہ انتظا

رائے سے امت یں انتشار پرانہ ہو۔

ایک دائے بیمی ہے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحدگی انتیار کرلیں اوراس انتخاب کو اہل رائے سے کہ یہ دونوں امام از خود ملیحدگی انتیار کرلیں اسے بعد اہل دائے کو انتیار ہوکہ دہ انہی ہیں سے کسی کو امام متخب کرلیں باکسی اور کو امام بنالیں۔

ایک دائے رکھی سہے کہ منا زعمت اور شمنی سے بچنے کے بلے ان دونوں کے درمیان قرعرا ندازی کرلی جائے۔

مگر مخفقین فقہار کا میرے مسلک یہ سے کہ میں کے انفر پر پہلے مہیت کی گئی اس کی امامت ثابت اور منعقد ہے۔ اس کی مثال الیسی ہے جیسے ایک عورت کے دو و بی ہوں اور دو توں اپنے طور ہر اس کا دکاح کر دیں تو اس خص کا نکاح باتی در ہے گا جس سے پہلے ہو اسے ۔ جینا تخیر معلم ہو جانے کے بعد کہ فلاش خص کی اور امامت کے لیے بہلے بیون اسے ۔ جینا تخیر میں مامت بر قرار دہے گی اور در سرے امام کو بیا ہیں کہ وہ بی اس کی امامت بر قرار دہے گی اور در سرے امام کو بیا ہیں کہ وہ بی اس کی بیست کر ہے۔

اگرایک ہی وقت میں دوا فراد کوامام بنا دباگیا اور دو نوں میں سے مسک کی سبقت ٹا بت مرموسکی تو دو نوں کی امامت باطل ہے اور الدیمر نوران میں سے مسک کسی ایک کی یا ان سے علاوہ کسی اور کی بعیت کی بیائے گا۔ اگر بیک وقت ہو امام مقرد کر لینے کی معودت میں بیعلم فرجوسکے کہ کس کی بیعیت بہلے مہوئی ہے تو دونوں کی امامت موقوف رہے گی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی اور اگر ہرائیک نے ابنی سبقت کا دموی کی میائے گی مکیونکر میم سے بلکہ عام سلما نوں کا بھی حق ہے ۔ اس لیے نواس کی قسم می جائے کہ ان میں سے ایک اور فرد سرے کے میر و طرح تم کیا جائے کہ ان میں سے ایک شخص امام سن کو دو مسرے کے میر و کر رہے کہ ان میں سے ایک شخص امام سن کو دو مسرے کے میر و

کرای کی بیت پہلے کی گئی تھی، اور اگر ایک نے دو سرے کے حق میں یہ اقراد کی بھی تو یہ ناکانی سے البنداس اقراد کرنے والے کا قراد کے بعد کوئی تق منہ کا اس لیے کہ یہ اقراد عام سلمانوں کے حق سے تعلق ہے۔ اوراگراقراد کرنے والا اپنے اقراد کی تائید میں گواہ بھی پیش کرے تو پرشہا دت اس دقت مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کہ تراع کے وقت اسے شبر تھا کہ کس کی پہلے مسموع ہوگی جب وہ یہ بتائے کہ تراع کے وقت اسے شبر تھا کہ کس کی پہلے میست کی گئی ہے ، اگر دہ اس شبر کا ذکر نذکر سے تو پرشہا دت قبول نہیں کی جائے گئا اوراس کا یہ بیان تعناد پر محمول ہوگا۔
گی اوراس کا یہ بیان تعناد پر محمول ہوگا۔

ن درون کا میربی سار پر رس بر می بر می ایر می کرکس کی بیست اگرددنون اماموں کے بارسے میں بیست بر بر قرار رسب کرکس کی بیست پہلے بہوئی سبے اور کوئی شبوت اس بارسے میں موجود نر برونوان ددنوں میں قرمداندازی نہیں کی مبائے گی اور اس کی دور جوہ ہیں - ایک بیر کرا مامت ایک

عَقْد (معاہرہ) ہے اورمعاہدوں میں قرعہ کاکوئی دخل نہیں ہے۔

اور دوسرے ہرکہ امت میں شرکت مائر نہیں ہے اور شرک کا ہیں ترکت مائر نہیں ہے درسے اس میں قرعہ دوست نہیں ہے ، مبیا کہ نکاح کے معلمے پی نہیں ہے (کہ اگر ایک ہی عورت سے دومر د نکاح کے دعوے دار ہوں توقر عرفہیں ہو سکتا، بلکہ بیٹروت فرائم کرنا ہو گاکہ کس کا نکاح پہلے ہے اور اگر بیٹروت فرائم من ناہو سکے تو دونوں کے نکاح باطل قرار پائیں گے) بہر صال شبہ باتی رہنے کی بنا، پر دونوں کی امامت باطل ہو مبلے گی اور اہل وائے از میر نو امام کا انتخابی مرب کریں گے باان دونوں کے علاوہ کریں گے بولیف کے نز دیک مائز نہیں ہے اس بیے ہولیف کے نز دیک مائز نہیں ہے اس بیے کہ اب امامت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز بیر کر شبہ کی موجود گاکہی کہ اب امامت ان دونوں کے اندر دائر ہے اور نیز بیر کر شبہ کی موجود گاکہی کے بی میں بابارت کے ٹابت ہونے سے مانع نہیں ہے۔

الم كى حالشينى كالمسئلہ الم كالينے بعد آنے دائے الم كے بيے مہد لے لينا بالاجاع درست ہے اور اس کی دومور تیں ہیں بن بڑل بڑا اورکسی نے بھی اسے نلط قرار تہیں دیا۔ ابک مورت تو یہ ہوئی کہ صفرت ابو کرز نے مصنرت عمرون کا قام مجوز کیا اور لبدی مسلمان اس عہد برقائم رہے (اور صفرت عمراز ہی خلیفہ ہے ۔

دو مری صورت یہ ہوئی کہ مصنرت عمراز نے امامت کو اہل شواری کے میں دو کر دیا اور اہل شواری ، جو اس وقت سلمانوں کے ممتاز افراد تھے ، انہوں نے اس طریقہ کو درست مجمعا اور اس ہیں شرکت کی ، اور جوم حا ابری ہی شرکت کی ، اور جوم حا ابری ہی شرکت کی ، اور جوم حا ابری میں شرکت کی ، اور جوم حا ابری ہی شرکت کو عباس منہ بی میں شرکت کی ، اور جوم حا ابری ہی شرکت کو جب مصنرت علی رہ کو اس شواری ہیں شرکت برتنبیہ کی تو آئی نے فرمایا عباس نے اس میں موریک کا م ہے تی اس سے می طور رہم میں موریک کی منہ ور کا ایک منہ وری کام ہے تی اس سے می طور رہم میں مدہ نہیں رہ سکتی طور رہم میں دوسکتا کو یا اس طریقہ پر جو خلیفہ کا انتخاب ہؤا اس براجا عام ت

وليغهدى كيشرائط

سیب امام ابنی زندگی میرکسی کو ابنا ولی عهد منفرد کرسے توسب سنے یادہ مستحق شخص کا انتخاب کرسے حس میں امامت کی نمام شرائط بوری ہوں اور میرکہ وہ امام کا بیٹا یا باب نر ہو۔ ان شرائط کے ساتھ امام خود ہی کسی کو ولی عہد بن اسکتا ہے اور اس کی بعیت ٹابت رہے گی خواہ امام نے اہل رائے کی مرضی کبی معلوم نہ کی ہو۔

البنداس بادسے میں اختلاف ہے کہ اہل دائے کا اس کے تقدر دہر اپنی دمنا مندی کا اظہاد اس کی بعیت کے منعقد ہونے کے سلے صروری ہے یانہیں سے ۔ بعض فقہائے بھرہ کے تز دیک اہل دائے کی دمنا مندی صرودی ہے اور حب تک وہ داس ولی عہد کے تقرد کو ہمنظود نہ کریں امست ہم اس کی بعیت کرنا لازم منہیں ہے ۔ اور سبب تک ایمن سے ۔ اور سبب تک ایمن سے ۔ اور سبب تک اہل سائے ولی عہد کی نالاذم منہیں ہے ۔ اور سبب تک اہل سائے ولی عہد کی نالاذمی نہیں ہے دلی عہد کی نالاذمی نے نالوزم نہیں میں میں میں میں نالوزم نہیں ہے دلی عہد کی نالاذمی نہیں ہے دلی عہد کی نالاذمی نہیں ہے دلی عہد کی نالوزم نالوزم نے نالوزم نالوزم

گریم مسلک برہے کہ ولی عہد کی بربعیت منعقد موبائے گی کیونکر حضرت عراف کی بہت مہما ہر کرام والی میں مامندی پرمو توف نرمقی - اور دلیل بہہ ہے کہ امام نود امت سے زیادہ امام کے انتخاب کا مستحق ہے ، اور عب وہ نتخب کر منتخب کے انتخاب کا مستحق ہے ، اور عب دہ نتخب کرے اس کی ببعیت نا فذا ور زیادہ مُوٹر ہے ۔

باب بابعظی ولی عمدی

الم کے اپنے بیٹے یا باپ کو ابنا مانشین مقرد کرنے کے موانے کے اپنے ابار کے ابنا مانشین مقرد کرنے کے موانے کے موانے کے الم

ایک مسائک برہ ہے کہ عب نک امام اپنے مبانشین کے بہے اہل رائے سے مشورہ ند لے سے اور اس کی اہلیت کو نز پر کھرلے برمعیت مبائز نہیں ہے البتہ اگر اہل رائے رصنا مند مہوں تو بھر مبعیت درست اور نا فذہ ہے اس لیے کہ امام کا اپنے ہاب یا بیٹے کو و کی عہد بنا نا ، ولی عہد کے حق میں بمنز لہ شہادت کے اور عام امت کے بیے بمنز لہ مکم کے سے اور باپ اور بیٹے کے عق میں مذ شہادت درست ہے اور ندان کے بالے اور باپ اور بیٹے کے عق میں مذ شہادت درست ہے اور ندان کے بالے میں من مرسی و طری میلان کی بناء پر مبانب داری کی تہت میں من میں و طری میلان کی بناء پر مبانب داری کی تہت میں من درست ہے کیونکہ اس میں فطری میلان کی بناء پر مبانب داری کی تہت

دوسرامسلک برسے کربیٹ اور باپ دونوں کے بیے اس کا عہد مبائز اورنا فذہ ہے کیونکروہ امت کا امیر ہے ادراس کا ہرکم امت کے بیے تسلیم کرنالازم ہے بینی منعب کا فیصلہ نسب کے نیصلے پرما وی ہے اورتین کہ اب کی رامت پرکسی خیا نت کا انہام نہیں لگا باگیا اس بیاس سے اختلا من کرنے کا کسی کومت نہیں ہے، اس بیے اس کا اپنے باپ با بیٹے افتلا من کرنے کا کسی کومت نہیں ہے، اس بیے اس کا اپنے باپ با بیٹے کو دلی عہد مبا دبنا ابسائی ہے مبیباکہ اس نے کسی فیرکو بنا دبا اس بنا دپر دلی عہد سے اس کا منت کے بیا اس کی بیت دلی عہد سے کا مرمنی برموقوف نرد ہے گا ۔

تیسرامسلک یہ ہے کہ امام کاخود تنہا اپنے باپ کو ولی عہد مین الینا درمت ہے۔ کیونکر فطر تا انسان باپ کی ہے لیکن لینے بیٹے کو بنا تا درمت نہیں ہے ۔ کیونکر فطر تا انسان باپ کی برندیت بیٹے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور اس کی ساری گٹ درکا قصد ابنی ادلاد کی بہری ہوتی ہے ۔ اس سیے اولادی میا نبداری کا مشبہ موجودہ ہوبای ہے ۔ اس سیے اولادی میا نبداری کا مشبہ موجودہ ہوبای ہے ۔

اماً) کا اپنے بھائی ،عزیز یا دشتہ دادکواپنا ولی عہدبنا نامیائزے۔ ولی عہدی کے اسکام

امام مبیکسی الیشیخی کومبی امامت کی ٹرائط بوری ہوں ، ولی عہد مقرد کرنے تو بہتقرد اس (ولی عہد) کے قبول کرنے پرموقوت دہے گا، البتہ برانتالات ہے کہ اس کا زمائہ قبول کون ساسے ۔ لیک مسلک بہہ کہ امام وقت کی وفات تک کا زمائہ سبے اوراگر ولی عہدانکا دکر دے توامام سے بھراسی امام کی طرفت لوٹ مبائے گی کہ وہ (ہمی اینے سابقرقبول کی ومبر سے بھراسی امام کی طرفت لوٹ مبائے گی کہ وہ (ہمی اینے سابقرقبول کی ومبر سے اس کا مامل ہے۔

امام کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ و لی عہد مقرد کہ کے اس کے کہ اس کا مال تبدیل ہوجائے ۔ اگر جہ امام اسپے مقرد کر دہ اپنے قائم مقاموں کو معزول کرسکتا ہے کیونکہ اسپے سطرت ان لوگوں کو اپنا نائب بنانے کا سی ما مسل ہے اس طرح انہیں معزدل کرنے کا کی مقام س میں مامل ہے اس طرح انہیں معزدل کرنے کا بھی مق مامل ہے استان کہ وہ ولی عہد مسلمانوں کے سی استعمال کے طور پر مقرد کرنا ہے اس لیے اس کا معزول کرنا درست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے لیے ہی یہ درست نہیں ہے مبیا کہ ابل دائے کے لیے ہی یہ درست نہیں ہے کہ جن شخص کی انہوں نے بعیت کی ہے اسے وہ معزدل کر دیں۔

بالغرض اگرامام نے ایک دلی عہدم خرد کرے اسے معزول کر دیا (وراس کی مجگہ دوسے کو مغرد کر دیا تو دوسرے کا تغرر باطل ہے اور پہلے کی مبیت قائم دسے گی ، ہر مخد کہ بہلے نے خود ہی عبیمدگی اختیاد کہ لی ہوتب بھی دو برے نکے لیے بیات ان مر نوبیت ہی موب کے الم مر نوبیت ہی جائے۔

اگر کسی و لی عبد نے اپنے منصب سے استعفار دے دیا توجب تک لی کا استعفار منظور ندم و جائے وہ اپنی ذمے داریوں کو پورا کرنے کا پابند رہے گا کہ بوئر ہر ذمر داریاں اس پر امام کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ، استعفاد کی معورت میں دیکھا جائے کہ کوئی اور خص اس منصب کا اہل موجو دہ ہے۔ اگر موجود مونو امام اس کا استعفاء منظور کرلے اور وہ (ولی عبد) اپنی ذمر داریوں سے آزاد ہو جائے گا اور اگر کوئی الر موجود ندم ہوتو داری اس کا استقبول کرنا موزوں سے۔ اور ما اس کا استقبول کرنا موزوں سے۔ اور ما اس کی طرف سے یہ ذمے داری اس پر عائد ہے گا۔
موزوں ہے۔ اور ما نبیبان کی طرف سے یہ ذمے داری اس پر عائد ہے گا۔

د بی عهد میں امامت سے تمام شرا نطر تقرر سے وقت موجود ہونے جاہئیں،
اگر تقرر کے وقت و بی عهد کم من یا فاستی ہواور امام سے مرنے سے وقت ہ بالغ
ہومبائے اور پارسا ہومبائے تواس کی نماافت اسی وقت جی مرد گی حبب اہل رائے

اس کی از سرنوبیست کملیں -

ام کاکسی الیشخص کو ولی عبد مغرد کرنا بولو موجد دنه بواد داس کی ذندگی کے بائے

میں بھی علم مزہو درست نہیں ہے۔ لیکن اگر میعلیم ہوکہ وہ زندہ ہے اوراس کی اس

منصب پر تقردی کا نفاذاس کی آمد پر موقوت ہوتواس مورت میں اگرام مرہائے اور

ولی عبد بر متود غیر موجود ہوتو اہل اختیار اس کو ترجیح دیں گے اور اگر اس کی آمد میں

اتنی تا خیر ہوئی کہ اس سے سلمانوں سے مام ملکی مصالح کو نقصان مینی نے لگاتو اہل

انتیارکسی اور کو اس کا نائی مقرد کرلیں کے مگر لے سے تقل امام نہیں بنا سکتے، بلکہ

حب دہ ولی عبد والیس آن ہائے گاتو یہ نائی میں میں سے گا، البنداس سے

مباری کروہ اس کام و بدایات برستور نا فذالعل دہیں گے۔

مباری کروہ اس کام و بدایات برستور نا فذالعل دہیں گے۔

اگرولی عہد امام کی وفات سے پہلے اپنا منصب کسی اور سے سپردکڑا جاہے۔ توابیا کرنا درست نہیں ہے کیونکر بین اسے نلیغہ بننے سے بعد حاصل موگا، اسی طرح اگردنی عهدگسی سے پر کئے کہ اس نملیفہ موکر تمہیں ولی عہدمنفردکروں گا نواس سے اس کاکو ئی من ٹابن نہیں موسکتا ،کیونکہ اس وفن نہ وہ نملیفہ ہے اور نراس کاکسی کو ولی جد بنا ماجع ہے اگر خلیفہ خود مفسیہ خلافت سے ملیلمہ موطئے تو ولی عہد خلیفہ موطائے گا اور میمنزولی موت کے درجے میں متعمور ہوگی۔

خلیفه کا دو و لی عهدم تروکرنا اورکسی کوجی ان میں مقدم نه کرنا درست ہے اور اس معرف کرنا درست ہے اور اس معرف کی اس معرف کی ایک کوخلیف مقرد کرلیں محصر سے میں ایک کوخلیف مقرد کر دیا تھا۔ معضر سے مرفع کی راست کے میں اس کی معروف کی راست کے میں محدود کر دیا تھا۔ مصفر سے عمروف کی راست کے ا

محضرت ابن اسمُق، امام زہری ھے اور وہ معنرت ابن عباس<sup>م</sup> سے ردایت کرنے ہی کرانہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ می نے مصرت عمرون سے ملا قانت کی تو وہ مضطرب اور پرلیٹان تھے ا در فرمانے سکے کہ میری تمجھ مينهي أتاكمين كياكرون اوراس سئله خلافت كاكيامل بكالون، بين فيكبه، اً رہے محضرت علی ن کومقرد فرمادیں ، آپٹے نے فرمایا ، بلاسٹ بچمنریت علی ڈا اس منعسب سے اہل ہم مگران میں ظرافت ہے اور میرا خبال ہے کہ اگردہ تمہا ہے خلیفر ہوگئے تو وہ تمہیں الک ظاہری ٹریسیت پرمالائیں گے ۔ بی نے کہا کھر عفرت عنان شے بارے میں آپٹ کی کیارائے ہے، آپٹے نے فرمایا، اگریس نے ان کوینا دیا توانی مصط کا بیٹا (مرمان) لوگوں کی **گردنوں پر**سوار مرموبائے گااورال عرب عثان اسے نارامن موماکیں سے، بلکہ ان کوقتل کر دالیں سے میر میں نے کہا طلحرہ كومقردكرد يجيے آيش سنے كہا، ان بي ابنى شان كا احساس سے، اللّٰہ با د جود ان کی اس یات سے مانے کے انہیں امت مخد کا ماکم نہیں بنائے گا۔ بیس نے کہا مھر مصرت زبیرے بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بہا درصرور ہیں گر بازار ہیں اشیاء کے نمرخ دریا نت کرنے بھرنے ہیں کیا الیساشخص سلمانوں کا تکمران بن سکتاہے ۔ بیس نے کہا ہمصنریت سعدبن وقامن کے بایرے ہیں کیا دائے ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اس سے اہل نہیں ہیں ،سپاہی نوصر ورہی گرسیاسی دی ہیں ہیں ، کھر کی رہیں گرسیاسی دی ہیں ہیں ، کھر کی رہیں نے فرمایا کہ مہست اچھے آدی ہیں ، کھر کی رہی ہے کہ رور ہو سکے ہیں۔ اسے ابن عباس ، خلافست کا اہل وہ معلی ہو سکتا ہے جوطا قتور م ہو گرسمت نہ ہو ہسکین مزاج ہو گر کر ور نہ ہو ہو رہ کر سخت نہ ہو ہسکین مزاج ہو گر کر ور نہ ہو ہو رہ کر سخت نہ ہو ہسکین مزاج ہو گر کر ور نہ ہو ہو رہ کر سخت نہ ہو ہسکین مزاج ہو گر کر ور نہ ہو ہو کر کے در نہ ہو ہو گر کر در نہ ہو ہو گر کر سخت نہ ہو۔

سورت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آپ کو الولولؤ نے زخمی کر دیاا درطبیب
آپ کی زندگی سے مایوس ہوگیا تومعا بہر نے آپ سے عرمن کی کوخلافت کے متعلق
ہیں تکم دیجیے۔ اس ہر آپ نے چھا فراد کی مجلس شور ٹی بنا دی ، اور فرما با کہ خلافت
علی کے لیے ہے اور ان کے مقابلے ہر زمیر ہیں ، عثمان کے لیے سے اور ان
کے مقابلے ہر عبدالرمان ہی عوف ہیں ، طلحہ کے لیے سے اور ان کے مقابلے ہر
سعد بن ابی وقا می ہیں۔

شوري كافيصلير

غرمن اس طرح مهد منا فت شوري كے جدا فرادستين ميں محدود مونی

ا در کھر تمین سے دولینی مضرب عثمان اور مضرب علی و میں محدود مہو گئی۔ اس کے بعد صفرت عبد الرحمن النے لوگوں کی آزار اور تجاویر معلوم کرنا شردع کیں، اور رات کے وقت انہوں نے سعدوین مخرمہ کو بالیا اورسٹورہ من الهيين اينے سائقد مشر مكيب كرليا كيور صفرت عثمان اور مصفرت على منسے مليحده علىمه طاقات كى ادر سرامك سع يعبدلياكه ده المضليغ متخب بؤاتوكتا الت ا درسنت نبوی کے مطابق مکومت کرے گا ور اس کے بجائے اگر دوسرے کوخلیفرمقررکیاگیا تودہ اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعبیل کردے گا۔ اس کے بعد معنرت عبدالرحلن رائے معنرت عثمان کے بائھ پر ببعیت کر لی ۔ گویا بر محبس شوری حس میں امامت کے اہل افراد شامل تھے اور عس پر سب متفق تھے درامس (مامن بالعہد (ولی عہد کے امام سبننے) کی دلیل ہے اوراس میں ایک مقردہ افراد کی جاعت کو یہ اختیار دیاگیاکہ وہ اپنے میں سے كسى كوابل دائے كى مرمنى سے نتخب كرلين اورنيزى كرحب ابل داسف كى ایک تعدادمتعین کردی مبائے تو مباہد شواری دوسی محدود ہو یا دوسے زیادہ یں اس کا حکم ایک ہی ہے، نیز بر بان بھی معلوم ہوگئی کرائیسی مورت میں آما ان کے علاوہ کسی اور کونہیں دی مباسکتی ۔

حیب اہل رائے ان افرادیں سے کسی ایک کوامام منتخب کرلیں توامام کو بہت ماسل ہو جا سے کا کہ دہ ان لوگوں کے علادہ اور لوگوں کو انتخاب امام کا محق دیدہے۔

امام کے جندافراد برشتل محبس شواری بنا دینے کے بعداس محبس کے امام کی زندگی ہی میں امام کا ما انشین مقرر کرنا درست نہیں ، البتہ امام کی اما ذرت سے وہ البا کرسکتے ہیں کیونکؤ کی شبت امام اس کو اپنا ولی عہدم تورکر نے کا انتیا سے ادراس می میں اور درس کی شرکت ما کر نہیں ہے ۔ اگر شواری کے افراد کو سے ادراس می موت سے بعد انتشار یا بدامنی پردا ہومائے گی تو پہلے وہ سے اندیشہ ہوکہ امام کی موت سے بعد انتشار یا بدامنی پردا ہومائے گی تو پہلے وہ

امام سے امباذت ہے لیں اور اس کے بعد اپنے بین سے کسی کو نامزد کردیں۔اگر امام کی زندگی سے مایوسی بوگئی اور اس کے بوش وحواس بھی مبات رہے تواس مالت کا حکم موت ہی کی طرح ہے اور اہل دائے امام کا انتخاب کرسکتے ہیں لیکن اگراس کے بوش وحواس درست ہیں تو بھراس کی امبازت سے بغیروہ انتخاب ہمیں کرسکتے۔

ابن اسماق بیان کرتے ہیں کرمفرت عمران جب زخمی ہوکر گھر ہر آگئے توآپ نے گھر کے باہر شور کی آواز سنی، آپ نے بوجھا کیا بات ہے عرض کیا گیا کہ لوگ آپ کے باس ہے بیں، آپ نے ان کو اندر آنے کی امبازت دی، ان لوگوں نے عرص کی کہ آپ مضرب عثمان کو اپنامیا نشین نا مزوکر دیں، آپ نے فرمایا، کیا ایسا شخص کھی اس منصب کا اہل ہوسکت ہے جومال ود دلت بھی پ ند کر ب اور حینت کو بھی ۔ اس سے بد بھر لوگوں کے بولنے کی آواز یں آئیں آپ نے سند کر ان فرمایا کہ کی اور از یں آئیں آپ نے سند کر ان فرمایا کہ کہ بات ہے، عرص کی گئی کہ لوگ ممنا جا ہتے ہیں آپ نے فرمایا انہیں اندر آنے کی امها دیت وی بائے ، ان لوگوں نے عرض کی کر آپ علی کو ہما دا اندر آپ کی اور کی ہا توا کہ بیا تھی ہم میں ان کی ماہری شرویت برجا کیں گے ، ان لوگوں نے عرض کی کر آپ علی کو ہما دا ان میں ہو کہ بیا نہ کہ جمال اور تیں نے کہا میں کے بھر آپ ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنا نے آپ نے فرمایا ، اسے میرے بھے کیا تم کہ اور تیں اس طرز عل کو ہر داشت کر لوگے ۔

خلیفرکوابل دائے اورخلیفر کوختخب کرنے والے لوگوں کا نامزد کردینا

میں درست ہے۔ اس سیے کرجب المست میں خلیفر کا اختیار سلم ہے تو

اہل دائے کی نامزدگی کا بھی اسے اختیاد ہونا یا ہیںے۔ اور یہ دونوں امور

اس کے منصب خلافت کے حقوق ہیں۔

درست نا دی الشین نامز کی کا ا

ایک سے زیادہ مانشین نامزد کرنا۔

خلیفه کا دویا زیاده مبانشین مقرر کرنا اور ان می ترسیب متعین کردینا

کہ فلا شخص پہلے خلیفہ ہوگا اور اس کے بعد فلاں ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد فلاں ہوگا درست ہے۔ اور اس کے بعد خلافت اسی ترتیب سے نقل ہوتی رہے گی جو ترتیب خلیفہ نے مقردی ہے۔ اس کے جوازی دلیل یہ ہے کہ دسول الشرصلی الشرطیہ وہم نے غزوہ مور تی رہی رہی رہی ہوجا ہیں توحفر معزب نی ابی طالب امیر شکر ہوں گے اور اگروہ ہی شہید ہوجا ہیں توحفرت معزب نی بایا اور فرایک وہ ہی شہید ہوجا ہیں توحفرت عبد الشریخ بن روامہ ان کی مگر امیر ہوں گے اور اگروہ ہی شہید ہوگئے کا درائد یں آگے مسلمان جے جابیں امیر شخب کولیں ۔ جنا بخرص زرت فریخ معرکم کا درائد یہ ہوگئے مسلمان جے جابی اسی امیر شخب کولیں ۔ جنا بخرص نے علم منبعالا اور وہ بھی شہید برکھے اور اس کے بعد عبد الشرین روامہ نے علم منبعالا اور وہ بھی شہید برگئے اور اس کے بعد عبد الشرین روامہ نے عفر شن خلا ہے۔ اور اس کے بعد عبد الشرین روامہ نے عفر شن خلا گئے گر صے اور وہ بھی شہید ہوگئے اور اس کے بعد عبد الشرین اس طرح نا مزدگی درست ہے اسی طرح خلافت میں میں طرح اس امار سن بیں اس طرح نا مزدگی درست ہے اسی طرح خلافت میں بھی مبائز ہے۔

اگراس پربہ کہا ہائے کریہ ایک مشروط و محدود المارت کا معاطمہ ہے ور سرائط اور ممالات بیں منعقد ہوتی ہے وہ شرائط اور ممالات بیں منعقد ہوتی ہے وہ شرائط اور ممالات منالا فت بیں مؤٹر نہیں ہیں۔ تواس کا جواب برہے کہ اس مکم کا تعلق مفادعا مہ سے ہے اور اس مثال کو دیگر تقریبوں اور نامزدگیوں کے بلے دلیل بنایا باسکت سے یہ در اس مثال کو دیگر تقریبوں اور نامزدگیوں کے بلے دلیل بنایا باسکت سے کیونکر بنی امتیہ اور بنی عباس سے در رسکومت بیں ایسا ہو اگر اس فعل پرمعامر فقما ، سے کوئی اعترامی نہیں کیا۔

سلیمان بن عبدالملک نے اپنے بعد معنرت عمر بین عبدالعزیز اوریزید بن عبدالعزیز اوریزید بن عبدالملک کواپنا و لی عہد منظر کہا ، اور ریمی ان تا بعین علماء سے ساسنے ہؤا ہو سن سے معا سے میں کے لما ظریسے نما موش نہیں رہ سکتے تھے ، گرانہوں نے اس انتظام کومنظور کہا جو وداس سے مجوازی دلیل ہے۔

بارون الرشيدنے اپنے وقت سے جہدے جرسے ملحاء اورفقہار سے مشورہ

کرے اسپے تین بیٹوں، امین، مامون اورمؤنمن کوترتریم اس مثل نست کا ولی عہد ظرر کیا۔

ترتريب ريحل

ان الرح كئى نا مزدگيوں كى صورت ميں خليفہ كے انتقال كے بعد ده ولى عهد خليفہ مقرر ہو گا حيے اس نا مزدگي ميں بيہا ركھا گيا ہے اگر ده خليفہ كے زمانة حيات ميں مرح كا ہو تواس كے بعدى نا مزدگى والا سليفه مقرر ہوگا اور اگر بيہا دوخليف مقرر ہوگا اور اگر بيہا دوخليف كى زندگى ميں مرح كئے توخليف بي بعد تعميد بعد تعم

اگر خلیفه مربیائے اوراس کے نامزد کردہ بینوں ولی عہد زندہ ہوں تو ہو نامزدگی میں پہلے ہے وہی خلیفہ مفرد ہوگا اور پھراگروہ باتی دو ولی عہدوں کے بجائے کسی اور کو اپنا خلیفہ مفرد کرے تو بعض نقہا دفے سابق خلیفہ کی ترتیب میں تبدیل کو درست نہیں کہا ہے البتہ اگر ولی عہد خود ابنی نوشی سے سے ست بردا ہو بجائے تواس کی جگر نئی نامزدگی درست ہے ۔ چنا نچ سفاح نے منصور کو اپنا ولی عہد نامزد کی درست ہے ۔ چنا نچ سفاح نے منصور کو اپنا ولی عہد نامزد کی اور بعد از ال جب منصور کی ابنا ہو تو دی عہد نامزد کی اور بعد از ال جب منصور کی این المرد کی درست ہے ۔ جنا ہو تو دی عہد نامزد کی اور بعد از ال میں موسی کے وہ منسی ہو تعدالی ہو تو دی عہد نامزد کی درست ہے دست ہو دادی اختیاد کر ہی ۔

بہرمال فقہائے امن نے اس امرکومائز تہبیں مجھاکہ منصور لینے کم سے مبرً اعیسیٰ کوعلیٰ کرہ کے جکداس نے خود اپنی خوشی سے علیحد کی اختیادی اور اس کے بعدمہدی کو ولی عہدم خرد کیا گیا۔

امام شانعی اور تمہود نقہاد کا مسلک بہت کہ خلیفہ وقت جید بہات اپنا ولی عہد بنائے اور سابق خلیفہ کے عہد کو بھا ہے معزول کردے۔
گر بااس مسلک کے لیا ظرسے ولی عہدول کی ترتیب کا فائدہ برہوگا کہ ولی عہد مقرد کرنے دالے کی موت کے بعد دیکھا جائے کہ ان بی خلافت کا سے کوئی خلیفہ منظر دم ہوجائے تو وہ اپنا مانٹین نامرد کے نے اور ان بیں سے وب کوئی خلیفہ منظر وم ہوجائے تو وہ اپنا مانٹین نامرد کے نے

کا نود مجاز ہے۔ کیونکہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعدتمام انتہا آتا اسے ماصل ہوگئے اور اسے ابنا وئی عہد نامزد کرنے کا مجی اختیار ماصل ہوگیا۔ بظاہر اسیامعلوم ہوتا ہے کہ غزوہ موتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے امرا، کی ہوتر تیب قائم فرمائی وہ اس خلافت کے منصب پر خطبی نہیں ہوتی کیؤئر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسلم زندہ ہتے اور امت کے معاطلت اس وقت تک کسی اور کو فتقل نہیں ہوئے نئے۔ ان دونوں مورتوں کا ایک عکم اس وقت ہوتا جب آ نخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رملت کی بناء برامت کے معاطلات کی معاطلات کی اور احت کے معاطلات کی معاطلات کی معاطلات کی معاطلات کی اور کے میر و موری ہوئے ہوئے۔ اس بھے دونوں صورتوں کا ایک عکم معاطلات کسی اور کے میر و موری ہوئے ہوئے۔ اس بھے دونوں صورتوں کا ایک عکم نہیں ہے۔

منصور نے ملی بن موسی سے اس سے مق سے دستبرداری سے سے ماصل کی تاکہ وہ اپنے نما ندان کی تالیون قلب کریے کیونکہ سلطنت بنی عیاس کو قائم ہوئے ابھی کم عرصہ گزرا کھا اور اس نما ندان ہیں شخص لینے آپ کو منصب نما ندن کا اہل مجمعتنا کھا اور باہمی رقا بت بھی موجود تھی اس بیے نصور کا بیمل ملکی سیاست پربنی کھا اور باہمی رقا بت بھی موجود تھی اس بیا تحق سے محرف کی سیاست پربنی کھا اور اگر وہ بھا بہتا تو وہ خود کھی میسی کواس سے مق سے محرف کے سیاست برقا ۔ اور اس سے سے ایسا کرنا درست ہوتا۔

اگریبها و لی عبر خلیفه بهرمائے اور کیجر مربعائے اور اس نے فی دو دلی جہدو کے علادہ کوئی اور دلی عہد نہ مقرد کیا بہوتو اس سے بعد دوسرا ولی عبد خلیفه موگا اور اگر یہ دوسرا کھی ولی عہد مقرد کیے بغیر سراتو تعید اولی عبد خلیفہ بوگا کیونکہ جہلے خلیفہ کا تقرد اس وقت تک مباری رہے گا حبب اس سے بعد کسی اور کے تقرد کی بنادیر اس کا نقرد کا لعام نہ ہوگیا ہمو۔

گویا بہلے ولی عہد کے بیے سابق خلیفہ کا تقرقطعی (بقینی) ہے اور باتی دو کے تقرقطعی (بقینی) ہے اور باتی دو کے تقرین میں موتون ہے۔ اور فدکورہ بالامسلک کے پیشِ نظر دو مسرے اور تنہہ ہے۔ تنہہ ہے دلی عہد کو علیمدہ کیا میاسکتا ہے۔

البند اگربہال و لی عہد خلیفہ ہوکر بغیرسی کو ابنیا مبانشین نا مزد کیے مَرسائے نوائل دائے کے بید درست نہیں ہے کہ وہ ددسرے ولی عہد کو حجود کر کسی اور کوخلیفہ بنا ویں اور اسی طرح اگر دوسرا کھی خلیفہ ہوکر مَرگیبا تو اہل رائے کو تعید سے دلی عہد کے بجائے کسی اور کوخلیفہ بنا نے کاحق نہیں ہے ۔ مگرخود دوسر می میں سے ۔ مگرخود دوسر ولی عہد کے علاوہ کسی اور کو ایسنا ولی عہد کے علاوہ کسی اور کو ایسنا خلیفہ منتعین کر ہے۔

اگر خلیغہ نے ولی عہد مقرد کرتے ہوئے برگہا کہ میں فلاں کو ولی عہد سنا نا ہوں اور اس کی خلافت کے بعد فلاں خلیفہ ہوگا ، تواس طرح دوسرے کی خلافت سیمے نہیں ہے ۔ کیونکہ یہ دوسرا ولی عہد نہیں ہے اور یہ بی میکن ہے کہ بہلا ولی عہد خلافت کے مامسل ہونے سے پہلے ہی مرمیائے ، تواس کی خلافت کی بناء پر وس س کا ہوعہد مو تق ہوتا وہ نہ ہوا ، اس لیے سرے سے اس کی بھی ولی عہدی درست نہ ہوئی ۔ بہر مال پہلے ولی عہد کو اگر خلیفہ بننے کا موفعہ ل جائے تواس سے بیے یہ درست ہے کہ وہ اس دوسرے کے علادہ کسی اور کو اپنا مبانٹین نا مزد کر دسے ۔ ادراگر وہ تعین نہ کرسے تواہل رائے اس دوسرے کے علاوہ جے جاہیں خلیف منتخب کرسکتے ہیں ۔ اعلان خلافت

سلیمان بن جریر کہتے ہیں کہ حس طرح مسلما نوں سے بیے خدا اور اس سے

رسول کی معرفت لازمی ہے اسی طرح ان پرخلیفہ کو دیکیمنا اور اس سے نام سے آشنا کی صرودی ہے۔

گرمہور فقہا، کا مسلک یہ ہے کہ تمام امت کے بیاد امام کی معرفت

میشیت ابتہائی توصرور لازمی ہے لیکن فرڈ افرڈ اسرفس کا امام کو دیکیسنا اوراس
کے نام سے واقعت ہونا لازمی نہیں ہے۔ البتہ نام سے واقع بینلیفہ کو دیکھ لینا اور اس کے نام سے واقعت ہو ہوانا صروری ہو ہاتا ہے۔ سینے فقہلئے امت اور عدالت کے قاضیوں کا مجموعی تعارف کا نی ہے اور خصی طور پر ان کا میا نا منر دری نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو کسی وہرسے ان افراد کی منرورت کا میا نا منر دری نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو کسی وہرسے ان افراد کی منرورت ہوتو ان سے لیشنے میں طور پر جاننا صنروری ہوجاتا ہے

دراس تمام امت کے لوگوں پر امام کا دیکینا اور اس کے نا کہ سے اقف ہونا لازم کر دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی ملیفہ مقرر ہولوگ دکر در از کے متابات سے اسے دیکھنے کے لیے پل پڑی مسیفہ مقرر ہولوگ دکر در از کے متابات سے اسے دیکھنے کے لیے پل پڑی مسیس سے ملکت میں بنظمی اور انتشار کا اندلیث بید اہمو مالے نہ بہر مال است ملکت نملیفہ کے میروکر کے لیے بہلازی ہے ہولائی کی تابعداری کریں۔

مسلمانوں کا مسربراہ "فلیفیر"

مسلمانوں کے مسربراہ (امام) کوخلیغہ کے نام سے موہوم ہونا رہا ہمیے اس لیے کہ وہ است کے لیے دسول انڈم کا جانشین ہے اسی کیے خلیفۂ دسول مجمدی کہا جا سکتا ہے ۔ مجمد کہا جا سکتا ہے ۔

بَعِن نَقَهَادَ کے نردیک خلیفۃ الٹہ کھی کہا باسکتا ہے کیونکہ وہ خدا کے اسکا کونا فذکر تاہے اور قرآن کریم میں ہے۔ ویکام کونا فذکر تاہے اور قرآن کریم میں ہے۔ وَ هُوَ اَلَّىٰ مَیْ جَعَلَے مُہْ خَلاَ ثِیمَ الْکَسْ مِنْ وَدَفَعَ بَدُّفَکُمُ

نَوْقَ بَعُضٍ دَيجاتٍ - (الانعام: ١٧٥)

د وئى سے عب نے كہيں زمين كے خليف بنايا اور تم ميں سے بعض كونسف كونسف كونسف كونسف كونسف كونسف كونسف

گرتمهودنقهادن اسے نا درست قرار دیا ہے بلکرایساکہنے والے کو گنهگاد بنایا ہے کیونکر خلیفہ وہ بہوتا ہے جوکسی مرد شخص یا غیرصا مشخص کا مبانشین ہوجب کہ خدا وند عالم حتی وقیق اور برجگر موجود ہے ۔ اور جب حضرت ابو کمرف کولوگوں نے ''خلیفۃ السّہ' کہا تو آپ نے فرمایا میں خلیفۃ السّر نہیں بلکہ خلیفہ رسول ہوں ۔

تفلیفہ کے فرائض

خليفه کے مندریم ذیل دس فرائض ہیں۔

۱۔ اسلام کے بنیادی اصول کی مفاظت اور من اموردینی پرسلف کا جاع ہے ان کی نگہبانی کرے اوراگر کوئی شخص دین اسلام بیں کوئی بڑت پرراکردے یا کوئی شکوک دشبہات ہیں مبتلاء مہوکر کیجروی انعتیاد کرے تولیفہ اسے من بات سمجھائے اور فرائف اور ممنوعات کی پا بندی پر اسے آبا دہ کھے تاکہ دین میں فکری انتشاد پریدانہ ہو اور امست اسلامیہ دینی لفزشوں سے محفوظ دسے ۔

۲- حبگرا کرنے والوں میں اسکام شرعیہ کے مطابق فیصلہ کرے مناتبیں دُور کر سے ادرعدل وانصاف کے ساتھ اس طرح حکمرانی کر سے کہ کوئی طاقتور کسی کمزدر پرزیادتی اور ظلم نہ کرسکے۔

س ملی سرمدون کی مفاظست کرے اور ابسی سائستی می بر قرار کھے کہ لوگ آرام وسکون سے اپنے کا روبار اور بی خدمات بی مصرف دہیں۔
کہ لوگ آرام وسکون سے اپنے کا روبار اور کی خدمات بی مصرفوت دہیں۔
سم ۔ شرعی معدود قائم کرے اور گھر کی بپار دیواری کی حفاظت کرے تاکہ حرام افعال کا کوئی ادر کا ب نہ کرے اور انسانوں کے عقوق صنائع اور برباد

۵ - غیر ملی درست ازازی سے ملک کومحفوظ دیکھے تاکہ سلمانوں اور ذمیوں کی میان د مال محفوظ دمیں -

۔ اسلام کی دعوت دے ، نہ ماننے والوں سے جہاد کرے تاکہ اسلام کے ذیمن یا تو اسلام تبول کرلیں یا ذمی بی جائیں کیونکر خلیف کی بیریمی ذمے داری سبے کہ وہ خدا کے دین کو دنیا میں عالمب کرنے کی سعی کرتا ہے۔ کہ اسکام شرعیہ کے مطابق خراج ادر صدقات وسول کرسے ادرائ من میں کو نی فالم د ذیا دتی فرکہ ہے۔

۸ - ببت المال مستعقین كودظائف او تنخوای بلا تأخیرد تت مقرره

بران کی ضرورت کے مطابق دیتا رہیے۔

ہ ۔ دیانتدار اور قابل اعتماد لوگوں کو ساکم ادر عامل مقرد کرے۔ اور تما کا امور مملکت نمیک ادر دیانتدار لوگوں کے سپرد کرے۔

ا۔ تام امورسلطنت کی نگرانی کرسے اور حلہ مالات و دا تعات سے باخبر دہ ہے برنہ ہوکہ خود میش وعشرت میں ٹر مبائے یا عبا دن ہیں مصروت ہوجک اور اپنے فرائف اور فدے وار باں و دسروں کے حوالے کرد سے - اس سے کہ ایسے مالات میں تو دیا نترار سمبی خائن مومبانا اور و فا دارکی نبیت ہمی خراب مومبانا اور و فا دارکی نبیت ہمی خراب مومبانا تا ہو ۔ ۔ میا تی ہیں ۔ ۔

الشرسعان كا فرمان ہے۔

يَادَا وَ كُولَ إِنَّا جَمَلُنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَسْ ضِ فَاحْكُمُ اللهِ - يَادَا وَ كُولَ مَنْ اللهِ اللهِ - بَيْنَ (النَّاسِ وَلَا مُنْفِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

''لے داؤد اہم نے تحصے زمین میں ملیفہ بنایا ہے ، المخدا تو زمین میں ملیفہ بنایا ہے ، المخدا تو زمین میں ملیفہ بنایا ہے ، المخدا تو زمین کی ہیروی میں لوں کے درمیان مق سے ساتھ ملک مدے گی ہے ۔ نہرا کہ درمیان میں میں میں کا درے گی ہے۔

اس آیت میں اللہ سبحان نے صفرت داؤدکو خود (مورسلطنت انجام دینے ادرخواہشات نفسانی کے اتباع سے سنع فرمایا ہے ادر عبیت کے سعوق ادر مکومت کے فرائعن کی انجام دہی کی مانب متوجہ فرمایا ہے۔ ای سلسلے میں رسول اللہ م کا کجی ادمثادہے۔

این رحیت برخس می سے برخس جرد الاسے اور ہر ایک اپنی رحیت المیار کے بارے میں مواب دہ ہے "

ایک شاع نے ایک ایچے مکمران کی اس طرح تعربیت کی ہے۔

وقله والمركد لله دس كسمر وحب الذواع بأمل الموب مضطلعا

لامترفان دخاء العيش ساعلا ولااذاعض مكريه به عشعا

مأذال علب دواله من النطرة كون متبعاً يوما ومتبعاً

حتى استم على من مرييته مستكحم الواى لافنم الولان عيا

(توجیم) الله الله کیا کہنے تمہاری نوبیوں سے اتم لیسے خص کو ابناما کم بناؤ برخیمی اور مبادر مہدورہ وہ مبونوشائی میں معزور نرہوا در تنگدستی میں گھرانہ مبائے ، زمانے کے رنگ سے مطابق کا کرسے ، لوگوں کی انباع بھی کرسے اور ابنی اتباع کرانا کھی مبائتا ہو، افد میں برسنے سے وقت مسلموط اور شکھم آدمی ثابت ہو۔

ڈابیت ہو۔

مامون الرشيد كے وزير محد بن يز داد كے اشعار ہيں -

من كان حارس دنيا انه قبن ان لاينام وكل الناس نوام

ركيب ترقه عيباس نشيفه همان من امر على وابرام

(توجہ) ہوساری دنیا کا مگہبان ہواس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ خود فرس ا اگر میرساری دنیاسوئی ہوئی ہو۔ اور اس شخص کو بیند کھی کیہے اسکتی ہو ہر وقت ملک ہے کے مسائل کے ادھیٹر بگ میں اُلجعا ہو ایہو۔

المم كي عزل كامباب

سبب تک امام امت سے حقوق کی مفاظت اوران ذھے داریوں کی مفاظت اوران ذھے داریوں کی مطاطر نی اس میں اس منصب برفائز مونے کی بنار برعائد ہیں اس وقت تک امست براس کی اطاحت لازم ہے۔

اس دفت کا امت پر اس کا اطاحت کا دخرے ہے۔

امامت سے خود بجود معزول ہوجائے کا بہلی بات برکہ اس کی عدالت (داستبانی)

امامت سے خود بجود معزول ہوجائے کا بہلی بات برکہ اس کی عدالت (داستبانی)

بدل جائے لینی یہ کہ وہ فاست ہوجائے اور دورسری بات جمانی فقص ہے۔

فسق (نا فرمانی) کی دومسور تیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دہ خواہشات نفسانی کا مرتکب ہوجائے اور اس کا تعلق اعتماء سے ہے لینی یہ کرشہوت نفسانی کا مرتکب ہوجائے اور اس کا تعلق اعتماء سے ہے لینی یہ کرشہوت نفسانی سے معلوب ہو کہ مہنوعات مشرعیہ کا ارتکاب کہ بیٹھے۔ بیست کی ایسی تنسم ہے کہ اس کی موجودگی میں نہ کوئی شخص امام بن سکتا ہے اور ندرہ سکتا ہے ان سے معزول ہوجائے ان سے معزول ہوجائے دہ امام میں متاا ہو جائے وہ امامت سے معزول ہوجائے

مہر میں میں میروں یا میروں میں اور ہوا مامت سے معرول ہوجائے اور ہوا مامت سے معرول ہوجائے اور ہوا مام فسن کی اس معودت میں مبتلا ہموجائے وہ امامت کر سے عادِل رہا دسا ) بن کا اور میا ہے وہ امام نہیں ہوسکتا تا آئکہ دوبارہ میست کی تجدید مزموجائے۔

مگر بعض منتکلین کے نز دیک عادل موسانے کے بعد وہ امام بن سبائے گا اور سبیت کی تجدید کی صنر ورت نہیں ہوگی کیونکہ ولایت سبیت سبیت وسیع ہوتی ہے اور تجدید سبیت میں دشماری ہوگی ۔

نست کی دوسری صورت اعتفادی ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ وہ تادیل کرکے تن کے باکل برخلاف کوئی عقیدہ اختیاد کرلے۔ الیسی صورت میں دہ فقہاء کے نزدیک نرائم بن سکتاہے ادر نہ رہ سکتاہے اور امام کے عقیدے بیل لیسی خوابی بید ام بوجائے تو وہ (زخود معزدل ہوجائے کا ، کیونکہ حب اس کفر کا حکم ایک ہی ہے جہ تا دیل کے ساتھ ہویا بغیرتا دیل کے تواسی طرح فسن کا حکم بھی تا دیل اور مدم تا دیل کی معودت میں کیسال مونا جا جی گراکٹر فقہائے بصرہ کی دلئے

یہ ہے کہ فستی کی برمعورت نہ تو امام بن مبانے میں ما نعسہ اور نہ اس بنار پراماً امامت سے معزول ہوگا، مبیسا کہ اعتقادی فستی ولایت قعنا اور شہادت میں مانع نہای سریہ

حبمانی نقائص

حبمانی نقائص کی پین صورتین ہیں :-

ا نقص حواس کی می تین میں ہیں ۔ ایک میں امامت سے مانع ہے، دوسری نقص حواس کی میں تین میں ہیں ۔ ایک میں مامت سے مانع ہے، دوسری سے امامت میں کوئی ہرج واقع نہیں ہوتا اور میری مختلف فیقف بدن کی - مانع امامت نقاکص مانع اللہ میں کوئی ہرج واقع نہیں ہوتا اور میری مختلف فیقف بدن کی - مانع امامت نقاکص

زوال عقل اورزوال بصارت اليقص بي جوامت سے مانع بي -(مینی اگرامام کی عقل ماتی رہے یا اس کی مینائی ماتی رہے تووہ ام منہیں ہسکتا)۔ ز دال عقل کی مبی د د صورتدی مین ، ایک عارمنی بعینی بهموشی د غیره - بهر مورت امام بنے میں مانع نہیں سے اور شاس کی بنادیر امام معزول موگا اس یے کہ بربیاری عارمنی ہوتی ہے اورملدہی ذائل موجاتی ہے یخودرسول اللہ سلى الدعليه وللم يربيادى كى حالت بي سيميشى كى كيفيت طادى بو كى تنى -زدال عقل کی دومری معورت برہے کہ وہ بہشہ اور کسسل موجود رہے در اس کے دور ہونے کی امید مزموسیے عبون یا پاکل بن - اس میں میں در کلیں ہیں ایک توبیر که بیراس طرح مسلسل مهوکرکسی دفت افاقه سی نه موتا بهو- بیممورت امامت کے انعقاد میں ہمی مانع ہے اور میکداس سے لاحق مونے سے امام ا امت سے خادج موجائے گا ، اور ا مامت بالکل باطل موجائے گا -دومرى شكل يدب كركهمي كمبي افاقه بوساتا بهوا ورحبون بالكل زأئل بوسانا مرد - است کل میں اگر مالت جنون کاعرم، افاقر کی مالت سے زیادہ مرو تو ایسے شخص کواا کہ بن بنایا ماسکت نیکن اگرامام سلے فاقر کی تمرین جنون سنے یادہ موتوا آ کر دہ سکتا

ہے۔ اگر جنون دائمی موتواس کے بارسے میں انتظاف ہے یعبن فقہاء سکے نردیک امامت بالحل نردیک امامت بالحل نہیں موگ ۔ نردیک اس کی امامت باطل موجائے گی اور مین نقہاء کے نردیک امامت بالحل نہیں موگی ۔

بینانی کامباتا رسنا امست کے انعقاد اور المست کے بر قرار دسنے میں لکیہ مانع ہے (بینی میں کا اور الم میں بن سکت اور اگراما کی مینائی مینائی مینائی دہ وہ الم مہیں بن سکت اور اگراما کی مینائی مینائی دہی تو دہ الم میت برباتی نہیں رہ سکتا) کیونکہ بصارت زائل ہو مبانے میں ایت میں ایس میں بائر نہیں ہوتی ، اور میب برحقوق ہی باطل ہو مبات ہے میں تو الم میت تو بدر مراولی باطل ہونی جا ہے۔

شب کوری اما مست کے انعقاد اور اس کے باتی رہنے یں مانع نہیں اسے کیونکہ ایک تو یہ مرض قابل علاج ہے اور دو مرسے یہ کہ اس کا تعلق آدام کے دفت سے ہے۔ نگاہ کی کمزوری اگرایسی ہو کہ معور تیں ہم پاننے میں آتی ہوں تو یہ مرض اما مست میں مانع نہیں ہے لیکن اگر معود تیں نہیجان سکتا ہو تو منعف بسے۔ بسر کا مرض اما مست کے منعقد ہونے اور باتی رہنے دونوں میں مانع ہے۔ نقائص جن سے امریت میں کوئی جرج مہم یں ہوتا

تواس کے نہ ہونے کی در سری ہم ان تواس کا نہ ہونا ہے جن کے نہ ہوئے سے امور ملکت کی انجام دہی ہم کوئی اثر نہاں پڑتا، بہر تواس دو ہیں ایک شاتہ (مونگھنے کی صلاحیت) ۔ کرآ دمی توثیر فرسکتے کی صلاحیت) ۔ کرآ دمی توثیر نہر سکتے کی صلاحیت) ۔ کرآ دمی توثیر کر نہیں نہر سکتے یا کھا نوں سے ذائقوں سے لطف اندوز نہر ہوسکے توجیز کر نیقی امور ملکت کی انجام دہی ہیں مارج نہیں ہے اس لیے یہ عادمنہ امامت کے در اور اس کے باتی رہنے ہمیں می مالے نہیں ہے ۔ اس ایسے یہ عادمنہ امامت نادہ ان ہمیں ہے ۔ اور اس کے باتی رہنے ہمیں می مالے نہیں ہے ۔ اور اس کے باتی رہنے ہمیں می مالے نہیں ہے ۔

نقائص جی کامکم مختلف ہے۔ تمیسری شم وہ تواس ہی جن سے مربونے کے حکم کے بارے ہیں نقہار کے درمیان انتلامن ہے اور بیر دوسواس سماع اورکو یائی کا فقدان لینی مہرا ادرگونگا ہونا ہے ۔ بونکہ ان کمزوریوں کی موجودگی میں کسی کوجہا فی طور پر مکہ ل شخص نہیں کہ بابا درست نہیں ہے ۔ لیکن اگر کو کی شخص امام بن بچکا ہوا در لبدیں یہ عارضہ لاحتی ہوجائے توایک جاعت نتہا ، کے نر دیک ان کمزوریوں کے بیدا ہوجائے سے امامت باطل ہوجائے گریونکہ یہ تو تیں دائے اور کل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حب کہ بعض دیگر فقہاء کے نزدیک ان نقائص کے پیدا ہوجائے پر امام معزول نہیں ہوگا ، کیونکہ امام کے نزدیک ان نقائص کے پیدا ہوجائے پر امام معزول نہیں ہوگا ، کیونکہ امام اشادے کی مددسے کام کرسکت ہے اور امامت سے معزول ہونے کے لیے انتہا ہوتی وہ معزول ہونے کے لیے منتبی ہوتو وہ معزول ہونے کا اور اگر فکھ نہسکتا ہوتو وہ معزول ہوجائے گا - وجہیر سکتا ہوتو وہ معزول ہوجائے گا - وجہیر سکتا ہوتو وہ معزول ہوجائے گا - وجہیر سکتا ہوتو وہ معزول ہوجائے گا - وجہیر سال میں ہوئی بات بخو ہی مجھی جاسکتی ہے دیب کہ اشا دہ سے گفتگویں ہم سال

الکنت ادرالین تقل سماعت که ایجی خاصی بلند آواز سے بن پائے امامت
کے باتی رہنے ہیں مانع نہیں ہے۔ یاں البتدالیشے خص کو ہام بنا دینے کے باب میں اختلات ہے۔ یعن نقهار نے کہا بیو کر جبانی ادصا من میں کمی واقع ہو جاتی میں اختلات ہے۔ اس لیے الیشے خص کو ہام بنانا درست نہیں ہے۔ اور نعیض دیگر فقہاء کے بردیا بین نقص المام سنانا درست نہیں ہے۔ اور نعیض دیگر فقہاء کے نز دیا بین نیفس المامت میں مانع نہیں ہوتی تو نیفس المامت میں مانع نہیں ہوتی تو نیفس المامت میں مانع نہیں ہوتا

اعضار كافقدان

اعضاد کے نہونے کی جاتبیں ہیں۔ ایک تو وہ اعضاد ہیں جن سے منہونے سے منہونے اور خور وفکر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اور نظاہری منہونے در نظاہری حبیانی زیبائش متا ٹر ہوتی ہے۔ جیسے سی کاعضو تناسُل کٹا ہوا ہو تو نہ لیامت سے منعقد ہوئے ہے۔ اور نہ امامت سے مادی دیہے ہیں انع ہے۔ سے اور نہ امامت سے مادی دیہے ہیں انع ہے۔

کیونکہ اس عفنو کا تعلیٰ نسل کتی سے تومنرور ہے مگراس کا نہوناغور ذفکری ملاہوں بربائکل اٹر انداز نہیں ہونا، بعد بی عفو کا کٹ مبانا اس لحاظ سے پربائشی نامرد ہمونے کی طرح ہے۔

قرآن کر بیم می صفرت کیلی کا تعرفیت بین آیا ہے۔ دکستیدگا و کی شاف میں الفیلی فیک درال عمل ن : ۳۹) "اس بین سروادی اور بزرگی کی شاف ہوگی کمال در سبر کا منا بط موگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور مدا لیمین میں شماد کیا مائے گائ

معنرت جرال نربی سعود اور معنرت ابن عباس نے سکھ ورکھنے ہائی المردے بیان فرمائے ہیں۔ اور سعید بن المسید بنے سے بیان کیا ہے کہ محصور وہ شخص ہے جی سے مسئولی دہ شخص ہے جی مسئولی نہو یا ہموتو میں سے جی وا ہموت میں سے فلیفہ منسی اوا نہ ہم دوری دیں بیون ہیں مازی نہیں ہے تو امامت میں بھی دکا وہ نہیں ہے ۔ بہر مال یہ کمزودی دیں بیون ہیں مازی نہیں ہے ۔ بہی مسلم کان کے کے ہوئے ہوئے ہونے کا ہے کیونکر ہے یہ بین کمی تدبیر وعلی ہی ماری نہیں ہے اور ظاہری عیب کو جی بیا ایمی ماسکتا ہے ۔ کمی تدبیر وعلی ہی ماری نہیں ہے اور ظاہری عیب کو جی بیا ایمی ماسکتا ہے ۔

دوسری مم ان اعساء کے نقدان سے متعلق سے بن کی دہرسے نہ توا امت منعقد مواور نہ امامت بر قرادرہ سکے بینی الیسے اعصار کا نہ ہونا بن سے مونے سے عی بیں رکا دست بریدا موسیے دونوں یا تھوں اور ودنوں بیروں کا نہ ہونا ۔

تیسری مم ان اعمناد کا نرمونا ہے بن کے ندمونے کی بنابر امامت فائم قرنہ ہن ہوتی گر بائی دسنے کے با دسے ہیں اختلاف ہے ، جیسے ایک یا تعربا ایک باؤں کا نرمونا ، اس مورت میں امامت کا منعقد ہونا تومیم نہیں ہے کیونکہ امام کا مل تھرفت سے عاجز دہے گا ، البنتہ اگر امام بن مبانے کے بعد بیصورت بریدا ہوئی ہوتو ہجرامت کے مبادی دسنے کے بارسے میں فقہا رکے وسملک بیرا ہوئی ہوتو ہجرامامت کے مبادی دسنے کے بارسے میں فقہا رکے وسملک بیر ایک بیر کہ اما مست ختم ہومبائے گی کرمیب امامت منعقد نہیں ہوسکتی تومباری ہیں ۔ ایک بیر کہ اما مست ختم ہومبائے گی کرمیب امامت سے انعقاد میں تودکادٹ ہے گر المست کے مبادی دہنے میں مانع نہیں ہے کیونکرمس طرح امامت کے انعقاد کے بیان میں انع نہیں ہے گر الممت کے انعقاد کے بیان میں مانع نہیں ہے اس مطرح المامیت کے تیم ہو مبانے کے لیے کہ کا تعقیم ہو مبانے کے لیے کہ کا تعقیم میں مشرط ہے۔

بی تعلی می ال اعتبار کان ہونا ہے جن کے نرجونے سے امامت کے بارسے بی رسینے بیں رکا دس بیرانہیں ہوتی البتہ اما مت کے منعقد ہونے کے بارسے بی انتظاف ہے ۔ بعنی وہ خوابیاں ہو محف طاہری بدنمائی تک معدود ہیں اور تقافی حرکت اور علی بیران کا الربہیں ہوتا ، بسیبے ناک کا کٹ مبانا یا کانا ہو میانا ، اگر رہے یہ امامت منعقد ہونے کے بعد بہیرا ہوا ہوتو امامت باطل نہیں ہوگی ،کیونکہ فرائش ملکت کے بود کر دور کے بعد بہیرا ہوا ہوتو امامت باطل نہیں ہوگی ،کیونکہ فرائش ملکت سے بود کر دور سے کوئی حرج واقع نہیں ہونا۔

البتداس سے دوسلک ہیں، ایک مسلک یہ ہے کہ یہ امرا ما ساکتا ہے یانہیں اس بایا جا سکتا ہے یانہیں اس بایا جا سے دوسلک ہیں، ایک مسلک یہ ہے کہ یہ امود الماست کے نقد انتقا دیں مانے نہیں ہیں کیونکہ ہاں نثر العلی واخل نہیں ہیں جن کا اماست کے نقد ہونے کے وقت اس منے میں بایا جا ناصروری ہے جس کو ایا منت کی انجام دہی ہیں ماری نہیں ہے۔ اور اور اس لیے کہ اقدم کا عیب امود کملکت کی انجام دہی ہیں ماری نہیں ہے۔ اور در سرا مسلک یہ ہے کہ بیعیوب المست سے منعقد مونے ہیں دکا وٹ ہیں کیونکہ تام جمانی اعضار کی سامتی نثر انسل المست ہیں سے ہے۔ ناکہ امت کے تکم ان ہر ہر مانی اعضار کی سامتی نثر انسل المست ہیں سے ہے۔ ناکہ امت کے تکم ان ہر ہر می ہر ناکہ امت کے تکم ان ہر ہر می ہر ناکہ اور اور ان پر کوئی اعترام نیا نکتہ جینی نرکی جاسکہ ہر می ہر ناکی اور انسان سے تعمی کا نقد ہی ہوتی ہے اور اور ان ہر کوئی امت سے تعمی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا انتقال سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا نقد سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا نقد ہی اور یہ الیا نقد سے عبی کا نقد بی اور یہ الیا تعمی الیا تعمی کا نقد بی اور یہ الیا الیا تعمی کا نقد بی اور یہ الیا تا سے تعمی کا نقد بی اور یہ الیا تا کہ کا تعمیل کی دو تا تام ہوں کے تعمیل کی دو تا تام کہ کی دو تام میں کا نقد بی اور یہ الیا تام کی دو تام کی دو تام کی دی کی دو تام ک

اما کا لینے فرائض منصبی کی کمیل سے ماہز ہموجانا فرائض منصبی کی تکمیل ہیں کوتا ہی برشنے کی دوموز میں ہیں، ایک اتمناع اور ددمسری میبوری سامقنیل برہے کہ اہم سے شیرون اور مرد گاروں ہیں۔سے کوئی شخص امام کی سیاست اور قوت فیصله پرغالب آمبات اور امام کے بجائے خود اس کا مکم نا فذہونے گئے۔ اگر شخص امام کے نام سے اسی طرح مکومت بچلاتا رہے اور کھلم کھلا بغاوت مذکرے نوامام کی امامت ساری رہے گی اور اس کی ایمنی سربراہی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ادراگرائ شخس کے بیسلے ادرائکام دین اسلام کے اور عدل کے تفاضوں
کے برخلات بوں تو امم کو بیا سیے کہ سی محرح مدوطلب کرکے اس فاصب
کو اقتدار سے بٹا دے اور اس کے اختیارات سلب کرئے۔

میوری کی صورت برہ کہ کوئی شخصکی الیے طاقتور دیمن کے پاس قید ہو بائے کہ جہاں سے رہائی دلانا حملی جہوتو اس کی امامت منعقد نہیں ہوگی کیونکہ
اس صورت ہیں وہ امور مملکت کی انجام دہی سے قاصرہ ۔ ڈین خواہ شرک ہو یا کوئی باغی مسلمان ہم صورت حکم ایک ہی ہے اور امت کو جا ہیے کہ اس کی جگرکسی اور کو ابنا امام منتخب کرلیں ۔ اگراما مت منعقد ہو بانے نے کے بوراما فریم ہوگیا تو امت پر اس کو رہائی دلان واحب ہے کیونکم منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہو جاتی فائز ہونے کے بعد تمام امت پر اس کی نصرت اور حابیت فرض ہو جاتی باتی رہے گی وہ برستور امام باتی رہے گا۔

یای دسید کا کی کوئی امبد باتی ندر ہے تواس کی امت باتی نہیں سے گا ادر ادباب اختیار (اہل دائے) کسی اور امام کوختنب کرلینے سے مجاز ہو نگے۔
ادر ادباب اختیار (اہل دائے) کسی اور امام کوختنب کرلینے سے مجاز ہو نگے۔
اگر قید کی صالت ہی ہیں کسی کو امام بنایا گیا اور اس وقت اس کی کا کی کوئی امید نہ تنی تو یہ عہد باطل ہے کیونکہ بیر عہد ایسے وقت میں کہا گیا ہے حب وہ امام سن کا اہل ہی نہیں ہے۔ اور اگر امام بنا تے دفت دلی کی کوئی امید باتی کنی توعید امام سے سے اور باتی دسے گا۔
کوئی امید باتی کئی توعید امامت سے سے اور باتی دسے گا۔

کوئی امید بای می تو مہملانا منت بن مسبعے اور بی رسب می اور بای مام کی رواز ہام بن جائے گا اگر امام کی روائی کی کوئی امید باتی مزرمی تواس کا ولی عبدارام بن جائے گا ادر اگر ولی عهد کے امام بن مانے کے بعد سابقہ امام کورہائی فی مبائے تو اس کی رہائی فی مبائے تو اس کی رہائی اگر ما یوسی مہومیا نے کے بعد مہوئی ہے تو دہ ددبارہ امام نہیں بوست سے بہتے ہی رہا ہوگیا تو دہ ددبارہ منصب مکتا، ادر اگر دہ مایوسی مہونے سے بہتے ہی رہا ہوگیا تو دہ ددبارہ منصب امام سن یہ فائز ہوگا اور دلی عہد کھرسے دلی عہد مہومیا سے گا۔

اگرام مسلمان باغیوں کے پاس قیدہ اوراس کی رہائی متوقع ہے تودہ امام باتی رہے گا اور اگراس کی رہائی سے ما یوسی ہومبائے تو دکیم مناہیں کہ کہا باغیوں نے ابناکوئی امام بنالیا ہے یا نہیں ۔ اگرانہوں نے کسی کوانا نہیں بنایا ہے تو امام (بتی امام سن پر بر قراد رہے گاکیونکہ باغی بھی اس امام کی معیت کرسے ہیں اور ان پر اس امام کی اطاعت واجب ہے ۔ اوراس متور کی بعیت کرسے ہیں اور ان پر اس امام کی اطاعت واجب ہے ۔ اوراس متور کی میں اہل دائے کو انعتبار ہے کہ اگر امام کسی کو اپنا قائم مقام مقرد کر دیں، اور اگر امام خود می کسی کو اپنا قائم مقام مقرد کر دیں، اور اگر امام خود می کسی کو اپنا قائم مقام میا نائی مقام مقرد کر دیں، اور اگر امام خود می کسی کو اپنا قائم مقام یا نائی مقرد کرسکے تو دو زیادہ موزوں ہے۔

اگر مقیدالم منے الم مت سے ملیحدگی اختیار کر لی یامرگیا تو قائم مقام اله خود الم نہیں بن سکتا اس سے کہ نیا بت زندہ کی ہوتی ہے مردہ کی نہیں ہوتی۔
اگر یاغی کسی کو اپنا الم م بنا کراس کی بعیت کر سکے ہیں، تومقید اسام کی رہائی سے مایوسی ہونے کے بعد وہ الم مت سے معزول مومائے گائیونکہ جہاں الم اب قبیر ہے دیاں اس کی حکومت باتی نہیں ہے اور یہ لوگ (باغی عام مسلما فوں کو ان باغیوں پرقدرت مام مسلما فوں کو ان باغیوں پرقدرت نہیں ہے کہ وہ بیہاں سے الم می کو آزاد کر اسکیں۔ اس صورت میں پر امن شہر لیوں سے اہل وائے کو اختیار ہے کہ دہ سی کو منسب الم من کے لیے نثر لیوں سے اہل وائے کو اختیار ہے کہ دہ سی کو منسب الم من کے لیے منہ کروں ہے گائی بالے تو اس کو وبارہ الم من کے لیے منتب کرایں۔ اس انتخاب سے بعد اگر قیدی الم مربائی پالے تو اس کو وبارہ الم منت ہیں ہے گا۔

## الم كيم تفركرده عبد يحاله

ابتک ہم نے امامت کے احکام تصیل کے ساتھ بیان کیے اور تبایا ہے کہ دین اسلام اور ملک وملت سے بیٹے ترمصالح امامت ہی سے والب تہ ہیں۔ اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ امام کے مندر بر ذیل بیاد سم کے مآحست عہدے دار ہوتے ہیں۔

پہائی ہے وزرار ہیں جن سے ذیعے تمام امور میں امام کی نیابت کرنا اوراس کی مانب سے اس سے نغویض کردہ انتظارات کو استعمال کرنا ہے۔

دوسری سم ان عہدے داروں کی ہے ہونخصوص سدودہیں امام کے تفویق کوردہ انتہارات استعمال کریں ، ان میں سوبوں کے ناظم اور شہروں سے عمال ہیں ۔ ان کا دائرہ اختیار سرحزد محدود مہوتا ہے لیکن اس دائر سے بازی ہیں۔ ان کا دائرہ اختیار سرحزد محدود مہوتا ہے لیکن اس دائر سے بازی ہیں ۔ ان کا دائرہ ماسل ہوتے ہیں ۔

تیمری تیمران عبد نے داروں کی ہے جنہیں خاص خاص شعبوں بیل ختیا اللہ مامس ہونے ہیں بیسے قامنی القضاۃ دhief Tustree سپرالالہ کر افزاج کا مربراہ) محافظ مربود، مال گزاری افسراور صدقات کا محصل وغیرہ کی محدود النوں کی ہے جنہیں خاص معلقوں ہیں محدود النا کا محدواتنا اللہ مامس ہوں مثلاً کسی مو ہے باشہر کا قامنی ،کوئی ملاقائی مال گزاری افسر با مامس ہوں مثلاً کسی مو ہے باشہر کا قامنی ،کوئی ملاقائی مال گزاری افسر با مقامی محقق صد قامت اور مقامی فوج کا افسرا علی وغیرہ -

ان میار وقسم مے عہدے داروں کے تفریکے شرائط میں اور ان کا بوقت تقریر مرتفطر رکھنا صروری ہے۔ اکندو ان شرائط کا بیان ہوگا۔

باب\_\_۲

## وزارت

وزارت کی سیس

دزارت کی دوسیں ہیں، وزارت تفویض اور وزارت تنفیذ۔ وزارت تفویض کامطلب برہے کہ امام کسی خص کو دزبر بناکر امور ملطنت کا انتظام اس کے ہاتھ میں دیرے اور وہ خود اپنی رائے ورصوابد بر سے ان امور کو انجام دے۔ الترسیحان مصنرت موسی کے بارے میں ارشاد فرایا ہے۔

ُ وَاجْعَلُ لِنَ وَمِن بُرُّامِنَ اَ هُولِيْ هَا دُوْنَ اَ جِي اشْكُ دُ مِهِ اَذْبِرِي وَ اَشْرِكُهُ فِي اَهْمِينَ - (طَلَم: ٢٩-٣٢)

" اددمیرے بے میرے کنیے میں سے ایک وزیر مقرد کردے اردن مومیر الم کا معنبوط کراور اس کومیر الم کام میں شرکی کرنے "
اس کومیرے کام میں شرکی کرنے "

ظاہرے ندکورہ بالا آبت کی روسے نبوت کے معاملے دزیر بنانامائند

سے نوا است کے معاملے بین بھی وزارت جائز ہونی میا ہیں نیزیر کہ امام اذخودہ بنجرسی کا اس اور وزیر بنا سے تمام امور مملکت انجام نہیں دسے سکتا، مزید یہ کہ وزیر کا بحیث بنت مشہر اور مدر گاد ملی معاملات میں شر کیب ہوجانا زیا دہ بہنر یہ کہ وزیر کا اور اس طرح امام کے غلط فیصلے کرنے کا امریمان کھی کم ہوجائے گا۔

اس مے انتیارات سے ما مل وزیر کے تفریمیں سوائے نسب سے وہ تمام شرائط تنظر دیکھے مبائیں گے جو خود الم مت میں ملحوظ رکھے مبائیں گے جو خود الم مت میں ملحوظ رکھے مبائیں گے جو خود الم مت میں میں کیے مد ذھے داری کا عہدہ نے ادر اس منصبے لیے آدی کا صاحب رائے کے اور اس منصبے لیے آدی کا صاحب رائے

ہوناہی صروری ہے۔ بلکہ وزیری کی مزید اوسا ف بریمی ہونے ہائیں کہ وہ مجلی اور کلی صفر دری ہے۔ بلکہ وزیری کی معرف کا گاہ ہو کم ہو کم وہ کہ اسے خود کھی انجام جب پڑتے ہیں اور دور سروں سے ہی اس می میں ماست ایسی ہوتی ہیں۔ فلا ہر ہے جب خود وزیر ہیں اور دور سر سے ہی اس می محدمات لینی ہوتی ہیں۔ فلا ہر ہے جب خود وزیر ان معاملات، سے باخبر نہ ہوتو وہ دوسر ہے لوگوں کو ہمی متقرز نہیں کرسکتا۔ بہر طال دزیر کے بیے ان شرائط کی موجودگی لازمی ہے۔

وزريك اوصاف

بیان کیاگیاہے کہ مامون نے دریر کے تقررے بارے بی تحریر کیا تھا کہ

« یک ابنی حکومت کے امود الیشے عمل کو مبرد کر ناجا ہتا ہوں ہی میں تعدد خوبیاں موجود ہوں ، مثلاً وہ پارسا ہو ہتقل مزاج ہو، شاکستہ
ادر تجربہ کار ہو ہر کواری راز دن کا ایمن ہو، ایم اور دشواد کاموں کی
انجام دی کی سلاحیت رکھتا ہو، نبیدہ و نا دور اہل علم ہو، باشارہ جشم بات کی تہ کہ مینی جانے والا ہو، مکماری والشمن ری ، علماء کی کی حروث کی واشمن ری ، علماء کی کی درویتی اور فقہاء مبیدا نفقہ رکھنا ہو، احسان کیا جائے تواس برمنون ہو، نکلیف ن محروثی کے جیشے نظرات کے میں مبتلام ہو توسا برمو، کل کی محروثی کے جیشے نظرات کے ناکہ ہے کو نرگنوا بیٹھے اور جب گفتگو کرے توسن اسلوب اور فسک بیان سے سننے والوں کے دل موہ ہے "

جیاں ہے۔ یہ ہوں ہے ہوں اسان کے مدح بیان کرتے ہوئے ال دسان کور نے ہوئے ال دسان کو اس کے میں میں میں میں میں میں کواس طرح بیان کیا ہے۔

به به به وفد وفاله سوام اذا اشبتهت على الناس الامود واحن مرما يكون المه هويوما اذا اعبا المشاوس والمشير وصلاد فيه للهم التساع اذا مناهم الصلاور وصلاد فيه للهم التساع اذا مناقت من الهم الصلاور (تنجم) جب تركون كوكن فيصلح بي منه ين من من وثوارى بورسي موكدوح اس و تت ميح فيم لرتا باددا من ميليس اس كي بيشكي ادر تا مل دونون بارموت بيس و تت بيس و تت بيس و تن بيس المرابع و تن و تن المرابع و تن بيس المراب

سبب مشوره لینے والے ادر دینے دالے عابمزیوں اس دفت وہ بری دور اندلیٹی ہیے ہات کرنا ہے۔

اس كاسينداس قدر فراخ سبے كه وه سرد نج وغم كو برد اشست كرليتيا ہے جب كه دوسردن میں اس *قدر بر*داشت کا بونا نہیں ہوتا۔

براوصا من جس فدرستی میں نمایاں ہوں گے اتنا ہی وہ کامیاب بوگاادر اس میں ہراسطامی صلاحیت موجود ہوگی اور حبش خص میں برشرائط حب قدر کم ہول گی اتنابى اسكا أنظام كمزور بوكا، سرونيدكه بياشرائط دينى اغتباديس لازمي بين البته بدایسی شرائط صرور بس من کا ملک و لمست مصمصالے سے گہراتعلق ہے۔

وزيركي تقرر كاطرلقبر

اليى شرائط كے مال شخص كونىلىغدلىنے صررى ملم سے اپنا وزير مقرركرسكتا ہے کیونکہ یہ ابسا تقرر ہے میں کی معورت ایک معاہدہ کی سی ہے اور معاہدہ اس دقت درست ہے جب وا منے مکم سے ساتھ کیا گیا ہو۔ بہر مال اگر خلیفہ نے سی کو امورسل لمنسن کی د مکیم کھال کی امبازت دے دی نوب امبازت نقرد وزارت کاسکم منصورتها سرگی۔

عهرة ددارت پرتقرداس طرح بونا ما جيد كه ياتواس مي عام بكراني سپردكي مائے بااس میں نیابت تفویق ہو۔ سینانچراگر تفریمی صرف محمل فی سیرد کی گئی ہے تو برتقرد ایک محدود مترت کے لیے ہوگا وراس کو تقرد وزارت منصور نہیں کیا ما

اوراگرتقررین نیابت کا ذکر بو ابولیکن بدس معلوم بوکه عام امورم و کیے گئے بالخسوم كاموں كے ليے نائب بناياگيا ہے، كمل اختيارات ديئے گئے ہيں يام<sup>ون</sup> ابرائے اسکام سپرد مؤاہے، بہرمال اس سے می دزارت کا نقرر نہیں موگا۔ یبان تک کان دد نوں امود کوجمع کردیا جائے ادر ان وونر*ٹ امود کوجمع کرنے سے* 

ودالمرلقے ہیں ۔

ایک برکہ معاہدوں کے خاص اسکام کو تدفظر اکھتے ہوئے برکہ امبائے کہ "بین تم کو اُس منصب ہیں اپنا نائب بنا ناہوں عبی پر بین فائر ہوں ی تواس سے زار منعقد ہوما تی ہے کیونکو اس علے بیں عام نگرانی اور نیا بت وونوں جمع ہوگئے ہیں۔ اگرام نے بدکہ اکر منم بر سے منعقب کی نیابت کردی اس علم باتیں پائی ماتی ہیں ہاس سے وزارت کا منعقد ہونا کھی مکن ہے کہ اس میں عام نگرانی اور نیابت و دووں جمع ہیں اور بہمی مکن ہے کہ اس سے وزارت قائم نہو کر ان سے وزارت قائم نہو کہ جمعن امبازت ہے مالانکہ اس میں معاہدہ ہونا چاہیے اور معاہداتی احکام معنی امبازت سے درست نہیں ہوئے۔

الیننداگرامام نے یہ کہاکہ " بی تمہیں اپنے اس منصب بین عبی بریکی ہمدن اپنا نائب بنانا ہوں ؟ اس مجلے سے وزارت منعقد بہر ماسئے گی ،کیونکراس مجلے بی الفاظ عقد (معاہدہ) استعمال کیے گئے ہیں -

اگرامام نے برکہاکر اس امرکی گرانی کرد جو مجھے مامس ہے ی تو دزارت منعقد نہیں ہوگی اس بے کاس سے بریتہ نہیں بلتا کہ اس سے مراد امورسلطنت پر غور کرنا ہے ، یا مباری کرتا ہے یا تعمیل کرنا ہے ۔ اور عقد مشتبہ ثابت نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کا اثنیاہ دور سرمائے ۔

وہ عام عقود (معاہدے جنہیں خلفاء پاسلاطین انجام دسے دسے ہوں وہ ناکم در اسے ہوں وہ ناکم در اسے ہوں وہ ناکم در اسطاع فقد ملحوظ رہنی جاہئیں اور اس کی دو در ہوں ہیں ایک توبید کہ بادشاہ اور تکمران مختصر بات کرتے ہیں اور سیاس طبقے کی عاقد عرفی بن گئی سے ملکہ لب اوقات انہیں بات کرنا ہی گراں گزرتا ہے اور وہ اشا اسے کام لینے مگئے ہیں یوب کہ تر رویت کی نظر میں مجمعے سالم گویا شخص سے اشا در سے کام لینے مگئے ہیں یوب کہ تر رویت کی نظر میں مجمعے سالم گویا شخص سے اشا در سے کام لینے مگئے ہیں یوب کہ تر رویت میں مادت میں میں مادت میں میں میں اس میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں اس میں میں دو سرے قرائن کی و میں سے جواس وقت پائے ہی اُن کے دیتے ہیں اس سے ان دو سرے قرائن کی و میں سے جواس وقت پائے ہی اُن کے دیتے ہیں اس سے ان دو سرے قرائن کی و میں سے جواس وقت پائے ما ہیں اُن کے

فی کا کہ خاص مقصود برخمول کیا جائے گا البتہ محص احمال غیر مغیر ہے۔
دوسراط لقیہ جواس منصب کی تا ریخ بیں زیا دہ عام ہے بہ ہے کہ اما کسی سے کے کہ بین نیا بت براعماد کرتے ہوئے تمہیں زیر منظر کہا ہے اس محلے سے وزادت منعقد میوسائے گی اس لیے کہ اس بیں عاکم گرانی اور اس طرح بیمسورت وزارت منعقد ہو جائے گی اس لیے کہ اس بیں عام مگرانی اور اس طرح بیمسورت وزارت منعقد ہو جائے گی اس لیے کہ اس بیں عام مگرانی اور نیا بت دونوں موجود ہیں اور اس طرح بیمسورت وزارت تفویقن کی ہوگئی۔
طرح بیمسورت وزارت تفویقن کی ہوگئی۔

اگرام نے کہاکہ یک سے اپنی وزارت تہمین تفویف کردی ہے " تو
اس جلے ہیں دونوں موریس کئن ہیں بمکن سے کہاس سے وزارت تفویف کا
انعقاد ہوکیو کر تفویض کا لفظ کہہ دینے سے یہ وزرات تمنفیڈ نہیں رہی اوریہ
بھی کہا مباسکتا ہے کہ وزرات تفویش منعقد نہ ہواس ہے کہاس کے لیے
پہلے سے صریح معاہدہ لازمی ہے ، گمہ مہر مال پہلی رائے زیادہ ہے ہے۔
اس بحث کو پیش نظر رکھ کر اگر امام نے کہا " ہم نے وزرات توہی ہے ،
تغویض کردیا ہے تو یہ وزارت تفویف کے منعقد ہونے کے لیے کا فی ہے ، کیونکہ
تعمران اپنے لیے اکثر جمع کا صیفہ استعمال کیا کرتے ہیں ۔ اور تو تکہ وہ فیدات خود
ابن انتساب نہیں میا ہمنے اس ہے اس میں شمومیت پیدا کر دیا کر ہے ہیں اسلیے
ابن انتساب نہیں میا ہمنے اس سے اور " اپنی وزارت "کے بجائے مطلق وزارت کے اسکے مطلق وزارت کے اس کے بجائے مطلق وزارت کے اس کے اس کے معنی ہمیں ہے اور ختصر ہے ۔
ان خار کا استعمال زیادہ مبامع اور ختصر ہے ۔

اگر بادشا ہوں کے ملاوہ کوئی اور خص لینے بیے جمع کامبیفہ (ہم ) اتھال کیے اور امنا فت کھی نزک کر دیسے تواس کا وہ فائدہ نہ ہوگا جو پہلی مورت میں ہوا ہے۔ میں ہوا ہے کیو کر میمورت روا میامشہور نہیں سیے -

اگرامام نے کہا " بیک نے اپنی وزارت تمہارے مپردکردی " یا " ہم نے وزارت تمہارے میردکردی " یا " ہم نے وزارت تمہار

سكتا، تا دفتيكة ففولين كالظهار مذكب مباسك يينانيد اللهسبان مصرين موسى م

وَاجْعَلْ بِيْ وَمِنْ يَوْا مِنْ الْهِلِي هَا لُوْنَ اَجِعُ اللهُ لَا وَاللهُ اَوْنَ اَجْعُ اللهُ لَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَلَمُ اللهُ ا

اس دعامیں مصرت موسلی اسنے میں وزارت کا ذکرتہیں کیا مکالی سے اپنی تائیدا درشرکت کے مقاصد ظاہر فرما دئیہ -من مسامدہ

وذير متحمعني

افظود نیر کے شتقاق کے بارے میں بین ارادیں۔ یاتو بر دِش دیسے مافود سے میں میں بوجھ کے ہیں، بینی وزیر بادشاہ کے ملکت کے نظام کے بوجھ کا اسے۔ ووسرے یہ کہ بر دُسَ دُری سے انو ذہبے میں کے منی المعارات کے بوجھ کا انسان کا براد اور اعانت میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کینے ہیں بیر کے دریکھ کے بین اور میں میں بناہ لیتا ہے اس لیے اسے وزیر کینے ہیں بیر کے دریکھ میں اور میں طرح برکہ انسان کا جسم اس کی بیٹ کی مضبوطی سے مضبوط ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ اینے وزیر کی وجم سے مضبوط ہوتا ہے اسی طرح بادشاہ اینے وزیر کی وجم سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ اینے وزیر کی وجم سے مضبوط ہوتا ہے۔

ان مینوں مائنزوں میں سیے جس کسی مائنڈسے اس لفظ کو مائنوڈ ہم ما المبائے اس سے امور مملکت میں کلی اختیار کا مفہوم نہیں نہکاتا۔ وزیر کے اختیارات

برسیندکروزارت تغویف کی مورت بیں دزیر کو وسیع اختیارات ماصل موسیقے بیں مگردو باتیل سی بی میں سے امام اور وزیر کے اختیارات نیا بی موت

ہیں، وہ جواسکام نا فذکرتا ہے اور جوافد امات کرتا ہے وہ درامس امام ہی کے بوتے ہیں، وزیر کے نہیں ہونے۔

دوسری برگدامام کویرا منتیارها مسل رستایسے کدوہ وزیر کے مساقدام کوموزدں خیال کرے برقرار در کھے اور جسے غیرموزوں خیال کرسے کا لعام قرار دیدے کیؤنکرامت کی فلاح امام ہی کی تد نبرو اجتہاد سے والب تنہ ہے۔ وزیرتفولین خودہی اسکام جادی کرسکتا سے اور اپنا فائم مقام ہی تقرد

رریز وین مرمی ای مرمی ایسان میسان میسان میران و اورکسی اورکویمی کرسکتا ہے، اسی طرح وہ خود کھی حبہا دے لیے کل سکتا ہے اورکسی اورکویمی جہادیر روان کرسکتا ہے۔

ا فذکر اسکتا ہے اور اسے بھی نا فذکر سکتا ہے اور اور سے بھی نا فذکر سکتا ہے اور سے بھی نا فذکر اسکتا ہے وزیر بھی نا فذکر اسکتا ہے وزیر بھی لاسکتا ہے وزیر بھی لاسکتا ہے دزیر بھی لاسکتا ہے ۔ سوائے ان بین امور کے کہ یہ وزیر کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں ۔۔۔ اس وزیر اپنا ولی عہد نہیں بنا سکتا۔

٧- وزیر اپنے سفسب سے ستعنی نہیں ہوسکتا حب کرا میں ہوسکتا ہے۔
٣- الم وزیر کے مقرد کردہ لوگوں کو برطرف کرسکت ہے لیکن وزیرانا کے مقرد کیے ہوئے لوگوں کو ملیحدہ نہیں کرسکتا ہیں رسال ان بین امور سے علا وہ تما منعا طاحت میں وزیقو بین کا سرعی جائز اور سرحکم قابل عمل اور نا فذ متعدد ہوگا۔
مقاطات میں وزیقو بین کا سرعی جائز اور سرحکم قابل عمل اور نا فذ متعدد ہوگا۔
اگروزیر کے سی حکم کو الم منسوخ کر نامیا ہے تواسی حکم کی قوعیت پرخود کیا جائے گا اگر میکم منا بیطے کے تحت نا فذہو جا ہے یا اس کا تعلق الیسی رقم سے جوہود وں مگریز نرچ کی گئی ہے توابسی معودت میں امام ودیر کے حکم کو کا لغام قرار نہیں دے سکتا۔ البتہ اگروزیر نے کوئی والی (گورنر) مقرد کیا ہے یا کہ بی فی قرار نہیں دے سکتا۔ البتہ اگروزیر نے کوئی والی (گورنر) مقرد کیا ہے یا کہ بی فی والی مورت میں کو اس مورت میں تو امام کوئی مامس ہے کہ وہ ان تقریب کو کہ تبدیل کردھے ملکان مورتوں ہیں تو المام کوئی مامس ہے کہ وہ ان تقریب کوئی تبدیل کرسکتا ہے۔
المام کوئی مامس ہے کہ وہ ان تقریب کوئی تبدیل کرسکتا ہے۔

اگرامائم نے کسی کوکوئی عہدہ دیا اور اسی عہدے ہر وزیر نے کھی کسی کا تقرر کردیا، نواگر امائم نے کہی کے تقرر کیا ہے تو امام کا تقرر باتی رہے گا اور اگر وزیر نے کہیا تقرد کیا ہے تو امام کا تقرد ہے گا اور وزیر کا کیا ہؤا تقرد کے کہا تقرد ہم کا تقرد ہم منصور ہوگا۔
کا لعدم منصور ہوگا۔

اگرامام نے بہتقراس العلی میں کیا ہوکراسے بتہ نہ ہوکر وزیر پہلے ہی
تقرد کر جہا ہے تو اس صورت میں وزیر کا تقرر باتی رہے گا اورا مام کا تقرر
درست نہیں ہوگا، گیر کر لا علی کی صورت میں پہلے تقرر کو کا لودم نہیں قرار دیا
با سکتا ۔ ہاں البتہ اگرامام پہلے تقرر کو صراحتا کا لعدم قروے نے توققر کا لعدم ہوجائے
گا۔ بغیر برطر نی کے صریح عکم ہے پہلا شخص علیم و نہیں ہوگا ۔ اس مورت میں
اگر تقرر کی نوعیت ات ہم کی ہے کہ دونوں کو اس کا حق سے نودونوں لقریح ہیں
اگر تقرر کی نوعیت ات ہم کی ہے کہ دونوں کو اس کا حق سے نودونوں لقریح ہیں
افر دونوں کو اس پیغود کرنے کا حق ہے اور اگر می تقرر برقراد ہے گا اور دوسرا
افر ال ہوگا اور اگر امام خود غور کر می کا ہوتو اسے سی ایک کو برقرار رکھنے اور
دوسرے کو معروف کر دینے کا اختیار ما صل ہے ۔ اور اگر و ذیر نے تقریکو کا لودیم قراد دے دیے کا حق ما صل ہے ۔
وزارت مقرف اپنے تقریکو کا لودیم قراد دے دیے کا حق ما صل ہے ۔

اس وذارست کا دائرہ انتیاد کی محدددہ اور اس کے شرائط تقرار بھی کم بیں کیونکہ بہ وزارت امام کی دائے اور مسوابدید کے مطابق اپنے فرائن انجام دیتی ہے گویا درامس بے دزیرامام اور اس کے والیوں (گورنروں اور محکم) اور مام رمایا کے درمیان ایک دابطر مہوتا ہے اور یہ امام کی برلیات کے مطابق اس کے اسکام کونافذکرتا ہے ، نیزرام کوملکت میں انجام پانے والے معاملات مثلاً افواج کی تباری اور مختلف دا فعات کے بارے یں امام کومللے اور یا خررکمتا ہے ۔ غرمن اس وزیرکا کام امام کی ہرایات پر عمل امام کی ہرایات پر عمل

كرانا يهي خود برايات يا احكام دبناتنين بهي -

اگرامام اس وزیرکوامور مملکت سے تعلق مشوروں میں بھی شریک کرتا
ہے تو یہ وزیر کہلا نے گا اور اگرمشورہ میں شریک بہیں کیا جاتا تویہ مسرت کی صرف واسطہ اور سنیر کہلائے گا اس وزادت سے انعقاد کے بیے کم مسرت کی صرف نہیں بکہ ان امور کی انجام دہی کی امبازت ہی کا فی ہے ۔ اس تم سے وزیر کی مشرائط میں آزادی اور علم کی شرط منہ میں ہے کیونکہ میرانشود کوئی حکم نہیں دے سکتا اور اسی بیان کا مالم بہونا بھی صرودی نہیں ہے۔

اس وزارت کے دوفرائلن ہیں۔ ایک اہم خبر سی خلیفہ کک بہنچا نا اور دوسر مے خلیفہ سے اسکام رمایا تک مینجانا اس منصب سے سیسات

صغات كالحاظركهامانا بياسيے-

ا۔ امانت ۔ بعنی سجو بات اس سے کہی حبائے اس میں خیانت کا مکرب مربوادر امام اور امت کی پوری خیر خواہی کرسے ۔

۲- صدق - نینی سیائی تاکہ سرمعا ملے میں اس بر کھروسہ کہا جاسکے -سا - لالچی نربو ،کنیونکہ اگراس کی طبیعت میں لا کھے بہوگا تورشوت سے کرمانبرالہ ستے گا۔

ہے۔ اس میں اورعوام میں کوئی علاوت نہ مرکع یونکہ عدادت انصاف اور عدل میں مانع ہے۔

۵- مرد بو، تاکه ہر بات خلیفہ نک پہنچا سکے اور خلیفہ سے احکام عوام تک پہنچا سکے ۔

4 ۔ ذکا دت اور ذبانت ہوتاکہ خلیفہ کے اسکا کو احجمی کھرج بجھ سکے اور معایا پر ان کے منفا صد بیرری طرح واضح کرسکے ۔

، مامون کے وزبر محد بن بزد ادسنے اس وصعت کو ٹری خوبی سے ان اشعاری ب بیان کبلسہے۔ اصابة معنی لمن دوح کلامه ، فان أخطا المعنی فداك موات اخداد معنی المنا دوح كلامه ، فان أخطا المعنی فداك موات افام المنافع من منافع من منافع من المنافع من

اگرکوئی شخص العاظ کی معاظمت نه کرسکے تواس کی بداری بھی دنیا ہے لیے نیزر کی مانزر سینے۔

ددکسی شئے کی مدسے ٹرمی مہوئی مجسّت اندھا جہر ابنا دیتی ہے یہ اور ایک شاعرنے کہاہیے۔

انا اذا تلت دواعى الهوى ؛ وانصت السامع للقائل واصطرع القوم بالباجهم و نقضى بحكم عادل فاضل لا بجعل الباطل حقاولا ؛ فلفظ دون الحق بالباطل غنات ان تسفه الملامنا ؛ فنحمل الدهم مع الحامل

(بوجہ) حبب محبت کے میلانات کم موجاتے ہیں اسنے والا کہنے والے کی بات غورسے مندناہے اور لوگ اپنی عقلوں کو ایک طریت اٹھا کر رکھ ویتے ہیں، تنب ابک عادل فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوئ اور تن کو ایک عادل فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت ہم باطل کوئ اور تن کو باطل نہیں بنا دیتے اور اپنی عقلوں کے خبط ہوجائے سے وریتے ہیں اور اس بات سے کرکہیں ذما نہیں پامال نرکر ڈالے۔

' اگرخلیغہ کے ساتھ مشور سے میں بھی یہ وزیر شریک ہوتا ہے توایک کھویں معفت اور بھی ہونی چاہیے اور وہ سے تدبیراور تجرب ۔ دزارت کے منصب پرکوئی عورت فائزنہ یں بہرکتی ۔ ہر منبد کم عودت کی خبر مغبول ہے گرمتعدداموراس عہد سے سے الیسے والب ندیں جن بچک ہیرام دنے کا اسے حق نہیں ہے کہ دسول الشمسلی التّد علیہ وسلم نے فرا یا ہے کہ دسول الشمسلی التّد علیہ وسلم نے فرا یا ہے کہ دسول الشمسلی التّد علیہ وسلم نے فرا یا ہے کہ دسول الشمسلی التّد علیہ وسلم نے فرا یا ہے کہ دس نے اپنی مکوم سن عود دن سے معالی میں یائی حبی نے اپنی مکوم سن عود دن سے معالی میں یائی حبی نے اپنی مکوم سن عود دن سے معالی میں ہے معالی کر دی ہے۔

علادہ بریں، اس عہدے کے لیے ثبامت رائے اور عزم و بہت ناگزیر ہیں بین سے عورتیں محروم ہوتی ہیں، مزیدید کہ انہیں ان کاموں کی انجام دہی کے لیے باسر نکلنا پڑے گا حس کی ممانعت ہے۔

ذمی وزیر تنفیذین سکتاب گروز برتفوین تهیں بن سکتا کیونکر جس طرح ان دونوں وزارتوں کے انتیارات میں فرق ہے اسی طرح ان سے شرائط میں میں فرق ہے۔ اور یہ فرق بیار صور توں میں نمایاں ہوتا ہے۔

كيهك بركر وزيرتفولين خودسى احكام نا فذكرسكنا (ودمقدمات كانصنيه كرسكتا ودمقدمات كانصنيه كرسكتا سيحبب كرب المنتيادات وزير تنفيذ كوحاصل نهيي مي -

دوسے بیکہ وزیرتفولین سرکاری عہدے دارمفردکرسکنا ہے جووزیر تنفیذینہیں کرسکتا۔

تیسرے برکہ دزیرتفویین تمام فوجی اور حبگی انتظامات خود کرسکتا ہے حب کہ وزیر تمنفیذ رہی نہیں رکھتا۔

بوتھے برکہ وزیرتفولین کوخزانے برانتیار مامس ہے وہ سرکاری مطالبے وصول کرسکتا اور سرکاری واحب الاداء رقوم ا داکرسکتا ہے جب کہ دزیر منفیذالیا نہیں کرسکتا۔

ان فرکورہ مبارشرائط کے علاوہ کوئی اور باست ذمیوں سے اس منصب بر فاکر ہونے میں ما نیے نہیں ہے لیکن اگر ذمی سرکاری معاملات میں تأخیر کے مرکب ہوں توانہ بیل س منصب دو کا جاسکتا ہے۔ حبی طرح ان دونوں وزارتوں کے اختیا راست ملیحدہ ملیحدہ ہیں اسی طرح ان کی شرائط میں میں بار فرق ہیں بہلا یہ کہ حربیت وزارت تفویض میں عبر ہے ادر وزارت تنفیذ بین نہیں ہے۔ دوسرے بیکہ اسلام کی شرط وزارت تفویق میں ہے وزارت تنفیذ بین نہیں ہے۔ تسیرے شرعی اسکام سے واقفیت وزارت تغویق میں لازمی ہے وزارت تنفیذ بین نہیں ہے۔ پوسے میں لازمی ہے زارت تنفیذ بین نہیں ہے۔ تو سے اگہی وزارت تفویق میں لازمی ہے زارت تنفیذ بین نہیں ہے۔ تنفیذ بین نہیں ہے۔

بہرسال چونکہ دونوں م کے وزراد کے اختیادات ملیحدہ میں لی کے ان کے تقریم کے وزراد کے اختیادات ملیحدہ میں لی اختیارات ان کے تقریمی کی میارشرطوں کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ باتی اختیارات اور شرائط مکساں ہیں۔

متعدد وزرار كاتقرر

خلیفهٔ وقت اس امر کا مجازید که وه دو وزیر تنفیز عمومی باخصوصی مقرد کردے - گرجی طرح دو امام نہیں ہوسکتے اسی طرح دو وزیر تفویغ عموی کھی مقرر نہیں کیے ساسکتے - اس عدم جواز کی دھیران کے اختیارات کی دسعت اور عمومیت ہے ۔ کیونکر اگر اس قدر دسیج اختیادات کے سائل دو دنیر سہوں تواکثر سعا طاست یں ان کی دلنے ہیں اختیا دن بیدا ہوسکتا ہے جس وزیر سہوں تواکثر سعا طاست ہیں گر بڑ واقع ہوگی ۔ مبیباکہ اللہ سے اندکا فرمان ہے - کو کان فرہ ہما اللہ فراً الله کا فرمان ہے - کو کان فرہ ہما اللہ فراً اللہ کا فرمان ہے - کو کان فرہ ہما اللہ فرمان اللہ کا فرمان ہے - کو کان فرہ ہما اللہ فرمان ہے - کو کان فرہ ہما اللہ فرمان اللہ کا فرمان میں اللہ کان فرمان در مین میں اللہ کے سوابہت سے مندا ہوتے توان میں در مین میں اللہ کے سوابہت سے مندا ہوتے توان میں

فسادپيدا بومانا "

اگرامام نے و وزیرتغویفی مفرد کر لیے نواس تقرری بین صورتی ہوکہی ہیں۔ ایک صورت تو بہ ہے کہ ان دونوں کو حلہ اضتیا رائ عام دیئے گئے ہوں تو یہ تفرر ندکورہ بالا و مبر کی بناء ہر درست نہیں ہے۔ اگران وونوں کا تقرر ایک ہی وقت بین ہڑا ہے توددون کا باطل ہے ادر اگراس تقریبی تقدیم و تأخیر ہے۔
توجس کا تقرر بیہلے ہؤا ہے وہ میجے ہے اور میں گا بعد بین ہو اسے وہ علط ہے۔
قطر تقریم و نے اور تقریم بی ہونے کے بعد برطرف ہونے بین ایک قانونی فرق ہیں ایک قانونی فرق ہیں اس مصیب کے انجام دینے گئے امور کھی کا لعدم اور غیر قانونی ہیں ، حب کہ برطرفی کی صورت میں برطرفی مورت میں برطرفی مورت میں برطرفی مورت میں برطرفی میں مورت میں برطرفی مورت میں برطرفی مورت میں برطرفی میں مورت میں برطرفی کی صورت میں برطرفی مورت میں برطرفی سے بیلے کے تمام اقدامات درست اور قانونی ہیں ۔

دوسری صورت برسے کہ امام دو افراد کومشترک طور پر دزیر بنائے اس طرح کا تقر دوست ہے اور ٹیرنوں کہ دونوں مل کراس منصب کو انجام دیں ، اس طرح کا تقر دوست ہے اور ٹیرنوں متفقہ طور پر اسکام جاری کریں سے اور آگرکسی معاملے ہیں ان کا اختلاف ہو تو وہ اس دفت قابل نفاذ ہو گا جب اس ہی منطوری ما مسل ہوجائے۔ اور اس معورت میں گویا ہر اختلافی معاملہ ان دونوں وزیروں کے ایروانتیا میں معاملہ ان دونوں وزیروں کے ایروانتیا کے سے نکلی معاملہ ان معاملہ ان معاملہ ان ماری معاملہ ان کے ایروانتیا کے ایروانتیا کے ایروانتیا کی معاملہ ان دونوں وزیروں کے ایروانتیا کی معاملہ ان دونوں وزیروں کے ایروانتیا کے ایروانتیا کی معاملہ ان دونوں وزیروں کے ایروانتیا کے ایروانت کی معاملہ ان دونوں وزیروں کے ایروانتیا کی معاملہ ان دونوں وزیروں کے گا۔

اگردونوں وزیرسی بات پراختلاف کرنے سے بھرتنفق ہومائیں تودیکیا مبائے گاکہ یہ بعدین اتفاق فیصلے کی درستگی کی بناء پرمؤاسے توان کا برفیصلہ میسے ہوگا اور اگرافتلاف کرنے والے نے محض مسلحتًا (تفاق کرلیا ہے تو برنیصلہ نا فذنہ ہں ہوگا۔

تدبیری معودت برسے کہان دونوں کا اقتداد مشترک امور میں نہو ملکہ ہر ایک کو علیمدہ علیحدہ شیعے ہے دیے مائیں حس میں دوسرے کا دخل نہو۔ اوداس کی دوسرے کا دخل نہو ہو ایک کو ایک نما میں علاقے میں عمومی افتیادات دے دیئے جائیں ، مثلاً ایک کو بلا وشرق کا ملاد المہام اور دوسر کی کو بلاد مغرب کا ملاد المہام بنا دیا جائے ۔ اور دوسری شکل برسے کہ ہرائی کو ایک نما می شعبہ دے دیا جائے ۔ مثلاً ایک و زیر مناگل ہوا ور دو مراوزیر کو ایک نما می شعبہ دے دیا جائے ۔ مثلاً ایک وزیر مناگل ہوا ور دو مراوزیر مال ۔ تو یہ دونی میں شعبہ دیا تو ہیں گران شکلوں میں یہ دزیر مراد المہام نہیں مال ۔ تو یہ دونی مدار المہام نہیں درست تو ہیں گران شکلوں میں یہ دزیر مراد المہام نہیں

بلکہ صدرالمہام یا دالی اور نگران موں کے کیونکہ مداوالمہائی کے استیادات تمام سلطنت کو گھیرے موتے ہوئے ہیں بہرسال فدکورہ بالاشکلوں ہیں ہرزیر اپنے ہی شعبہ کا سربراہ موگا اور لسے دوسر سے کے دائرہ استیادیں خل دینے کا استحقاق نہیں ہوگا۔

وزرار کے انتنیارات

فلیفراس امرکا مجازید که دو وزیرمقرد کردے و ایک زیرتفوین اور در مرزدزیر متنفیذ، پہلے وزیر کو انتتیارات عام اور کلی ما صل ہوں گے اور دوسرے کا صرف برکام ہوگا کہ خلیفہ موسکم دے دہ اسے نا فذکر دے ۔ اس وزیر کو برافتیا رہمیں ہے کہ وہ کسی کو برطرف کردے یا کسی برطرف شدہ کو دو بارہ نجال کردے ، جب کہ وہ کہ مدار المہام کو برحق ما مس ہے البنز منبیفہ کے مقرد کردہ وہ افراد کو وہ می علیمدہ نہیں کرمکتا۔

وزیر تنفیذ از خود ما بغیرطیفه کے مربے عکم کے کوئی مکم نا فذکر نے کا مجاز نہیں ہے گر دزیر تفوین کو یہ اختیار ماصل ہے کہ دہ اپنے مقرر کر دہ ادر فالی فلیفہ سے منفر کر دہ افراد کے نام احکام بادی کرے ادر ان عمال کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے احکام بیمل کریں۔ گراسے بھی یہ اختیار نہیں منے کہ دہ فلیفہ کی بیانب سے دستخط کروے یا اس کی مہر لگا دسے سوائے اس کے کہ خلیفہ کی اس با رہے بین خاص اجازیت ہو۔

خلیفہ اگرکسی وزیر منتفید کو سرطرون کردسے تواس کا اترعمال وزارت برخیب پڑسے گائیکن اگراس نے دزیر تفویش کو برطرون کر دیا تو وزارت منتفید کے تام کادکن برطرون ہوجائیں گے مگروزارت تفویض سے عال ما میں بہوت میں میں دزارت منتفید کے حال نا ئب ہوتے ہیں اور دزارت تغویض سے عال والی ہوتے ہیں۔

وزيرتفويض إينا نائب منفرد كرسكتاب مكروز برتنف بدايناكوى نائب مقرم

نہیں کرسکتا۔ نیکن اگر فلیغہ وزیر تغویین کو بھی اپنا نائب مقرر کرنے سے وک دے دے تو پھراس کے لیے نائب مقرد کرنا درست نہیں ہوگا، ادراسی طرح اگر فلیغہ دذیر تمنفیذ کو اپنا نائب مقرد کرنا درست ہو جائے گا۔ وہمراس کی برسپے کہ در اصل یہ ددنوں ہی مقرد کرنا درست ہو جائے گا۔ وہمراس کی برسپے کہ در اصل یہ ددنوں ہی وزیر فلیغہ کے اسکام کے تابع ہیں جاہے اسپنے اختیارات کی دجہ سے ان وزیر فلیغہ کے اسکام کی جمہددں میں کتنا ہی فرق ہو۔ بہر مال دونوں ہی پر خلیفہ کے احکام کی بابندی لائم ہے۔

اگرشلیفہ نے مختلف علاقوں سے غالب ادر بااٹر والیوں کو ان سے علاقے کی مکمرانی سونب دی توہر ملک کا مکمراں اپنے دزیر منظر کرسکتا ہے۔ ان وزراء کی میٹنیٹ اس مکمراں سے سلمنے دہی ہوگی جوشلیفہ کے وزیر کی خلیفہ کے سامنے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور بیمکمراں ہی دونوں تھم سے وزیر مقرد کرسکتا ہے۔

## كورنرول كانقر

خلیفہ وبیسی خص کوسی علانے یا شہر کا گودنمہ (امیر) مقرد کرتا ہے تو اس کی دوسور نمیں ہموتی ہیں ، ایک عام ادر دوسری خاص - عام کی بھی کھرد فتریں ہیں ایک برکہ خلیفہ خود اپنے اختیار سے کسی کو گورنمہ (امیر) بنائے ، اور دو حسر یرکہ پہلے سے کوئی والی کسی علاقے یا شہر برز بردستی قابض ہموگیا ہموا درخلیفہ کو مجبور اس کی امارت بر فراد رکھنا پڑے ۔

ملیفہ جب خود اپنے انتیار سے کسی مخصوص علاقے کا مفرہ فرائفن منصبی کی کمیل کی شرط پر دالی (گورنر) بنا و سے تواس تقرریبی خلیفہ کسی علاقے یا شہر کی امادت اس سے باشندوں پر حکمرانی سے مقررہ فرائفن سے ساتھاس سے جوالے کر دیے گا۔ اس وقت بیر بورا علاقہ اس گورنر کے مانخدت ہوگالالا بیرسات المور اس سے فرائض میں شامل ہوں گے۔

۔ نوج کا استظام کرنا اور گردونواح میں حیا ونیاں قائم کرنا اور ان کے مشاہرے اسے میں میا ونیاں قائم کرنا اور ان کے مشاہرے اسے میں میں ان میں مشاہرے مقرد ہوں توان کو ہر قراد دیکھے۔

سرد ہوں داں ربر دائی ہے۔ ۱- اسکام سلطنت کے نفا ذکے لیے قامنی اور دوسر سے سکا مقود کے۔ سے مال گزادی وسول کرے ، مدفات جمع کرسے اور اس کے لیے کا دند سے مقرد کرسے اور کیچر لیسے صرورت سے مطابق خرچ کرے ۔ سے دین اسلام کی حفاظیت کرے اور لوگوں کو میان و مال اور عقید سے کا

ہم۔ دین اسلام کی حفاظت کمرے اور کولوں کو مہان دمال اور عمبہ سطے ہ نحفظ فراہم کمرسے -۵ ۔ معقوق اللہ اور حقوق العبا دکو قائم کمرے - ۱- خودنماز پڑھائے باکسی کو اس کے لیے اپنا نائب مقرد کرے۔ ۱- علاقے کے حجاج اور اس علاقے سے گزر نے دالے دوسرے حجاج کوسفر کے سے گزر نے دالے دوسرے حجاج

اگراس کا علاقہ مربوری علاقہ ہواور دشمن کا (ندنشہ نسگار مہنا ہو تواس کی گھو۔ ذیحے داری بہ ہوگی کہ وہ وشمنوں سے جہا دکرے، مالی غلیمت مجاہدیں میں سیم کرے اور خمس کواس کے شعقین کو دینے کے لیے محفوظ رکھے۔ امارت کی تشراکط

اس امارت (گورنری) کے لیے وہی شرائط در کاربی جو وزارت تغویق کے لیے ہیں ، ہر وند کر امارت ایک مخصوص علاقے میں محد و د ہوتی ہے لیکن اختیارات اسی طرح عام اور وسیع ہوتے ہیں جس طرح وزادت تفویض ہیں ہوتے ہیں۔

اگرامبرخود خلیفہ مقرد کرے تو دزمیر تغویف اس عہدے کو قبول کرے گا اور اس کے دائرہ اختیادات میں دخل خہیں دسے گا اور نہ دزیر کواس کے معزول کرنے یاکسی دوسری جگہ تبدیل کرنے کاستی ہوگا۔

اگر دزیر نے امیر کا تقرر کیا ہے لیکن خلیفہ کی اجازت سے کبلے نونلیفہ ہی کی اجازت سے اسے معزول یا تبدیل کرسکتا ہے اور اگر وزیر نے فودین مقرر کیا ہے تواس سے معزول اور تبدیل کرنے کا اسے افتدیا رہے۔

تمہیں تمہارے عہدے پر بحال دکھا۔ جب کہ ابتدائی تفریمی خلیفہ کو یہ کہنا جا ہیے کہ میں نے نلاں مقام تم کومپر دکیا۔ ادر وال سے باشندوں کی کا ان تم کودی ۔

بلاکسی دهبر کے فوج کی شخوا ہ میں امنا نے کا امبر کو اختیا رہمیں ہے البنہ اگرکوئی وجہ اور مبب موجود ہونیکن بہ وحبرعاد منی ہوجیے اشیاء کے نرخ ٹرحہ مانا اگرکوئی وجہ اور امبر کو برحہ بنا توام درست ہوگا اور عادمی متصور ہوگا، اور امبر کو بہت المال سے اس زائر رقم سے خرج کرد بنے کا اختیاد ہوگا۔

لیکن اگر تنخواہ من اصافہ کی و تبہ متنقل ہو تیسے افواج کو ایک الیبی طویل منگ ہوتا ہے افواج کو ایک الیبی طویل منگ بین مقترلین ایر احب میں دہ ننج ما صلی ہونے تک ہے دہ تواس صور آ میں امیر کو نملیفہ سے امیازت لینی ٹرے گی ، اور اسے اس تنقل امنا نے کاحق نہیں ہے۔

سيأميون كاولاديس مصروبالغ موجائ اميراس كافطيفر بغير فليفد ك

احا زت کے مفرد کرسکتا ہے لیکن وہ از خود لغیر خلیفہ کی احازت کے نوج کی معاش مغرزہ س کرسکتا۔

فوق کے ان البال کو دالے دوسے کو امیر کو بہت المال کو دالب کرنا چا ہیں تاکہ وہ مصالے عامر ہیں صرفت ہوسکے ۔لیکن مسر فات ہیں سے بیٹے دالے دوسے کو بریت المال ہمیجنا صرودی نہیں ہے بلکہ یہ فاضل رقم ہمسایہ علاقے کے متعقبین پرٹرے کرنی بیا ہیںے۔

اگراکد نی اخرابات سے کم بوتواس کی کوخلیفری اجازت سے بیت الل سے پرداکرانا درست بہی سے پرداکراسکت ہے لین صدقات کی اکدنی کی کوخلیفہ سے پرداکرانا درست بہی سے برداکراسکت ہے در کر اخراجات کا اید اگر نا تو ہر مال ہیں لاز می ہے جب کہ ابل صدقہ کے حقوق اسی د تن قائم برستے ہیں حبب صدقات کی رتم مرجود ہو۔

امیر کا تقرد اگر خلیفہ نے خود کیا بہوتو خلیفہ کی موس سے امیر معزد ل نہیں ہوگا، مین اگر اسے وزیر نے مقرد کیا ہے تو وزیر کے مرنے کی صورت میں امیر خود جمود کی مورت سے بہوجائے گا، اس لیے کہ خلیفہ کا مقرد کرنا و دراصل تمام مسلمانوں کی نیابت سے میں و حب ہے کہ خلیفہ کی موت سے وزیر معزول ہو ما نے کا مگر امیر معزد ل نہ ہوگا ، کیونکہ و ذات کی نیابت ہے۔

کرخلیفہ کی نیابت ہے جب کہ اما درت عام مسلمانوں کی زیابت ہے۔

اماریت ضاحتہ

ادیراس امارت کا ذکر برواسی جوملیفر نے نود اپنی مرضی سے کسی کودی برو۔
سیال امارت کی دوسری قسم کے بیان سے پہلے امارت منا مرکو بیان کرتے ہیں،
اس لیے کرامارت ما تر اور منا مر دونوں ہی ملیفر کے اختیار اور مرصنی سے دیجود
میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم امارت کی دوسری قسم عنی امارت استدیلا رکوبیان
کریں کے بعثی الیسی امادت میں کونلیفر نے بعد و اسلامی ہوجا اس طرح اختیاری مکم
اور اضطرابی سکے کے شرائط اور حقوق کا فرق معلوم میرم باسے گا۔

امارتِ نا مربہ ہے کہ کی کو کو کو مت وسیاست کا کوئی خاص شعبہ با محکم کیر فر کر دیا مبائے مثلاً افواج کا استظام رعا باکی اور ملک کی دیکی کھال وغیرہ -اس م کا امیر قامنی سے احکام سے تعرض نہیں کرسکت اور خراج اور سد قات ومول نہیں کرسکتا۔

تفاصی کے اسکام (مدود شرعیہ) سے اس سے نعرض شرکہنے کی وہریہ ہے کہ فقہا ئے کرام سے مابین اس سے اس اختیار سے بارسے بن اختلات ہے اوردد اشخاص کے مابین تنافیعے کامورت میں امبرکوفیصلے کے بیقطعی دلیل قائم کرلینے کی صنرورت ہے۔ اس سے معلیم ہواکہ وہ خود اقام ب مدور نہیں کہ سکتاکیونکہ یرامراس سے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ادراگر دہسی ماکم تصیلے کونا فذکردے یا اس کے سامنے دلین تطعی ظاہر موجائے تواس کی ددمی صوریب من اليك يركم اس معامل كا تعلق معوق الشرس بوادر دوسر يركم اس كاتعاق عقوق العباد سے بہو، جیسے مدقذ ب ادرقعها من-اور اس سے تعرض کا انحصار مدی پرہے، اگر مدعی نے اسے حجود کوکسی ماکم سے پہاں دحوع کیا توماکم کواس کو یوراکرنے کا تن ما مس ہے۔ کیونکر ساموراس کے فرائنی میں داخل می اوراگر مدعی نے مددد تنعیاس سے اور اکرانے کا امیر سے مطالبرکیا تو امیرکواس کا حق ماسل ہے كيونكها س مورت بين اس كامكم نهبين موگا ملكة صول عن بين ا عانت بهوگی اور امير ہی لوگوں کے مقوق کا این ہوتا ہے ساکم نہیں ہوتا۔ اور اگر صد کا تعلق مقوق اللہ سے ہوسیے سدن نانواس کے نافذ کرنے کا استبار امیر سے مقابلے میں ساکم کوزیادہ ہے كيونكراس كانعلق قوانين سياست ادردين دلمت كيحفظ سي يه مربيريه كه سعدالح عامه كور نظر ركعنا اميركي ذمه وادى ب ماكم كينهي ب ماكم كي فيف ادى تونصل خصومات (تنازمات كفييك كرنا) هيراس كيد بدامود المبرى المارت مي د اخل میں بشرطبیکه اس مے بیے کوئی تعلی میم موجود منام ور اور برامور تصناء کے فقوق سے خارج ہیں لبشرطبیکہ اس کی کوئی ومناحست موہود نربو۔

مظالم كيمعاملات

المیرکے مظالم میں دخل دینے کے یمعنی ہیں کہی عدالتی فیصلے کے بعدوہ
اس کے نفاذ پر نظر کھے ادراس طرح حقدار کو اس کا حق دلوانے میں مدد ہے۔
کیونکہ ملم سے اور نارو ازبادتی سے روکتا اس کے فرائس میں داخل ہے۔
اگر مظالم (بینی وہ معاملات بین میں کسی برکوئی زیادتی ہوئی ہے) کا تعلق الیے امورس ہے۔ الیے امورس ہے تولیے امورس امبر کوئی ویک دینے کا اختیار سے باہر ہے اس کے دائرہ انتیار سے باہر ہے اس کو ویل دینے کا اختیار ہے اسے اینے شہر کے حاکم عدالت کے پاس فیصلے کے لیے ہیں جسے معاملات کو اسے اپنے شہر کے حاکم عدالت کے پاس فیصلے کے لیے ہیں جسے دینا ہوا ہیں۔
دینا ہوا ہیں۔

اگر مخاصین میں سے سے سی سے سی ساکم (عدالت) نے فیصلہ ہے ۔ ایر اس فیصلے کے سطابت وہ علی نہیں ہؤاتو اببراس فیصلے بیمی کوائے ، اگر اس میں مدالت نہر ہو تو معاملہ قریب ترین عدالت کے سپرد کر دیا ہائے گا بشر طبیکہ دہاں عدالت نہر میں عدالت نہر میں عدالت نہر میں عدالت کے سی امبر مقدمہ کی دہاں مبا نے میں امبر مقدمہ کی کار ددائی خلیفہ کے باس میرج دہ اور دہاں سے آنے دا نے میں کو افذ کرے۔ امبر کے دیگر اختیارات

امیرکے فرائف میں سے ایک فرض اپنے علاقے سے حجاج کی امن امان کے ساتھ روائی کا انتظام کرنا ہے۔ جمعہ اور عیدبن کی نمازی الممت سے باہے میں اختلات ہے، بعض لوگوں کی بیرائے ہے کہ یم نصب صرف قامنیوں کا ہے بیزخیال امام شافعی کے مسلک سے مشابہ ہے اور امام الومنیفہ روکے مسلک سے قریب ترین دائے ہر ہے کہ یہ ذھے دادی امیر کو لوری کرنی چاہئے۔ مسلک سے قریب ترین دائے ہر ہے کہ یہ ذھے دادی امیر خلیفہ کی امیازت سے فیر ان سے جہادتہ ہیں کوئی بغاوت ہو جائے آور ہو جائیں نو وہ نمایفہ کی جائے ان سے جہادتہ ہیں کرسکتا البتہ اگر باغی امیر برج کہ آور ہو جائیں نو وہ نمایفہ کی جائے سے بنیر مدافعت کرسکتا ہے۔ کیو کہ فتنہ برو (زوں کی مدافعت اور ان سے بنیر مدافعت اور ان سے بنیر مدافعت اور ان سے

شرسے ملک دملت کو بجانا اس سے فرائس بین داخل ہے۔
امارت سے تقریمی دہی شرائط ملحوظ رہنا بہا ہئیں جودزارت تنفیذی معتبریں گردوشرائط اسلام اور حربت زیادہ اہم متصور موں گی ، تو کر امیر کو دینی اموریمی انجام دینے ہوتے ہیں جودہ اگر کا فریا غلام ہو تو درست نہیں ہوسکتے ۔
البتہ امیر کے تقریب لیے اس کا فیقر (اسلامی قانون) کا مبا ننا ضروری نہیں ہو الکی البتہ امیر کے تقریب ہے۔
البتہ امیر کے تقریب ہے۔

غرض اگرچ امارت خاصری امیرے کوئی خاص شعبہ برائے اسطام سپر دکیاجا تا ہے لیکن اس شعبہ کی صد تک بچونکہ اس کے اختیا رائے بیع ہوتے ہیں اس بیے امیر کے تقربیں دہی شرائط ملموظ رکھے مباتے ہیں جو وزارتِ تفویض ہیں ہوتے ہیں ۔

امارت عامه كيشرائط

امارت مامرس امارت خاصہ سے ایک تنرط کم ہوتی ہے اور وہ علم ہے کیونکہ امارت عامر ہیں تونیج لہ کرنے کاحق ہے مگراما رت خاصہ بین سیلہ کرنے کاحق نہیں ہے۔

اینے دائرہ انتہارمیں اپنے فرائفن نصبی کی ادائیگی کے لیے ان دونوں فسم سے امبرد کو کو کہ کا دائیگی کے لیے ان دونوں فسم سے امبرد کی کو کا دائیں کے البتہ اگروہ خود البسا کرنا تیا ہیں توکر سیکتے ہیں ۔

اگرکوئی الیبامعاملرسائے آگیا جو انتہاں درج نہیں ہے تواس صورت ہیں امبرکو خلیفہ سے حربری عکم معاصل کرنا بچاہیے ۔ اگریہ اندلینہ ہو کہ خلیفہ کاعکم آنے نک بدامنی بیدا ہوجائے گی تو بھرامبرانبی دائے سے نیصلہ کرسکتنا ہے۔ اورجب خلیفہ کاعکم موسول ہوجائے تواس سے مطابق علی کرے کیونکہ اس قسم سے جواد شیبی انتہا مات کی حاصل ہونے کی وصرسے خلیفہ کاعکم امیر کی ماصل ہونے کی وصرسے خلیفہ کاعکم امیر کی رائے کے مقابلے ہیں نہ یا دہ قابل علی سے ۔ والے کے مقابلے ہیں نہ یا دہ قابل علی سے ۔

اماريث استنيلامه

امارت استیلاد بوام کی مرضی کے بغیر بزدر ماصل کر لی گئی ہو۔ کہی شخص نے کسی طلاقے برقمبوندا میں براینی امارت قائم کر بی بروا در مجبورًا امام کواس کی امارت تعائم کر بی بروا در مجبورًا امام کواس کی امارت تعلیم کر نی ٹری بروا ور اس سے امیر کوانتظامی اور سیاسی افتدیارات تفویض کردئیے برون تو اس صورت میں بدا میرستفن تکمران منصور بروگا اور المی کو دنی احکام کا نافذ کرنے والا سم معامل سے گا تاکہ بدنا جائز اور بے منابطہ امارت تفرر امارت تفرر امارت کی ٹرائط اور احکام سے جائز اور با منا بطر بروجائے والا سم مامور کومعطل نہیں جھوڑا میا سکتا، اس بے مالی ہے گر جو نکر شری تو انین اور دیا ما برا سام کے گا۔

امبراستيلام كى ذھے دارى

اميراستيلاد برسات امود لازم بي-

ا۔ منصب امامت کوخلافت نبوی اور ندبیر ملی سے مطابق باتی ہے ۔ تاکہ شرعی اسکام کو تحفظ معاصل رہے۔

۷- دین پر بابندر ہے تاکہ امام کے خلاف ہمونے کا شبہ نہ ہمو۔ اور اس سے علیمدگی کا گنبہ گار نہ ہو۔ اور اس سے علیمدگی کا گنبہ گار نہ ہو۔

۳- امام سے عقیدست کا تعلق قائم دکھے اور اس کی نصریت وا عائت برآمادہ رہے تاکہ غیرسلموں برمسلمانوں کی شوکست قائم رہیے۔

ہم۔ دینی متنوق کے مامل معاہدوں اسکام اور فیصلوں کو برقرار دیکھے۔ نہ معاہدوں کو باطل قرار دیے اور نہ محقود کورائگاں قرار دیے۔

۵۔ شرعی محاصل کو اس طرح وصول کرسے کہ (داکر نے والے اپنے فرض سے سبکدوش ہوجائیں اور لینے والوں کوجائز ہوجا ہے۔

۱۹ - مدو دشری کومباری کرسے اور ان میں رمایت نہ برنے ، اس بے کہ سرحیٰد کہ مون کا بہار استے ہمن سے نیکن میر جائے امن مدود اللی سن بھیے والوں

<u>مے لینہیں ہے۔</u>

ہ۔ دین کا محافظ رہے اور شرعی ممنوعات سے بچارہ دین بچل بیرا لوگوں کو دین کی تعلیم دے اور دین سے برگٹ تدلوگوں کو دین کی دعوت دے ۔ پونکہ ان سات امور کی پابندی سے اسکام امت کا تحفظ ہوجاتا ہے اس لیے امیراستیلاد کی امارت مائز فراد پائے گی، اور اگراس امیری وہ شائط بھی موجو دہوں جو شرائط امارت ہیں تو بھے لامحالہ اس کی امارت مائز ہے اور اس کو باقاعدہ اس کی امیازت دے دینی میا ہیے تاکہ وہ امام کی اطاعت کرے اور مخالفت برآمادہ نرہو۔

اس ابازت سے بعد دینی حقوق ا دراسکام امت ہیں امبرے قلامات میں امبرے قلامات میں امبرے قلامات میں امبرے قلامات میائز متصور مہوں سے وزیر ا درنائی سے اسکام وہی ہوں گے ہونلیفر کے وزیر اورنائی سے ہوتے ہیں ملکہ بدامبروزیر تفویض ا در تنفیذ مقرر کرنے کا بھی مجاذہے۔

اوداگرامیر باستیا، (جربزود امیرین گیا بور) میں وہ تمرائط موجود نہیں ہیں ہوا میرمیں بہونی جا سکی بیا تاکہ وہ حوامیر میں بہونی جا سکی بالات تسلیم کرسکتاہے تاکہ وہ وفا دار دہ اس کو مخالفت اور علاوت کا موقعہ نہ ملے، مگرا ان کے حب سفونی بین باس کے تصرفیات اس وقت تک موقوف اور فیر مرکز تر دہ یں گے حب بہوں، گویا نائب کے تراکط می نوا فیات میں موجود ہے، اس طرح منصب مگورت امیر کے باس بوگا اور اس کا کا فا ذیائب موجود ہے، اس طرح منصب مگورت امیر کے باس بوگا اور اس کا کی خوامیری کی بانب سے بوگا۔ ہر مین کہ کہ بات خلاف ان اصول ہے مگراس سے جواندی دو دی بیانی بیں ایک وجہ بیر ہے کہ اصول سے مگراس سے جواندی دو دی بیاتی ہیں، دو سری وجہ بیر ہے کہ اصول عنہ ورت سے خوامی شرائط نظر اندا کر دی بیاتی ہیں، دو سری وجہ بیر ہے کہ مصالے عامہ سے ضیاع سے اندلیث کی بنا ہر دی میں اندلیث کی بنا ہر دی میں اندلیث کی بنا ہر اس کی مقرائط کو مصالے خاصہ کی مشرائط سے خفیعت نو کر دیا جاتا ہے۔

د د نول م کی امارت کا فرق

امارٹ استیلار (بزورو قُوت امارت ماصل کرلینا) (درامارت استکفار اشرائط امارت کی موجود گی کے ساتھ خلیفہ کاکسی کوامبر مقرد کرنا) بیں جادفرق ہیں۔ (۔ امارت استیلار امیر کے غلبہ اور قوت کے ساتھ والب تہہ ہے جب کہ امارت استکفار خلیفہ کی دائے برموقو ف ہے۔

۷- امارت استبلاءاس تمام علاقے پر مہو گی حس برامبر نے غلبہ ما مسل کر لہا اسے اور امارت استکفاراس علاقے پر مہو گی حس کو خلیف متعین کر دسے۔

۳- امادت استبلام تفرده نظام مکومت ادر غیر معمولی واقعات دونوں کو ماوی سے دبیار مقرده نظام مکومیت ادر غیر معمومیت کرمادت استکفار صرف مقرده نظام مکومیت کے مااتھ خاص کا در دیگر غیر ممولی مالات بین خلیفہ سے بالیات طلب کرنا ہموں گی۔

۷۶- امارت استبلایی وزیرتفویین مفرر کرنا درست سے جب کہ امارت استبلای وزیرتفویین مفرر کرنا درست سے جب کہ امارت استکا میں درست نہیں ہے۔ اس لیے کروزیر سے انتیارات محدود ومقرر ہوں گے حب کہ بذریعہ فلہ امیری جاسے والے کے اختیارات مفررہ نظام اورغیم مولی معاملات دونوں کوشتل ہوں گے اوراس طرح وزیراورام برمی فرق باتی ہے گا حب کہ امیراستکفاء کے اختیارات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگروہ بھی وزیر محب کرام براستکفاء کے اختیارات خودی محدود ہوتے ہی اس لیے اگروہ بھی وزیر اور امیر کے تفویق مقرر کرے تو دونوں کے اختیارات برابر ہوجائیں گے اور وزیراور امیر کے اختیارات کا تعین وشواد موجائے گا۔

باب\_يم

## سيبهالارول كانفرر

مشرکین سے بہاد کے سیے سبیسالاد مقرکیا جانا ہے۔ اوراس کی دوسیں
ہیں۔ بہبی برکرسپرسالاد کو صرف نشکر کی ٹرتریب اور جنگ کی ندابیر کے افتیا دات
ہوں۔ اس ضم کے سپرسالاد ہیں امارت خاصہ کے شرائط موجو دہونا چاہئیں جو توہری قسم یہ ہے کہ سپرسالاد کو فذکورہ بالاا ختیا دات سے ساتھ دخمنوں کے ساتھ صلے کہ لینے اور غنیمت کی تقسیم کے بھی اختیا دات ہوں ، اس شم کے سبیسالاد ہیں امارت عامہ کے شرائط موجود ہونے چاہئیں۔

سپرسالارعام کے اختیارات

است می عام سبیرسالاری کے اسکام زیادہ بیں اور ان کی کئی میں ہیں اور یہ پیرا در بین اور اسکام سیرسالار مام کے اسکام وانعتبالا میں داخل بیں اس کے اسکام سیرسالار مام کے اسکام وانعتبالات بیں داخل بیں اس لیے بیہاں بیم اختصار کے ساتھ سبیرسالار عام کے نعتبالات اور اسکام بیان کرنے ہیں۔

عموی طور پرچیرامورکی انجام دہی سب پرسالار عام کی ذھے اری ہے۔ ا۔ نشکر کی روائگی۔ اگر سب پرسالار خود تم راہ لشکر ہو توان امور کا لحاظ کھے۔ نشکر کو آہب تنہ لے کہ بیلے کہ کمرود کو بھی تعلیفے میں وشواری نہ ہو، کمیونکہ تیزر دی میں کمزوروں کی ہلاکت اور طاقتوروں سے کمرود ہو مبلنے کا (ندلیث ہے۔ رسول السّم ملی الشّر علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ

"اس مین متین میں وفار کے ساتھ میو، تیزروی سے نرزمین قطع ہوگی اور مذکر باقی رہے گی جقیقت یہ ہے کرمہت زیا دہ تیزرفتاری ہری بات ہے ؟

نیزاکٹنے فرمایاکہ۔

«سب لوگ کمزور سواری دانے کی رفتار سے بایس »

۳- نشکرے گھوڑوں کا معائر کرے، اور موٹے، کھباری، تھبوٹے، کمزور، شکستہ مال بسست، نا توال اور زخمی گھوڑوں کو نکال دے، کیونکر لیے گھوڑوں کی موجود گی نشکر کی کمزوری کا سبب بن سکتاہے۔ نیز جوبیا تورمیلنے کے فابل نہوں انہیں کھی نکال دے اور مبالوروں پر مطافت سے زیادہ وزن لا دینے کی ممانون کردے۔ فرمان اللی ہے۔

دَاَعِكُ وَالكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ تُتَوَّةٍ دَّمِنْ يَرِبَاطِ الْنَصْيُلِ - (الانفال: ٩٠)

"اورتم لوگ،جہاں مک تمہارا بس میلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے دسنے والے گھوڑاہے ان کے مفایلے کے بیے مہتبار کھری فرمان نبوت سے۔

"گھوڑے رکھاکروان کی لیٹنت تمہاری عزت اور ان کے پیٹ تمہارے لیے نوزارزہ سے

۳- سپاہیوں کا کما ظرر کھے جود وسم سے ہونے ہیں ۔ ایک وہ تنخواہ دار ہو رجشر میں درج ہوستے ہیں اور جو مجابد کہلا نے ہیں اور تنہیت کے شخص ہونے ہیں۔ ادر دو مرسے وہ در بہاتی ، قصب آتی اور شہری لوگ بوج ہا دمیں شرکت سے مام میم کے حسن شکر میں شرکی ہوجائے ہیں۔ الشرس مان کا ارشا دسہے۔

اِنُفِرُهُ اَخِفَافًا وَّتِتَالَّا وَّجَاهِ لَاُهُمَا بِأَمْوَالِكُمْ وَالْفُسِكُمُ وَالْفُسِكُمُ وَالْفُسِكُمُ فَالْفُسِكُمُ فَالْفُسِكُمُ فَالْفُسِكُمُ فَالْفُسِكُمُ فَالْفُسِكُمُ فَالْفُسِكُمُ فَاللَّهِ وَ ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

" فكلوخواه بككيمو يا بوعيل اورجها دكرو التركى راه مي اين ما لون

ادرابنی ماتوں مےساتھ ؟

أيت بين مذكور الفاظر خِفَا فَا دَرْقِالاً كے بيار مفہم بيان كيم كئے من يصرت

حسن اور عکرمه کا قول ہے کہ اس سے مراد جوان اور بوڑھے ہیں، ابوصالح رم کی رائے ہے کہ مالدار اور مفلس مراد ہیں ، ابوعمر کا قول برہے کہ سوار اور بیدل مراد ہیں اور فراد کی دائے برہے کہ عیال دار اور غیر عیال دار مراد ہیں -

ان عام شرکت کرنے والوں کو مال منیمت دینا درست نہیں ہے بلکہ آئیہ صدقہ بیں عبورسول الشرملی الشرملیہ وسلم کاحتی بیان ہؤائیہ وہ اداکیا بائے، نیز تنخواہ دارسیا ہمیوں کو معدقات بیں سے کچر نہیں سلے گا بلکہ ان کو مال منیمت ہیں سے بھی ہیں سے سلے گا فیرمن ہر الکیب کا صفتہ معدا ہے اور ایک دوسرے کے حق میں سے دینا درست نہیں ہے مگرامام ابوننینہ سے ترد میک بقدر صرورت مائز ہے دونوں میں اتنہا ذرکھا ہے اس لیے ایک ماحقتہ دوسرے یوصرف نرکیا مائے۔

ہم۔ دونوق میم کے شکروں پر گران اورنفنیب مقرد کرے ناکہ ان کے ایسے اسلے کے سے امبر کے سامنے اسلے کے مالات معلیم ہونے رہیں اور النہیں سے واسطے سے امبر کے ماسنے بیش کیے مالات معلی نے درسول النہ مسلی النہ ملبہ دیلم نے البیابی فرمایا - اور النہ سبحان کا ارشا دہے۔
سبحان کا ارشا دہیے۔

- ما کسکری سرجاعیت کا ایک مخصوص نام مقرد کرد سے تاکدان کی میل شنا

ہوسکے یصنرت عردہ بن زبیر سے مردی ہے کہ رسول التہ صلی اللہ علیہ دیم نے یہ نام مقرد فرائے تھے۔ مہا جرین کا یا بنی عبدالرحمٰن ، خزرج کا یا بنی عبداللہ اللہ کا کا یا بنی عبداللہ کا کھوڑا (مغیبل اللہ کہ کھا کھا۔

کا یا بنی عبیداللہ اور لینے گھوڑ ہے کا نام اللہ کا گھوڑا (مغیبل اللہ کہ کھا کھا۔

4 ۔ لشکراور اس سے متعلقین میں سے میخفص مسلمانوں کی بزدلی یا اضطرا کا سبب بن دہا ہو یا کا فروں کا مباسوس ہو اسے نکال دسے۔ دسول اللہ مسئی للہ علیہ دہم میں کئی غزوات میں سے نکال یا علیہ دہم میں کئی غزوات میں سے نکال یا منظا۔ فرمان اللہی ہے۔

وَ قَاتِلُوْهُ مُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ قَيَكُوْنَ السِّيثُ بِلَٰهِ - (الانعال: ٣٩)

"اوران کافروں سے عباگ کرو بہاں تک کہ فتنہ اِتی نریب اوردین پورا المٹر کے بیے ہوجائے ہے

، - ابنے ہم سلک ، متفق الخبال اور عزیزوں کو دو مسر سے لوگوں پرترجیح مدوسے کہ اس سے یک جہنی اور اتحا و کو نقصان پہنچ گا (ور آئیں میں کیجوٹ بڑ ہائے کی ۔ دسول الٹرسلی الٹر علیہ رسلم نے ابنداء مسلمانوں کے منعف کے قت منا فقین سے مصالحان دوبرا فتیا د فرما یا اور ان کی یاطنی حالت کو الٹرس کا اختبار فرما یا اور ان کی یاطنی حالت کو الٹرس کا اختبار کیا تاکہ ان کی شرکت سے سلمانوں کو قوت وشوکر نا مامس ہو۔ الٹرس جانئ کا اختبار کیا تاکہ ان کی شرکت سے سلمانوں کو قوت وشوکر نا مامس ہو۔ الٹرس جانئ کا ادشاہ ہے۔

وُلاَ مَنَا زَعُوْا فَتَفَشَّلُوْا وَتَكُنْ هَبَ دِيْجُكُمْ - (الانفال : ٢٦)
" آپس مِن حَبِكُرُ ونهين ورنزتمهارے اندر كمزودى بيرابو جائے
گا ورتمها دى ہو آلكھ مبائے گا "

اس آبیت میں رِبُح (موا) کے درمفہوم مراد لیے گئے ہیں ، ابومبیہ کے نرد کیے اس مراد دولت ہے اور دوسرامفہوم قوت ہے۔

در الرب کے شرکوں کی دقوی ہیں، ایک وہ جہیں دعوت اسلام پہنچ کی گر دہ اسلام نہیں لائے ان کے ساتھ جنگ کرنے میں سب پسالار کو بہ اخذیار ہے کہ ہ دن کو بازات کو اجانک حملہ کردھ یا با قاعدہ دعوت حنگ ہے کے اور اعلان حنگ کرے حنگ کا آغاز کرے یغوض جومسورت مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہواسے اختیاد کرے ۔

مشركوں كى ليكشىم ان لوگوں كى سبے جوانھى تكر حورت اسالى سبے آشنا نہیں موسٹے۔ ہرونپدکہ النہ کے مکم سے دنیا میں ہروبگہ دعوریت اسلام پہنچ میلی ہے مگرم وسكتاسية بن روميول اورتركول سيم بريسر پريكارې ان سيم طا و محيد البيي سيخبرا قوام ہوں جن سے ہم نا واقعت ہوں اُورانہیں دعوست اسلام نرپہني ہو نوان سے اس دفعت نک ہونگ کرنا درست نہیں <u>سے حب ب</u>ک انہیں معوت اسلام نربہنجا دی جاستے اور معجزات نبوئ کو بنالاکر محبت الہی فائم کر دی جائے اگردہ کھرکببی کفریر فائم رہی تو کھران۔ سے مناگ مبائز ہے فرمان اللّٰی ہے۔ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْعِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ دَجَادِلُهُمُ بِالَّذِي هِيَ أَخْسَنُ - (النحل: ١٢٥) " لمئے نبی ، لینے رب کے داستے کی طرفت دعوت دومکرست اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثر کروا بیے مالیقہ پرہوبہ برہو " کلبی فراستے ہیں کہ مکمت سے مرا دنبومت اور قرآن ہے ۔ ا درموعظ حسنہ سے بھی فرآن مراد ہے نرم کا می سے امنبارسے ،اور دوسرا مغہوم موعظہ حسنہ کا قران کے اوامرونوائی ہے۔ اور و۔ ادلهم بالتی هی احسن سے مرادعت اور دلىل كوظاہر كردينا ہے۔

دعوتِ اسلام دینے اُور تبلین اسلام کرنے سے قبل اُگرمسلمانوں نے کا فروں پر حکد کردیا توامام شافعی سے نزدیک مسلمانوں کومقتولین کا مسلمانوں سے برابر

خونبها دینا ہوگا در لعبن فقہاء کے نز دیک مسلمانوں کو وہ خونبہا اداکرنا چاہیے جومقتول کا فروں کی قوم میں مروج ہو۔ مگر امام ابو منیفہ قرمانے ہیں کر کھی لازم نہیں ہوگا اور خونبہا ساقط سے۔

جنگ کے وفت سپرسالار اپنی کوئی ناص علامت مقردکہ کے سیاب لشکر کو باخبر کرسکتا ہے تاکہ وہ وونوں مترمقابل صفوں ہیں ممناز ہوجائے مثلاً برکائکن رہیں درسیاہ کھوڑ ہے پرسوا دہوجائے جب کہ باتی لشکر سے باس شکی یا کمبیت گھوڑ ہے ہوں، گرام ابوحنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا المبیاذ مقرز نہیں کرا جا ہے۔
سیکن انہوں نے اس ما نعت کی کوئی وحبر نہیں تبائی ہے جب مب کہ ابواسٹن سے مردی ہے کہ بدر کے ون حضور سلی الشرطیر سلم نے معالب سے فرمایا کہ مردی ہے کہ بدر کے ون حضور سلی الشرطیر سلم نے معالب سے فرمایا کہ شکامتیں لگاؤ، فرشتوں نے بھی علامتیں سکائی ہیں ؟

مبارزت طلبي

على سيده هدنا هلك ﴿ كريم الهشاهد والعنصر عبيدة اسمى ولانرتجيه ﴿ لعوت غدا ولامنكر وقد كان يحمى عداة القتال ﴿ حامية الجيش بالمبتر

رقرجم) کے آنکھ بارش کی طرح آنسوئوں کا تار باندھ دے اور بھل ہن کر۔ لیسے بہا در اور شربون انسب بہا در سرد اربر روکہ جس کی ہلاکت نے ہمادی کمر توڑ دی۔ عبید اُ اب اس عالم میں بہنچ گئے جہاں اجھائی برائی کا مدور مکن نہیں ۔ غلبہ کی بیٹی مہندہ نے وحشی کو بہت کچھ مسلہ دینے کا وعدہ کر سے مصنرت ممرق کو لینے باب کے بلے میں تی تو میں اور جب وحشی سے مصنرت مربط کوشہدید کردیا تو مهندہ نے آئٹ کا میں نہ جاک کرے جگر میں یا اور میر اشعاد پڑھے۔

خن جزین اکحربیومربلاد ، والحوب بدالعوب ذات سع ماکان عن عتبة لی من صبر ، ولا اخی و عمه و به ویست شفیت نفسی وقضیت نادی ، شفیت و حشی غلیل صلای فشکو و حشی علی عدری ، شفیت و حشی غلیل صلای فشکو و حشی علی عدری ، حتی تضم اعظمی فی قدیری (نوجه) میم نے آج تم میں سے مبلک برر کا بدله نے بیا سے ، لڑائی کے بعد دوسری لڑائی نیا وہ اشتعال (نگیز بیوتی ہے ۔ عتبه اور اپنے مجائی اور اس کے چااور کمرکی موت کے بعد میرا قرار مرس گیا مقا، اب میرا دل مشند ام وگیا اور میری ندر پوری موت کے بعد میری نظر کرا در مرکبی در میرا فرار مرس گیا مقا، اب میرا دل مشند ام وگیا اور میری ندر پوری موت کے بعد میر میرے میری نظر کرا در میری کرا در میری بیاس بجبا دی ، بیتے جی تیری نظر گزاد میروں گی ، بیبان نک کرمیری بڑیاں فیرمی فی میاس ۔ میروں گی ، بیبان نک کرمیری بڑیاں فیرمی فی میاس ۔

رسول الشمیلی الشریمیر وسلم نے مقلبے کے لیے اپنے قابل قدرمہا درترین عزیرہ کا نکلناگو الاکیا ، آئی نود اُمدکی لڑائی میں ابی بن خلف کے مقابلے پرآئے اورغزو کا نکلناگو الاکیا ، آئی نود اُمدکی لڑائی میں ابی بن خلف کے مقابلے پرآئے اورغزو کا خندق میں شدینے طروم ہونے کے با دیجود آئی سے مضربت علی ڈکا میدان میں اثرناگوادا فرما لیا، مالانکہ آئی مصرب علی ڈسے مہت فرمائے تھے۔ یہ واقعہ

اس طرح ہے کہ عمروبی عبد و دُنے ہے دوزمیدان میں آکر قدمقابل کو بہارا ، گرکوئی مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھا، دوسرے دوزہی ایسائی بردا ہم سرے وزجب اس کے مدمقابل کو بہاد نے پرمیدان میں نہیں آیا تواس نے سرجمجک اور استعباط دیکھ کر کہا " اے ممکر اتم تو یہ کہتے ہو کہ تمہاد سے مقتول شہید مہوتے ہیں اور حبت میں زندہ ہوتے اور کھاتے بیتے ہیں جب کرہا دیے قتول ووزخ کی آگ بی بہلے میں زندہ ہوتے اور کھاتے بیتے ہیں جب بوجو بنت کا طلب گاد ہوا ور دشمن کو دوزخ کی راہ در کھائے ۔ پھراس نے یہ اشعار پڑھے۔

دلقهدنوس الى النها ؛ ملجمعهم هله من مبادم، وقفت القرن المناجن وقفت القرن المسلح ؛ موقف القرن المناجن الى كالك لمعراض ؛ متسوعا نحواله وا هن النهجاعة في الفتى ؛ والحجود من خبر الغوائن (نوجه) قسم بجدا- بين نع ميدان بن آكرسب كومقا بلے كے ليے بكادا بهال بهادد بردل بن كئے ويال بن بن برائح سردار بن كركوار اور بني بي بي نظرناك الرائي كي مبانب بيش قدى كرتا بهوں بنقيقت بر ب كرشجاعت اور سفاوت انسان كے على فعائن بهن م

سین کرصفرت علی شیخ بط منه بوسکا اور رسول التر سیمیدان مین کل کرمقابلے
کی امبازت میا بی، آپ نے امبازت عطا قربائی اور فربایا کرخوا تمہیں ابنی حفاظت اور
پناہ میں رکھے ۔ تب مصفرت علی را بیرا شعار پڑھتے ہوئے میدان میں نکھے۔
البشرا تا الله بجیب صوتك ، فی اله فراهن غید عاجن 
ذو نسبة و بعد بوق ، بیرجوالف الا نجا آئن 
افی لاس جو ان اقسیم ، علیك نائحة اللجنا اُئن 
میں طعن قبیلاء بیہ سر ، ذکرها عند الله فرائن 
میں طعن قبیلاء بیہ سر ، ذکرها عند الله فرائن سے ،
دورہ بن موش بورما کر نیری ملیکار برالیا شخص آیا ہے سوعا برو درما ندہ نہیں ہے ،

حبی کی نمیت معاف اور بھیرت کا ل ہے جو کامیاب، نجات کا خواہ شمن رہے۔ مجھے تقین ہے کرئیں تجھے آنا بڑا اور کاری زخم لگا ڈن گا ہو بعد میں یا در کھا جلئے۔ گا اور بعد میں تیری لاش پر نوم کرنے والی عورتیں کھڑی ہوں گی۔

اس کے بعد دونوں مقابلے کے لیے میدان کا دزار میں کو دیڑے اور اس تدار غبار اڈاکہ دونوں نظر مزائنے کنے اور جب غبار حبیثا تو بینسلر کفا کہ عمر ومقتول ٹپرا ہوا کھا اور مسرت علی ڈاس کے کپڑوں سے اپنی تلوار صاحت کردہے کتھے۔ یہ اتعر محدابن اسماق نے سفانی بیں بیان کہا ہے۔

یہ دونوں وا تعات اس امرئی دلیل ہیں کہ میدان جنگ ہیں ہی کورکو خطرہ میں ڈالنا ہائز ہے، رہا ہرام کہ ابتداؤ میدان میں نکلنا اور مدم تعابل کوطلب کرنا بھی جائز ہے یا تہیں، امام ابومنی فرق فرمانے ہیں جائز تہیں ہے اس لیے کہ اس ہیں اظہار مکتر ہے گرامام شافعی کے نزدیک جائز ہے کیونکہ یہ اوٹر کے نین کے غلبے کا اظہاد ہے ۔ نیز خود دسول التامی التہ علیہ دیم نے اس کی رغبت لائی اور جس نے بہل کی آئی سے اس کو نتی ہے، فرمایا۔

لی ادر ایک سرخ کپڑے کی بٹی کاعلم مبنایا ، لوگ یہ دیکھوکر مجھ گئے کہ بھنقریب لڑکر مہا دری ہے جوہر وکھائے گا۔غمض وہ یہ اسٹعار پڑھتے ہوئے میدان حبگ کی جانب بڑھے ۔

اناالىنى اخىنتەنى رقى ؛ اذقال سى باخىن يىقى قىلتە بىلىدە دەسەنى ؛ للقادرالرمىلى بىيى خىلقى المىدك الفائس نىسلىرزىد ؛ مىكان نى مغىب دىشرىد

ر تعریب ایس نے فرا باکہ کون اس عواد کو سے کراس کا من اداکر سے گاتو بقر نے عواد سلے لی بیس نے اس سے عدل وصدا قست سے باعث اس فادر مطلق کے سلیے جس کی رحمت معلوق برعام ہے اور اس سے فشل درم کا دستر خوان مشرق و مغرب والوں سے سیے مجیا ہوئا ہے اس عواد کو فبول کراہا ؟

سماک، اکر کرملی رہے تھے اس پررسول السُّرسلی السُّرطبہ وسلم نے فرما باکداگریّ بربیال السّرسحان کونا ہے۔ تدسے نیکن جہا دے موقعہ پرلہ ندسے نعرض سماک نے سنگ بین مہا دری کا ثبوت دیا اور دشمنول کوزخمی اور تشل کیا اور بیرا شعار ٹرسے۔

اناالناى عاهدى فى خليلى ﴿ وَعَن بِالسَّعْمِ مِن النَّحْيِلُ اللهِ وَعَن بِالسَّعْمِ مِن النَّحْيِلُ اللهِ وَالسَّولُ اللهِ وَالْمُولُ ﴿ الْمُعَالَّ اللهِ وَالسَّولُ اللهِ وَالسَّالُ اللهِ وَالسَّولُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلُهُ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلَى اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَاللهِ وَالسَّلِمُ اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

(تدجمہ)" حبب ہم کھجود کے درختوں سے قریب ترائی میں کھڑے تھے میر سے دوست نے میں کھڑے تھے میر سے دوست نے محمد سے عہدلیا کہ مرتب وم تک نود کو مقید نرکر وں رحینا نجہ میں نے المدی اللہ کی اور اس کے رسول کی تلوار یا تھ میں سنبھال بی " اللہ کی اور اس سے رسول کی تلوار یا تھ میں سنبھال بی "

مبارزست طلبي كي شرائط

غرض بمعلیم مہوما کے بعد کہ مہارزت طلبی ہر دوطرح جائز ہے تعیی ابتداء کھی اور مخالف کی لاکارے مجداب میں بھی نواب بہ بنانا صروری ہے کہ اس کی دو تشرائط صروری میں ایک بر کہ مہارزت طلب کرنے والانہا بہت بہادہ نہ دینے والا اور ایپ ہو ہوں رکھنے والا ہو کہ دشمن سے معکوب نہ ہوگا ہوں ہے برکہ لشکر کا سرد ادنہ ہوکہ اس سے نہ ہونے سے نشکر کمزود ہو مبائے اور سکے اور سکے سے سے سے سکے کی کے اس کے اور سے کھا جائے۔ رسول الشرصلی الشریخیہ ہو سم کا سبار نوست طلب فرمانا اس لیے ہو وں مقاکہ آپ کو الشرسی انڈ کے و مدسے کی بنار پر کا میا بی کا لیتین تھا۔ جنگ کے قوانین

جہادی تیادی کے وقت امیراپنی فوج کوشہادت کاشوق دلائے تاکہ مسلمان مذبہ شہادت کے تحت جہاد کریں اور انہیں نصرت الہی ماصل ہو۔
محدین اسخی بیان کرتے ہیں کہ رسمول المٹرسلی النّدعلیہ دسلم نے بدر کی الوائی بیج ہیر سے تکل کر لوگوں کو جہا دیر ایما را اور فرمایا "بوس کو لمے اسی کا ہے "نیز فرمایا "قسم بخدا، آج بوشخص دیمنوں سے تواب کی نمیت لے کر استقامت کے ساتھ اس طرح اللّہ ہے گا کہ اس میں بزولی نر آسے اللّہ سمائڈ اس کو جنت میں داخل فرمائے اس طرح اللہ ہے گا کہ اس میں بزولی نر آسے اللّہ سمائڈ اس کو جنت میں داخل فرمائے اس پر نبوسلمہ کے ایک شخص عمیر بن مسام نے کھجوروں کو کھاتے اللّه سے کھینیا کہ در سیان سے کھینیا کہ در اور کہنے گے "بہت ٹوب "میرے اور حبنت کے در سیان سے کھینیک ور تاہی فاصلہ ہے کہ یہ لوگ مجھوری سے کھینیک اور اس دقت کے اور اس دقت بہت کی زبان پر تھے۔

كسنا الى الله بغيرين اد ؛ الاالتقى وممل المعاد والسير في الله على الجهاد ؛ وكل نها دعوضة النقاد عيرالتقى والسير والوشاد

(تعجه) مین تقری اور علی آخرت کا زاوراه بے کر الشرکی طرف سار ہا ہوں، بین را به مدایس بھا دیر مسر کررہا ہوں، اور تقریبی اور کرکٹ دے سرا مرزوش ختم ہونے والا ہے ؟

رمین کی کے دُران سر کا فرلشکری کوفتل کرنا جائز۔ ہے خواہ مرہ برسر حنگ ہو یا بنر عبو ۔ ادر اور شوں اور عبادت کا ہموں میں بیٹے ہوئے راہموں کے تل سے باہے
میں اختلات ہے ایک قول یہ ہے کہ عبین بک وہ تن میں شر یک نہموں ان کو
قتل نہ کیا جائے اور اس مورت میں ان کا حکم بجوں حبیبا ہے ۔ اور درسرا قول یہ
ہے کہ اگر وہ شر کی حبنگ ہوں توان کو قتل کرنا ہجائز ہے اس لیے کہ وہ الیہ امشور اقول یہ
تو دے سکتے ہیں جو سلمانوں کے لیے نقصان وہ ہمو سے بنا نچہ درید بن صمیم میں کا تمر
موسال تقی ، حبنگ ہمواز ن میں رسول الشر ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل کو دیا
مگر آپ نے کی خرب یں فرمایا ، مرتے وقت اس نے بیرا شعار ٹر سے تھے ۔

أمنهم امنى بمنعرج اللوى في فلم يستبينوا الوشد الافتى لغدا فلم المناعصونى كنت منهم وقدادى في غوابتهم وانني غيرمهد دى

(تدجه) "دمین کے کٹاؤپر میں نے انہیں اپنی دائے دی مگر اگلی میں ان سے کوئی بات سے موری کا ان سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ، ان کی یہ بے عقلی دیکھ کر میں بھی ان سے مرائد ہوگیا اوران کے عقل کہ میں کہ معنوں کے میں ان کی یہ بے عقلی دیکھ کر میں بھی ان کے میں ان کے اور ان کے میں کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں کے میں کے میں کے میں ان کے میں کے میں کے میں

کی برخفای کو دیکیصنا رہا ہے

عورتین اور بیج اگر منگ میں تشریک ہوکر مقلید پرنہ آئیں نوان کوکسی میں ات میں قبل کرناجائز نہیں ہے کیونکہ رسول النہ صلی النہ طبیہ دلم نے اس کی ماندت فرائی ہے۔ نیز آپ نے خدم مشکاروں اور غلاموں کے قبل سے میں منع فر مایا ہے۔ اگر توزیں اور بیجے تشریک جنگ ہو کرم نفا بلر کر دستے ہوں نوان کو قبل کرناجائز سے لیکن اگر

اگردشمنوں نے اسپے سامنے عور توں اور کچوں کو کھڑا کرلیا ہو اور ان پر حملہ کیے بغیر فیمن کک بینی انگر کے بغیر فیمن کک بینی انگر میں مائز ہے۔ بیکن اگر دشمنوں نے مسلمان قید ہوں کو ابنی ڈھال بنا لیا ہو اور ان پر حملہ کیے بغیر فیمنوں کہ بہنچنا مکن مزمو تومسلمان قید ہوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس مور سن ہیں اگری مسلمان محصور کھی مسلمان فید ہوں بڑھ کہ نہیں کرنا جا ہمیے اور محاصر ہے مسلمان محصور کھی مسلمان و کھی مسلمان و رہو داگر مسلمان فیدی کو مسلمان ما بار بار مور اگر مسلمان فیدی کو مسلمان ما بار بار بیا ہے۔ اس کے با وجود اگر مسلمان فیدی کو مسلمان ما بار بار بیا ہے۔

موسئة تلكردياتو قائل بردست ادركفاره دونون لازم بون كے ادراگرمسلانين سمجدر التقاتو صرف كفاره واحب ب الردشمن كھوڑوں برسواد بوكر لارب مول مول توان كے كھوڑوں كافتان مائز ب الكردشمن كھوڑوں برسواد بوكر لارب مول توان كے كھوڑوں كافتان مائز ب المرب المسلس ب دوايت ب كرغزوه امرين نظله بن دام ب المسلس بوسفيان كے كھوڑ كور كور كے الوسفيان برح مرب بيد ميك كرد كر كر الم الوسفيان برح مرب بيد ميك كرد كا وسفيان برح مرب بيد ميك كرد بار مائن شعوب بيد ميك كرد بارب المائن مور بيد ميك كرد بارب سائد ان كوفتان كرديا۔

التحدین صباحبی دنفسی به بطعنه مثل شعاع النهس استجد، "بین اپی اورلیف مالمتی کی عایت مورج کی ماند کی تیم سے کرونگائی ابن شعوب مظلم کوفتل کر کے اپسنمیان کی مان کیا دی توابسفیان نے لیشمار ٹرسے۔ وما ذال مهدی من جوال کلمینم به للدن خلاوی سے دما ذال مهدی من جوال کلمینم به داد نعهم عنی بدکن صلیب افا تلام طی ادا دعوالف الب به داد نعهم عنی بدکن صلیب دلوشت نجانی حصان طه قی به وله احل النعاء الربن شعوب است می ایک کتے کی طرح اِ دھر اُدھر دور تا دم بین سب از تاری کو ان سے سے اظار اور سب پرغالب رہا میں ایک منبوط نیز سے سے اپنے آپ کو ان سے کہا تا دیا ، اگر میں جا میں ان قور اُرائی جا میا تا تو میرا تو ی میکل گھوڑ المجھے بچالایا اور این شعوب کا احدان نہ ایک نا احدان نہ ان ایش نا پڑتا ۔

ابن شعوب نے اس احسان ناشناسی پر بر اشعاد کہے۔
لولاد فاعی یا ابن حرب مشہدی ہ الکوندیت بوم النعف غبر بجیب
دلولام کو المہر ہا انعف قرق ، ضباع علی اوصاله د کلیہ ب
د توجہ " اگر تودہ دیگ کے پاس جبال میں میں موجود نہ ہوتا اور ابن حرب کونہ ہا تا تو تم
اسے مرا ہوا یا تے اور اگر اس تودہ دیگ کی جا نب میر الکھوڑ المر نہ گیا ہوتا تو اس کی ہم لوں
پر بجتو اور کتے ہول رہے ہم سے ہوئے "

مسان باگ اسد کو دیم کرسکتا ہے یا مہیں، اس کے بالے میل وایت

بہ سے کہ صفرت بجفری ابی طالب اپنے کمیت گھوڑے پرسوار ہوکہ مونہ کی لڑائی بی مشر کیب ہوئے گھمسان کی لڑائی کے وقت آب گھوڑے سے اترے اور اسے ذرح کر ڈالا اور خوب بہا دری سے لڑے وقت آب گھوڑے یائی۔ اسلام بین حضرت جعفر اللہ کے دالا اور خوب بہا دری سے لڑے کھوڑے کو مار ڈالا گراور کسی سیا ہی کے لیے جعفر اللہ کے اللہ کا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ گھوڑ ا ایک ذربی کہ قوت ہے بس کی فرائی کا النہ بری ان سے بس کی فرائی کا النہ بری ان سے کہ کھوڑ ا ایک ذربی کو قوت ہے بس کی فرائی کا النہ بری ان سے کہ کھوڑ ا

وَاعِدُّ وَالْهُمُ مَا اسْتَطَعُتُمُ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ يِبَاطِ الْحَيْلِ تُوْجِبُوْنَ بِهِ عَدُ وَاللّهِ وَعَدُ قَلَدُر (الانفال: ٢٠)

"اورتم لوگ جہاں تک تمہادابس سبلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور سیار بردھ دیسے دہتیار کھوٹا کہ سیار بردھ دیسے دہتیار کھوٹا کہ اس کے ذریعے المبرکے اور اپنے شمنوں کونون زدہ کرددو "

تعنرت بعفرین دخری کے گھیرسے بیں آگئے تغیراس سے دشن کو قوت مامل گھوڈ سے کو ماد ڈالا تھا اگراس کو زندہ رہنے دینے تواس سے دشن کو قوت مامل موتی یو منزت جعز طلیاد نہا بت با بندا سلام تغیران سے بارسے بیں بہ تصور بھی نہریں کیا جام کیا ہو جو نمالات اسلام ہو یغرض جب نہریں کیا جام کیا ہو جو نمالات اسلام ہو یغرض جب یا تکروالیس آیا تومسلمانوں نے کہا کہ شکر جہا دسے راہ فراد اختیاد کرنے آیا ہے۔ اس پر دسول الشر میں ادشہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیر فراد اختیاد کرنے والے نہیں بیں بلکہ انشاء الشر بیر بلید کے کہا کہ کھر کہ کہ رہے والے جوں گے۔

قوجی انتظام سپرسالادی کے احکام کی تعیسرتی ہم فوجی انتظام سے تعلق ہے، حسب ہی سپرسالا دن پردس امور کی ذھے داری عائد ہوتی ہے۔

ا۔ فوج کو دشمن کے ایجانک محلے سے مفوظ رکھے، پرسٹ بدہ مقابات براور سرمدی مگہوں برمجا فظ مست اور نجر سے واسے دستے متعین کرے تاکہ باتی فوج آرام کے دقت آرام کرسکے اور دوران حبنگ شہری محفوظ رہیں۔

۷۔ مقابلے کے بیے نرم زبین اور میارہ یا نی والی مگر کا انتخاب اور البی مگر جو

محفوظ بہوتا کہ وہاں کمک بہنچانا اور قیام کرنامکن ہوسکے یہ

س- سامان رسدمهمیار کهنااوراس کی حسب صرورت تقسیم بر قرار دکھنا تا که سیامی طبئن رہی اور مہادری سے لڑیں۔

ہے۔ دشمن کے حالات کا مجسس کرنا تاکہ اس سے فریب سیسلمان سیا ہی مامون رہیں۔

۵ - صفیں ددست دکھنا اورجس طرون حملہ نخست ہواس طریف کمک وانہ کرنا ۔ ۱۹ - فتح ونصریت کی ام یدوں سے فوج کا سح صلہ ٹرمضا نا اوران ہیں ہراً ست و سمست پریداکرنا ۔ الٹرسیحان کا فرمان ہے ۔

إِذْ يُرِيُكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلاً قَلَوْ أَدَا كُهُمُ كَثِيرًا تَفَشِلْتُمُ وَلَتَنَا زَعُتُمُ فِي الْاَفْسِ - (الانفال: ٣٣)

" ادر با دکرد وه دقت جب کرائے نبی خدان کوتمہار سے خواب بیں کھوڑا دکھار ہا کتا ، اگرکہیں وہ تمہیں ان کی تعدا دزیا دہ دکھا دیتا توصر ورتم لوگ ہمت ہار مباستے اور لڑائی کے معالمے ہیں حجھ گڑا شروع کر دیتے "

۵۔ جنت کے طلبگا دوں کو حبنت کا اور حبزاً سئے آخریت کا بنین و لاسئے اور دنیا دادوں کو مال ننم بسن کی امید دلاستے۔الٹرسجانۂ کا ارشا دہے۔

وَمَن تُرِدُ ثُواَبَ اللَّانَيَا نُوُتِهِ مِنْهَا وَمَن تُرِدُ ثُوَابَ الْحَيْرَةِ مُؤَادَهِ مِنْهَا وَمَن تُرِدُ ثُوَابَ الْحِيرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا - (المعمران: ١٢٥)

" میشخس نوابِ دنیا کے ادادے سے کام کرے گا اس کوہم دنیا ہی ہی تواب دیں گے اور جوٹواب آخرت کے ادادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا تواب پالے گا "

مذكوره أسين مين تواب دنياسے مال عنيمت اور تواب اسخرت سے عبنت مرادب

ادراس طرح التُرسِحانهٔ نے ہرد وقراتی کی مرخوبات بیان فرما دی ہیں -۸۔ اہم معاملات میں دانا ادر عقلمندوں سیمشورہ کرسے تاکہ خطا اور لغزش سے محفوظ رہبے اور فتنے کی ام پر مرقرار رہبے - التُرسِحانهُ نے لینے سول سے ادشاد فرمایا -

وَشَادِسُهُمُ فِي الْاَمْسِ فَإِذَا عَنَوْمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ-

"ادردین کے کام بی انہیں بھی نشر کیے مشورہ رکھو مجر جب تمہالا عزم کسی دائے بہتم مہوجائے تو الشریر بھرد مرد یہ رسول الشملی الشرطیہ وسلم کو ہروقت تائید الہی حاصل تفی اس کے وجود آپ کومشورہ کا حکم دیاگیا ہے مفسر تن نے اس کی جاد وجوہ بیان کی ہیں ۔ امام میں فرانے ہیں ، کہ آپ کومشورہ کا اس بیے حکم ہؤاکہ اس طرح آپ درست اور بیجے نیج بہبنچ جائیں مصرت فتادہ فرمانے ہیں کمشورہ کا حکم صحابہ کرام دائی دلجوئی کے لیے ہؤا، ضحاک فرمانے ہیں کمشورہ کا حکم اس بے ہؤاکہ اس ہیں فائد ہجینی ہے۔ اور سفیان کہتے ہیں کہ شورہ کا اس

9 - تمام فوج کے سیامیوں کو شرعی اسکام کا پابندر کھے اور انہیں دینی اسکام سے گریز کرنے کی اجازت شرد سے ۔ اس لیے کہ مجابدین دین اِسلام سے گریز کرنے کی اجازت شرد سے ۔ اس لیے کہ مجابدین دین اِسلام سی کی نماطر توجہاد کے لیے تبکے ہیں اس لیے ان کا احکام اسلامی کا بابند ہونا زیادہ صنروری ہے ۔

روائیت ہے کہ دسول الشملی الشعلیہ دسلم نے فرمایاکہ " اپنے لشکروں کو فساد (انبری) بھیلا نے سے بازر کھوکیؤ کمہ جن لوگوں نے دلول میں فیا دہر پاکیا الشری ان کو کمزود اور ان کے دلول کومزعوب کردیا ، انہیں خیا نت سے روکو ،کیونکہ جن لوگوں نے

خیانت کی، الله نے ان پر ذبیل لوگوں کومسلط کردیا، زناسے باز رکھو، کیونکرزنا کارقوم برانٹرسے ان دومونین سلط فرما دیتاہیے » مصریت ابوالدر داً فرمائے میں کہ

ددمسلمانوں جہا دسے پہلے عمل مدالے کرتے دمہ درخقیقت فتح ونصرمت اعمال خیر بریموقونت سہے »

اسی سیاسی کوزراعت اور تجارت میں نر مگنے دسے ،کیونکہ اس طرح اس کی نوم برش مبائے گا ورجہا دی مالاحیدت متاکز ہوگی ۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ

"بئی تا ہر اور کاشند کارینا کرمبعوث نہیں کیا گیا بلکہ میں کا فروں کو ذلیل کرنے والا اور مومنوں ہرجم کرنے والا بنا کر مبعوث ہم راہوں ، نیکو کاروں سے ماسوا اس امت کے مبعد لوگ ناہم اور کاشند کا دہن گ

التدك إيك نبى في بياد كيمو تعرب فرما ياكه

معتبیخص مکان بنارہ ہو مگر کمل ندمؤا ہو، یاجس کی شادی ہوئی ہولیکن ہوی کے پاس نرگیا ہو باحیس کی کمیتی نیادہہ اور انجی کائی نہیں ہے وہ میرے ساتھ جہا دہیں ہرگز نشر مک نرہو ہے لشکر کے سیا ہمیوں کے فراکض

ان فرائض کی دقسیں ہیں یحقوق الٹرکی جمہداشت - اورسپرسالارے سے معقوق الٹرکی جمہداشت - اورسپرسالارے سے معقوق میں م

ا۔ نٹمن سے اس قدربہا دری سے لڑناکہ خواہ ان کی تعداد دگئی ہوتو بھی مسلمان سپاہی ان سے اس قدربہا دری سے لڑناکہ خواہ ان کی تعداد دری سے ایک مسلمان کو دس کا فروں کا ترمنعا بل بڑا یا ہے۔

لِيَّا أَيُّهَا التَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُثُومِنِينَ عَلَى الْعِثَالِ إِنْ يَكُنُ

مِنْكُمُ عِشْكُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُوْا مِا ثَنَيْنِ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمُ مِائَةٌ يَّغُلِبُوْا الْقَامِنَ الَّهِا مِنَ كَفُمُ وَا بِأَشَّهُمُ قُومٌ لَّا يَغْتَهُونَ ـ رالانفال : ١٥)

" الناس الله الله الله الله الماد الرحمي سعين وى مابريون الموري السيديون المعادي المعاد الرحمي السيديون المعادي وي المعادي ال

ایست بالاسے معلوم ہواکہ مسلمانوں کے بیے مناسب نہیں ہے کہ ہوا ہے ان ہور کے اپنے مناسب نہیں ہے کہ ہوا ہوتا ان ہوکہ ہوتے کہ سلمان دوبارہ تازہ دم ہونے سے دگنی تعداد سے بھی شکست کھا ہیں ہموا سنے اس سے کہ سلمان دوبارہ تازہ دم ہوتے ہوں پاکسی عبلی جال کے طور پر بیجھے ہٹے ہوں کہ وہری مسلمان جا عست کے ساتھ مل کرحملہ آور مہوں ۔ اللہ بہ مانۂ کا ادرشا دہے۔ دکس کے تیوی ہے کہ کو کہ ہوگئ الکہ منت حق فی اللہ میں میں کو تیوی ہوئے کہ ہوئے بیغ منہ ہے ہوں اللہ کے طور ہولیا اس مناسب موقع پر ہیٹھ کھیری اللہ کرمبنی جوال کے طور ہولیا اس موقع پر ہیٹھ کھیری اللہ کرمبنی جوال کے طور ہولیا میں دوہ ہی فوج سے جا ملنے کے بیے تو دہ اللہ کے خصاب کرے یاکسی دوہ ہی فوج سے جا ملنے کے بیے تو دہ اللہ کے خصاب

مسلمانوں کا نشکرابنی جس جا عت سے ل جانا چاہتا ہو،اس میں دُور اور ثریب کاکوئی فرق نہیں ہے،اس سیے کہ حب قاد سر کالشکر پ پا ہو کر حصر ب عمر وزکے پاس پہنچا تو آئیٹ نے فرایا نئے میں ہم سلمان کے بیے بہنزلہ ایک جاعمت کے ہوں "

اگرگفاردگفاردگفاسے زیادہ موں اور سلمانوں میں مقابلے کی قورت نہ ہوتو فدکورہ صورتوں کے علاوہ میں بہب ان جائز ہے اور برام شافعی کامسلک ہے۔ اور اگر مقابلہ دگئی تعداد سے مواور اس سے سلمان نہ لڑ سکیں اور بلاکت کا خطرہ موتواہم شافعی کے مسلک سے نقہاء کی ایک وائے ہے ہے کہ لیشکر ببان دیدسے محرب بیا نہ ہو اہم تیا نہ دو اس کے ایک وائے ہے ہے کہ دوبارہ کا کمر سے اور سلمانوں کی دوسری جاعت نہ دو کہ دوبارہ کا کمر سے اور سلمانوں کی دوسری جاعت سے مانوشنال ہو کہ حرارے کے نیوت سے بہا ہونا ورست ہے۔

امام ابوسنیفر کنزدیک ندکوره آیت کا کلم مسوخ ہے، جب تک حکن ہو مقلبلے پر جاد ہے اور جب بلاکت کا نوف قطعی ہوتوں ہیا ہوجائے۔ مقصود ہجہا د

د ومسرے برکہ جہاد کا مقصود دین الہی کی نصرت اور دومسرے ( دیان کا ابطال ہو، حبیباکہ فرمان الہی ہے۔

لِيُظْهِوَ لَا عَلَى الدِّدِيْنِ كُلِّهِ وَلَوْكِيمَ لَا الْكُشْكِوُن

« تاكه اسلام كو جله غلابب پر فلبه مو اگر مهرشرك ناب ندكري "

اس اعتقاد کے اثر سے جزائے اللی کے حصول، دین اسلام کی مدد کی توفیق اور احکام الہید کی اطاعت میسر ہوگی، دشواریوں اور تکالیف کا ہر داشت کرنا آسان اور تابت قدمی بیدا ہوگی ۔ مجاہد کو بیا ہیے کہ مال غنیمت کا لائج دل بیں لاکر اپنی تربت خواب مذکر ہے، کیونکہ یہ مجاہد کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ حجائی قبید بول کا امسکار

نی کریم ملی الله علیه ولم نے غزوہ بدر میں بڑے برے مرداران قریش کے

قتل ہونے کے بعد فبقیہ جوالیں قیدیوں سے بارسے پی صحابہ کرام سے شورہ فرمایا،
مصرت مرضے دائے دی کہ بارسول الٹرا برلوگ کا فروں کے سرواد اورالٹرکے
دیمن ہیں، ان سب کو مارڈ الیے کیونکہ انہوں نے آپ کی کذریب کی آپ کو بے گھر
کیا یہ صفرت ابو کم معدیق دائے فرمایا، بارسول الٹرا بر آپ سے عزیز واقر بارہی
ہیں، آپ ان سے ورگز دفرائے نے کہا غبر ہے کہ الٹر تعالیٰ انہیں آپ کی ومبسے
ہیں، آپ ان سے ورگز دفرائے ہے، کیا غبر ہے کہ الٹر تعالیٰ انہیں آپ کی ومبسے
اسلام کی توفیق دسے دسے اور ان کو عذاب جہنم سے بجائے ۔ اس گفتگو کے بعد
درسول الٹرملی الٹر علیہ دینم مدینہ منورہ تشریب لائے، ریہاں ہمی کچھ محابہ کرام رہ کی
درائے سے صفرت عمری کی رائے سے موافق تھی اور کچھ کی داسے معنرت ابو کم معربی ٹر
کی دائے کے مطابق تھی ۔ آپ معام ہرکرام رہ سے مجبع ہیں تشریفیت لائے اور فرایا،
آپ سب کاان ددنوں معنرات کی دائے سے بارسے میں کہا خیال ہے، یہ ددنوں
کہا تی اپنے کچھ کھا میوں کی طرح ہیں ۔ کہ صفرت نوح میر نوح کا انہا تھا۔
کرت کو تک کو کہا گوٹ کو کہا گوٹ میں حین انہا تھا۔
کرت کو کہا گوٹ کا لوگئ میں حین انہا خیاں۔

(نوح:۲۲)

''لے میرے رت ان کا فردں میں سے ذمین پرکوئی لینے الا نرحب وڑ'' مصترت موسی النے فرمایا۔

رَبُّنَا الْمُلِيسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ فُكُوبِهِمْ \_

(يولس: ۸۸)

"لے رب ان کے ال فارت کردے اوران کے لوں پر دم کرونے عال معترین میں ملیالہ تسلام نے فرمایا ،

اِنْ تُعَدِّرُ بُهُمُ قَاِنَّهُمُ عِيَادُكَ وَإِنْ تَغُفِي لَهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ لَهُمُ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ الْمَهُمُ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ الْمُعَالِمُهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَرِيْدُ الْمُعَالِمُهُمْ فَانَّكُ أَنْتُ الْمُعَرِيْدُ الْمُعَالِمُهُمْ فَانَّكُ أَنْتُ الْمُعَرِيْدُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّ

مداب اگر آپ انہیں منرادی تو دہ آپ کے بندے ہیں اور اگرمعات کردی تو آپ فالب اور دانا ہیں "

او*دِ مُصْرِت ابراہیم نے فر*ایا۔ دَمَنُ تَبِعَنِیُ فَاِنَّهُ مِنِیُ وَمَنی حَسَانِیُ فَاِنَّكَ خَفُورٌ

تَحِينُمُ - (ابراهيم، ۲۹)

" " بومیرے طریقے پریپلے وہ میراہے اور ہومیرے نما من طریقہ اختیاد کرے تولقیٹا تو درگزر کرنے والا مہربان ہے "

الترسمانة في كادل سخت بنايا بها وركسي كوزم ول بنايا بهد اذان آی نے تیدیوں سے فرمایا، اگر میتم میں سے بعض ہمارے دشتہ دارہی، لیکن تمہارے لیے دومور تول میں سے ایک ہے یا تو قدیہ دے کر خلاصی مامل كرديا قتل مونا قبول كرد ينا تهربر فيدى في مار برار وديم زوفديركيا، ان فيديون من معترت عياس بن عيد المطلب من عنه ان كوالواليسرف كرفتار كيالمقاه ببب كه مصنرت عباس طويل قامت ادرمبيم عفي ورابواليسرينه قديق بنى كريم على التُرمليدوسكم في الواليسرس وريافت فرما باكتم في بالله كوكيس گرفتادكرليا ، انهون في عرض كي يا رسول الله ايك شخص في سي كويس نے کہی جہیں دیکھا تھا،اس نے میری مددی، آٹ نے فرمایا تمہارامدگار ایک فرشته تفانبی کریم کی التعظیر وسلم نے فرایا کہ لیے عباس اپنااور اپنے دونون بنيجون عيل بن أبي طالب اورنونل بن مارث اور اين مليون عنبه بن عمر كا فدييين كرو، الهول في عرض كى ميارسول الله اين توييلي بن مسلمان ہو دیکا تقامگر لوگ مجھے مجبور کر کے لائے تھے، آپ نے فرایا مجھے مرمعلوم سب اگرتم مجمع كبرر سب بهو توالشدتما في اس كى جزاعناست فرائ كابينا نجرحفنرت عباس وخيف سواوقيرابنا فدبيرا داكبيا وربهر عبييج اورمليين كى مانب سے باليس او قير فديرا داكيا۔ اور مضربت حياس معتملن يراب نازل ہوئی۔

يَّا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمَنْ فِي اَيْدِيكُمُ مِنَ الْاَسُولِي إِنْ

تَعْنَمُ اللَّهُ فِي تُكُوبِكُمُ خَيُرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا يُحْدِنَا أَحْدِنَا مِنْكُمْرُ دَيَغُفِي لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوزُسَّ حِيْمٌ - والانغال: .) "الناجى إلم لوگون ك قيضي مي جوتيدي من ان مے كبوا كرالله كو معلى بخاكة تمهارك داون مي كيم خير بيه تو دهم بين اس سے بر مرتم هد كردے كا بوتم سے لياكياہے اور تمہارى خطائيں معاف كرے كا، التددر گزر كرشے والا سبے اور رحم فرمانے والا ہے " نی کریم ملی الترطیر ولم نے مہاجرین کی تنگریتی کے بیشِ نظر دنگ برر کے تیدیوں سے فدیہ قبول فرالیا تھا ہمس پر بیرا بہت بطور سرزنش نا زل ہوئی۔ مَا كَانَ لِنَبِي أَنُ يَكُونَ لَهُ أَشْمِلِي حَتَّى يُشُخِنَ فِ الْكَمْ مِن تُويِدُكُ فَى عَرِضَ اللَّهُ نُبِياً وَإِللَّهُ يُويُدُهُ الْحِجْرَةِ وَاللَّهُ عَنِينُزِّحَكِيمٌ إِلَى لَاكِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُهَا أَخَدُ تُدُعَ مَا إِبُّ عَظِيْمٌ لِهِ (الإنفال: ٢٠-٨١) "کسی نبی کے لیے یہ ذیبا نہیں ہے کہ اس سے پاس قیدی ہوں حبب مک کدوہ زمین میں ایمی طرح دشمنوں کوکیل مزوے تم لوگ دنیا کے فائدے میاہنے ہو، مالائکہ اللہ کے پیشِ لظرائے مت ہے اور اللہ فالب اورمكيم ب اگرالتركا نوست تركيل مذ لكها ما چكا بو نا تو يوكيم يخم لوگوں نے لیا ہے اس کی باداش میں تم کو ٹری سزادی جاتی ا اس آیت کے بادے میں مجاہد میفہ م بیان کرتے ہیں کر اگریہ بات نہ ہوتی کہ مندا تمہیں عذاب نہیں دے گاتو فد ببرلینے کی وہرسے تم عدا بعظیم

محضرت ابن عبائن فرماتے ہیں کہ آببت کامفہ می بیسبے کہ اگریہ بات پہلے سے خدا کے بیاں خوالی سے خدا کے بیاں کے بیا سے خدا کے بیہاں طے شدہ نرہوتی کہ بعد میں فلیمت مطال کر دی جائے گی تواہلِ بدرسے فدیر لینے پڑتم پرسخت گرفت ہوتی ۔

میں متلا ہوجاتے۔

اورابن اسمنی فرمانے ہیں کرآبیت کامفہوم یہ ہے کہ اگراللہ کی طرفسے برطے نرمورمانا کہسی نا دانست علی برمؤانندہ نرموگا توتم پر فدید لینے کی ویرسے عذاب ہوتا۔

بدرانان آب فرارشادفروایا که آگرانترقعالی مسلمانون کوعذاب ینانوای عمرتم بادست سواکوئی باتی نربجیا-

مال عنبيت بس خيانت

مدكسى نبى كايركام نهبي موسكتاكه وه نعيا نت كرمائ اور موكوئى

نعیان کرے تو دہ اپنی خیانت سمیت فیامت کے دد زما صربر مہائیگا؟

اس آیت کے تین مفہدم ہیں، ابن عباس فرانے ہیں کہ مغہدم ہے کہی نبی کے کہی نبی کے لیے یہ مناسب ہمیں سے کہ اپنے ساتھیوں کے مال منبیت ہیں خیانت
کے لیے یہ مناسب ہمیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مال منبی کی بیرشان ہمیں ہے کہ ہے جسن اور قتادہ فراتے ہیں کہ اس کا منبوم یہ ہے کہ نبی کی بیرشان ہمیں ہے

کراس کے سائنی مال ننیمت میں خیانت کریں - اور محدین اسمنی فرماتے ہیں کہ اس کامفہ فی میر سے درکریاکی اس کامفہ فی میر سے کہ درکریاکی

المع کی ومبرسے کسی پیغام خلاوندی کو پوسشیدہ رکھے۔

دين اسلام كى نصرت

معنوق الله سفتعلق جومقا امریه به کامسلمان سیامی کسی مشرک عزیز اور دوست کی مدونه کرسے اور دین اسلام کی نصرت کے مقابلے میں کسی رشتہ دار کا سائفرنہ دے اس بے کہ اللہ کے دین کی نصرت اس پرفرض ہے فران لہی ہے۔ يَّااَتُهَا الَّذِيْنَ المَنُوالاَتَتَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُو اَوْلِيَاءَ تُلُقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُوَدَّةِ وَتَدَنَّ كَفُهُ وَاجِمَلْ مَا أَنْكُرُونَ الْحَيِّق - (المستحنه: ١)

"اے لوگو، جوایان لائے ہو، (اگرتم میری دا میں جہاد کرنے ہے بیہ اورمیری رضا ہونی کی خاطر (وطن میود لاگرتم میری دا میں جہاد کرنے کے بیہ اورمیری رضا ہوئی کی خاطر (وطن میود لاگر گھروں سے نکلے ہو) تومیر سالدر اپنے مثمنوں کو درست نربنا ؤ، تم ان سے سالد درستی کی طرح ڈالنے ہو صالا نکر ہوئی تم ان سے سے دہ انکار کر میکے میں ا

یہ آیت ماطب بن ابی بلتعہ کے بارسے بیں نازل ہوئی تھی ، نبی کریم سلی اللہ ملیہ وسلم کم پر پڑھائی کا ادادہ فرما رہے تھے کہ ماطب نے اس کی اطلاع سارہ نای ایک عود ت کے ذریعے کمہ والوں کو بھیجے دی ، دسول اللہ ہم بندر بعہ دمی اس سے واقف ہوگئے ، آپ نے معرات میں تا اور صفرت زہر براغ کو اسے گرفتا در نے کے لیے دوانہ فرما بان دونوں صفرات نے بیخط سارہ کے بالوں بیں سے برآمد کر لیا، آپ نے ماطب کو بائر کہ باز پرس فرمائی معاطب نے عرض کی بادسول اللہ ہم ، آپ نے ماطب کو بائر کہ باز پرس فرمائی معاطب نے عرض کی بادسول اللہ ہم ، اللہ براور اور کا فرادر متر برائی میں اور کوئی رشتہ دار ہم ، بیس ہوں گریئی تنہا شخص ہوں اور میر ہے آباؤ امبدا دنہ بیں بین اور کوئی رشتہ دار ہم ، نہیں ہے ، صرف میر ہے بیوی بچے کم بیں ہیں ، بیس نے بیخط مکہ والوں کو اس لیے تر بر کی کہ دو اور کو اس لیے تر بر کی کہ دو اور کو اس کے ساتھ برسلوکی نرکر ہیں ۔ بیرو داد می کر دسول انٹرمائی ہم ملیہ دیکم نے ان کا قصور معاف فرما دیا۔

سيبرسالأر يحيطفون

وَأُولِي الْآمِي مِنْكُمُ - زالنساء: ٥٥) درلے لوگومیوا یان لائے ہو، اطاعت کروانٹری اوراطاعت *کرو* دسمول ی اور ان لوگوں کی جوتم میں صاحب امر جوں <u>"</u> مصرت ابن عباس فسن فرمايا بهيكراولي الامرسي مراد امراء (حكام) بي اورمابر بن عبدالله عسن اورعطار فرمانے میں کداس سے مراد ملمار میں۔ معضرت ابوم الريم مي سيروايت ب كرسول التوسلي الدعلب والمست فرماياكم «حبس نے میری اطاعت کی اس نے الٹرکی اطاعت کی اور حبی سنے میرسے امیر کی اطاعت کی اس سنے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرانی کی اس نے نداکی نافرانی کی اور جس نے میرے امیرکی نا فرمانی کی اس سنے میری نا فرمانی کی " د ومسرے بیرکہ تمام انتظامات مسیہ سالادیے میر د کرے اس کی تدہیر پر اعتماد كرين اوركسي معلسطيمين مختلف الرائية نرمون، ورنداختلاف رونما بوگا، الله مبحان<sup>ہ</sup> کا ارشا دسہے۔

وَلَوْسُ دُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اُولِي الْآمِي مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ السَّلِمَ مِنْهُمْ لَعَسِلِمَهُ السَّلِمِ الْسَلَمِ بَهُمُ لَعَسِلِمَهُ السَّلِمِ بَعْنَ مُنْهُمُ - (النساء : ٣٨)

و سالانکراگریراسے دسول اور اپنی جاعت کے ذہبے دار اصحاب

تک بہنچائیں تورہ ایسے لوگوں کے ملم میں آمبائے ہوان کے درمیان

اس بات کی معلاحیت رکھتے ہیں کاس سے پیخ بتیجہ انڈ کرسکیں "

التربیمانهٔ نے اس آبیت میں ماکم کومعا طان سپر دکر وینے کو علم کے مصول ادرصلاح کار کا دربعہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخس البی بات سے ماکم کو باخبر کر دسے میں کی اسے خبر نرم واور اسے شورہ دسے تو درمست ہے اور خود

ماکم کویجی مشوره لینا بپاسیے۔ تیسر امریہ ہے کہ ماکم کوئی مکم سے قواس کی فور اتعبیل ہونی میاسیے ورکسی کام سے روکے تو فور ارک مائیں۔ یہی اطاعت کے لوازم ہیں، اور اگر سیاہی م کا عمیل نرکریں توحا کم خلاف ورزی پر سرزنش کرنے کا مجاز ہے، لیکن ماکم کو سختی نہیں کرنی جاہیے۔ اس لیے کہ فرمان الہی ہے۔

فَجَادَحُمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَكُوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَالُقَلْبِ

لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ- (العمران: ١٥٩)

" (المصبغ بمبری برالشری بری وحمت ہے کہم ان لوگوں کے بیے بہت نرم مزاج واقع بوئے ہو، ورنداگر کہیں تم تندخوا درسگ مل بوت تو بیسب تمہادے گردو چین سے حجیث باتے "

تحضرت سعید بن المسیر شیاسے دوابیت سے کردسول المترسلی المتعلم والم المدین سے کردسول المترسلی المتعلم ولم اللہ ولم اللہ والم اللہ واللہ وال

" احیمادین وه ہے جس میں اُسانی ہو <u>"</u>

پوتفاام ریرسے کہ مال عنیمت کی تسیم میں ماکم سے نزاع نہ کری، بلکاس کی تقسیم پردامنی اور کھڑوں وطاقتور تقسیم پردامنی اور کھڑوں وطاقتور میں کہ الٹرنے شریعیت اور نیبر شریعیت اور کھڑوں وطاقتوں سب کا مساوی حقت مقرد فرما یا ہے۔

معنرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ

"غزده منین می لوگون نه درمول الترمیلی الترطیبردیم سے اصرار کیاکهاری غنیمت میم میت می میت می است کر با درمیال کی بنج بی آب نے فرمایا اسے لوگو المی میں بادر می وردوست موتا توشی میری بادر می وردوست موتا توشی میری بادر می می در دیا ، اورتم می خیل ، برول اور حیوثما نه بات ، می آب نے اپ است می است می است می می می می است می است می می می می است می اس

ک ایک گئی لا یا اور عرض کی یا رسول التر ملی التر علیه ولم میں نے دھا گے کی ریکٹی ای تعی کیونکو میں اس سے اپنے اونٹ کی برانی حبول سینا جا ہمتا تھا، آپ نے ادشاہ فر مایا،
میں نے اپنا محمد تمہمیں ہے دیا، اس نے عرض کی کر جب آپ نے س قدر احتساط فرما ئی ہے تو مجھے میں اس کی صنرورت نہیں ہے اور اس نے وہ گئی آپ کے سامنے وہائی ہے۔ وہائی ہے سامنے وہائی ہے۔ اور اس نے وہ گئی آپ کے سامنے وہائی دی گ

تابت فدمي

سپرسالادی کے احکام کی پانچوٹیم بہ ہے کرحیب تک ممکن ہو ڈیمن کے مقابلے پر حبار سیے اور حب تک قوت موجود ہونواہ کتنا ہی عرصہ گزر مباسئے ہیانہ ہو، اس لیے کہ التّربِحانۂ کا فرمان ہے۔

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوااصُبِرُوْا وَسَابِدُوا وَسَابِكُوا وَسَابِطُوا وَسَابِطُوا وَسَابِطُوا وَسَابِطُوا وَالتَّفُوا اللهُ لَعَلَى الْمَالُون وَالتَّفُوا اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُون - (العملون: ٢٠٠٠)

مداے لوگو، جو ایمان لائے ہو، معبرسے کا کو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھا وُ، حق کی خدمت سے سیے کمراب تہ دبوا در السّرسے ہے دبو امید ہے کہ فلاح یا دُگے ہے۔
امید ہے کہ فلاح یا دُگے ہے۔

امام سن فرمات میں کہ آبت کامفہوم بیہ ہے کہ مرکر واطاعت اللی بہ جے دہر مرمدوں کی حفاظت کرد، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے دمو، خدا کے دمنوں کے النے دمور مداک در مور مداک کے دمور کے معلق در مورد کے دمور کے معلق در مورد کے در مورد کی مفاظن کے لیے مورد ہے قائم رکھو۔

محکّرین کعب فرمانے ہیں کہ آئیت کامفہوم یہ سے کہ اپنے دین پر فائم رہو، دعدسے کی بابندی کروا ورڈمنوں کومغلوب رکھو۔

اورزیر بیا سلم فرملتے ہیں کہ آبت کامفہوم بیہ کہ جہا دیرقائم رمور شمن کا مقابلہ کروادر رسرمدوں کی حفاظت سے لیے حجا دُنیاں ڈالو۔

ہونکر ڈیمن کے سامنے جمے رمہنا ہما دکا آیک حق ہے اس لیے جب تک حسب ذیل طریقوں میں سیمیسی ایک کے طابق کامیا بی نم ہوجہا د پر جمے رمہا منروری ہے۔ پہلی سورت یہ ہے کہ جن سے مغابلہ ہے وہ سب اسلام کے آئیل ور اس بنار پروہ تمام حقوق اور فرائص میں سلمانوں کے برابر ہوجائیں ان لوگوں کی کمکینیں بستور برقرادرہیں گی۔ رسول انٹر میلی السیملیہ ولم کا فرمان ہے۔

د مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں میہاں تک کہ وہ لاالہ الااللہ کہ لیں اس کلمے سے کہنے سے بعدان سے مان دمال

میری بانب سے تحفوظ ہیں ہنسوائے کسی حق سے یہ

وشمنول كااسلام فبول كركبيا

اگرمدمغابل و من اسلام سے آئیں تو ان کے علاقے دارالاسلام بن مائیں کے ادر دی اسکام ان پر مباری ہوں کے ادراگر میدان منگ میں ان کی کوئی بڑی یا تھیدہ فی جاعت اسلام قبول کرنے تو اس مجاعت کا مال اور مبائدادی محفوظ ہو مبائیں گی اور ان علاقوں پر غلبہ ہونے سے بعد مال و دولت سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ امام ابومنیفہ فرماتے ہیں کوغیر منقولہ نبا نکا دزمین و مرکان دفیر ہ غنیمت بی آمائیں گی اور مال منقول غنیمت نہیں سنے گا، گریہ قول خلاف سند منیمت ہیں آمائیں گی اور مال منقول غنیمت نہیں سنے گا، گریہ قول خلاف سند سند اور تعلیہ اسلام سے اس سے کہ نیوقر نظر کے محاصر سے کے وقت دو بیہودی اسیدا ور تعلیہ اسلام سے آئی اور مال داسیاب محفوظ رہے۔

اگرکسی سلمان نے دارالحرب میں ماکرزمین اور سامان خربدا ہوتوفتے کے وقت دہ اس کی ملکیت رہے گا اور غیرمت نہیں سنے گاکیونکہ اس نے خربیا ہے

اس بید دسی شخص به اور امام ابومنبغتر فرات بین کارس کی زمین مال فنیمت متصور بردگی .

قيد ديون كيمسائل

اُگر فتح ہموجائے اور وشمن برستور مشرک باقی رہیں توان کی اولا دقید کر لی جا گئی، ان سے مال منیمت بین شامل ہموجائیں گے اور جو گرفتار نہ ہم سکیں انہمیں قتل کر دیا جائے گا۔

سپرسالار کوانمتیار ہے کہ وہ قبیریوں کے ساتھ درج ذیل ما رطریقوں بیں سے کوئی ساطریقیرانمنیار کرسکتا ہے۔

ا۔ بیکہ انہیں قبل کردے۔

۲- انہیں غلام بنایے اور ان پیغلاموں کے نمام اِحکام ماری ہومائیں۔ اسے اللہ کے بدیے یا قیدیوں کے بیلے انہیں اُذاد کر دیا جائے۔

ہم۔ ان کومعافت کردسے اور انہیں اسلام کاممنون احسان سنا ہے۔

التدسيمائدكا فرمان ہے۔

فَإِذَالَقِيْهُمُ اللَّهِ يُعَكَّفُهُ وَإِفْفَكِ بِالرِّقِ الرِّقَابِ.

(M: U24)

"پی جب ان کا فروں سے تمہاری ٹرکھٹر ہو تو پہلاگا گرذمیں مارنا ہے" اس سے دو فہوم ہموسکتے ہیں، ایک بدکہ حب تم ان پر خابو یا لو تو ان کی گرذمیں اڑا دو۔ اور دو تسریے برکم تھی اروں اور تدبیروں سے حبنگ کردکہ وہ ہاتی نرد ہیں۔ اس سے بعد فرما یا ہے۔

حَتَّى إِذَا اَنْ مَحْنُدُ وُهُمْ فَسَدُ لَكُ وَالْوَثَاتَ - (محد: ٧) "يهان تك كرجب تم الهين الجيي طرح كيل دد، نب فيديون كومنبوطي

مے باندھوگ

أشخان سيمراد زخمي كمرنا اور شدوثان كصعني كرفتا دكمه نے كے ہيں۔

بعدازان فرمايا-

فَإِمَّا مَثَّأَبُهُ لُهُ وَإِمَّا فِلِهَاءُ - (معه:١٨)

"اس کے بعداحسان کردیا فدید کامعالم کرد"

مَنَّ سے مراد درگزدکرتا اور حجور دینا ہے اور مقاتل نے فرطباہے کہاس سے مراد غلام بناکر آزاد کر دمیاہے ردایت ہے کررسول السُّرسلی الشّرعلی روایت ہے کہ دسول السُّرسلی الشّرعلی روایت شاہدین اُ ثال کو قید موسف کے بعد حجور دیا تھا۔

فلاء سے میں دومغہ می مرادی ایک برکہ مال کا فدید ہے کہ یا اپنے قیدی کے بدے جبور دیا ہے، مہدا کہ رسے ایک اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی میں مرد کے میر سے میر میں اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ میں میں میں کہ مال کا فدید ہے کہ می ورد میا کا اور دیمن اوقات آپ نے اپنے قیدی کے بیلے دوقید ہی کہ فداء سے مراد فروخت کرنا ہے۔ دوقید ہی کہ فداء سے مراد فروخت کرنا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو اسے۔

اس آیت کالیک مغبوم بر ہے کہ کفر کے اوندار اسلام کے ذریعہ ڈال مے اور در مرے برکمسلمان فتح ونصرت کے بیات متعیاد رکھ دیں یا کا فرمغلوب ہو کوئٹھیا ڈال دیں۔

ان سپاردں امور کی مزید عمیس اکندہ آسے گی -

صلح كامعابره

سپرسالارے بیے دہمنوں سے مال کے بدر مصلے کولیتا جائز ہے ملے کی دوسیس ہیں۔

ایک بیرکہ صلے کے بدلے بجومال نیاگیا ہے وہ اسی وقت کے لیے بہو، اس صورت میں یہ مال غنیمت ہوگا، اس لیے کہ شکرشی سے ماصل ہوا ہے اور اسی لیے غنیمت کے ستحق لوگوں میں تقیم کیا جائے گا۔ اس صلے سے شمنوں کو صرف برفائده مهو گاکداس مخصوص مهادی ان کونتل نهیں کیامائے گا-البتہ بعب دیں مسلمانوں کوان سے مہاد کاسن مرکا۔

دورسری مورت بر ہے کہ دشمن مقررہ رقم ہرسال بطور خراج ادا کرنے کے معاہد سے پرسلے کریں، اس مورت بیں ان کو دائمی امان مل جائے گی بہلی رقم غلیمت ہوگی اور برسال کی رقم خراج کے ستعقین ہنت ہی ان سے مبلے گا اور برسال کی رقم خراج کے ستعقین ہنت ہی ہوگی اور برسال کی رقم خراج کے ستعقین ہنت ہے ہوگی اور دشمن حب ہوگی اور دشمن حب گا کہ دہ ہے گا اس لیے کہ مبلے کا معاہدہ اسی خراج کی ادائیگی پر ہو اسے ۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالا اس لیے کہ مبلے کا معاہدہ اسی خراج کی ادائیگی پر ہو اسے ۔ ان میں سے اگر کوئی دارالاسالا اس مبلے کی وجہ سے محفوظ رہیں گے اور جس وقت برلوگ اس خراج کی ادائیگی بند کر دیں گے تو معاہدہ مبلے بھی ختم ہوجائے گا ، اور دو مسرے کا فرد ں کی طرح ان سے بھی جہا د ہوگا ۔ امام ابو منبیغہ ہو فرمانے ہیں کہ سالانہ خراج کی عدم ادائیگی ایک کی عدم ادائیگی ایک حتی کی عدم ادائیگی ہے ۔

دشمنوں کی مبانب سے سی ہریہ کے ومعول ہونے کا مطلب سی نہیں ہے اس لیے اس سم کا ہریہ مومول ہونے کے بی رہی حبنگ مبائز ہے کہ بین کہ معاہرہ کے بیے طرفین کا اس کو فہول اور سکیم کرنا لازمی ہے۔

نتے دکا میابی کی پوکھی صورت یہ ہے کہ دشمن ملے جاہتے ہوں تو اگران پرفتے پانا وران سے زمیلے وصول کرنا دشوار ہوتوسپرسالار ان سے وقتی ملے کرسکتا ہے۔ بشرطیکر امام کی جانب سے اس کی امبازت ہو، بااسے مام اختیارات ماسل ہوں ۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ صدیبیہ یہ قریش کے ساتھ دس سال کے لیے معاہدہ صلح کیا تھا۔ بہر سال بہر سال نک مکن ہوسپرسالار مرت ملے کم مقرر کے ساتھ وی سال سے اور دس سال سے زیادہ کا معاہدہ نرکرسے، اگراس نے دس سال سے زیادہ کی مدت کے لیے میلے کرنی توزائد تدت کی میلے باطل متصور ہوگی۔ اس مرت ملے من اگریش نے دہ ہا دہ میں اگریش اسے جہاد نہیں کیا جائیگا

اوراگرانہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تودہ محارب منتصور مہوں کے اور بغیراطلاع ان برحکہ مبائز ہوگا، مبیبا کہ روایت ہے کہ حب قریش نے ملے حدیبیہ کے معاہدے کو توٹر دیا تو نبی کریم ملی اسٹر طلبہ دسلم ان سے بغیرا علانِ مبنگ لڑائی کے معاہدے کو توٹر دیا تو نبی کریم ملی اسٹر طلبہ دسلم ان سے بغیرا علانِ مبنگ لڑائی کے لیے دوانہ ہوگئے اور کم فتح کراہا۔ اس بار سے میں امام شافعی کی دائے ہر ہے کہ بہ فتے صلح سے ہوئی تھی جب کہ امام ابو منیفر ہے نزدیک علبہ ورانظہ ارتوت سے ہوئی تھی۔ معاہدہ صلح کی یا بزری

اگردش عبرتسکنی کری توسلمانوں کے قبضے میں بطور رہی جو غلام اور با ندیاں ہوں ان کوفتل کرنا جائز نہیں ہے ، حصریت معا وریخ سکے دَور میں رومیوں نے عبرتسکنی کی گر مسلمانوں نے اپنے قبضے میں موجود غلام اور باند ہوں کوفتل نہیں کیا - اس بیے کہ فربان نبوت ہے کہ '' امانت والے کی امانت اداکرواور جو تمہاں سے ساتھ خیانت کروی کے ساتھ خیانت سرکروی کے ساتھ خیانت سرکروی کے ساتھ خیانت سرکروی

حبن نک دشمن کے ساتھ حبگ شروع نم موجائے ان غلام با ندیوں کو جیونا معی جائز نہیں سے البنہ جنگ شروع ہوجائے ہاں کو حمید وردینا لازم ہے مردول کوان کے معفوظ مقامات پراور مور توں اور کیوں کوان کے گھرون تک بہنچا دینا

منردری ہے۔

اگردشمن معاہدہ صلح بیں براصرار کریں کہ اگران کا کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مسلمانوں بیں شامل ہوجائے تو وہ ان کو واپس کیا جائے تواس شرط کومنظور کرلینا درست ہے ۔ بینا نجہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے سلمانوں بیں شامل ہوجائے ورواپس کردینے میں اس کی میان کا اندلیٹ ہزموتو اسے واپس کردینا جا ہیں تاکواس کی جان کا اندلیٹ ہوتو اسے واپس کردینا جا ہیں تواسے واپس نہیں کرنا چاہیں۔

اگریودرت اسلام لائی بوتواسے واپس نرکیا جائے اس بیے کہ وہ کا فروں پر حرام موجاتی ہے اوراگراس کا شوہراسے طلاق دیدسے تواس سلمان عورت کا مہر اسے واپس کر دیا جائے ۔ اگرمعابرہ ملح کا کوئی منرورت نہ ہوتوملے جائز نہیں ہے جکہ پرسالار خمنوں کو پلا ماہ یا اس سے کم کی مہلت ہے دسے۔ اس سیے کہ فریان الہٰی سیے۔ فَسِیهُ حُوْا فِی اَلْاَئِمَ مِن اَدْبَعَ مَن اَدْبَعَ اَشْہُ ہِدِ۔ (التوب، ۲۰) "بنتم لوگ مک میں چارجینے ادر جل مجرلویہ

تصوصی امان دے دینے کا ہرسلمان ،مرداور مورت ازاد اور غلا مجازہ ۔
اس سے کہ فرمان بحوت ہے کہ "تمام سلمانوں کی جانیں مساوی ہیں ، انہیں ایک دوسرے پر انعتیار ماسل ہے اور ان میں کا کمٹر خص میں سلمانوں کی ذھے واری کو پورا کرتا ہے ۔
پورا کرتا ہے ۔

امام الومنیفرد کے نمرد کیب مسروت ان ظاموں کا امان دے دینا دوست ہے جو جو نگاری کے مجازیوں۔ جو جنگ میں شرکت کے مجازیوں۔ قوانین جنگ

سپرسالادی کے احکام کی چیتی م زیمن سے مقابد اور بھی تنصیبات کو اس بارے میں سب سے بہا بات بیرے کر قلعہ کو اور شہر بینا ہ ( با بھی تنصیبات کو )

منہدم کرنے کے لیے بھر کھین کے والے کا اس بین شخبیتی وفیر و نصب کر نادر ست منہدم کرنے نے ابل طائعت بنصب فرائی تھی۔ نیز مینگ میں مکان گران بخون مارنا ، اور اگ لگانا بھی جائز ہے ، اگر وشن کو کمزور کرنے کے لیے و زمتوں کا کاشنا منرودی ہموتو وہ بی جائز ہے ۔ رسول الشملی الشرطیب ویلم نے طائعت کی انگور کی بیل مناور بی بعد میں ان کے اسلام الانے کا سبب بنا اور بی نفیر کے کمٹوا دی تھیں ۔ اور بہی بعد میں ان کے اسلام الانے کا سبب بنا اور بی نفیر کے کمٹوا دی تھی ۔ اور بہی بعد میں ان کے اسلام الانے کا سبب بنا اور بی نفیر کے کمٹوا دی تھی ہوتوں کو فرت سے بین کا انہیں بہت افسوس ہو اکھا اور وہ کہتے بھرتے تھے کہ مناف کی ایک مناف کے اسلام کو دی نے بیر اشعاد ہے۔ مناف کو رس کو گئیں " اور سماک بہودی نے بیر اشعاد ہے۔ السنا و د ثنا الکتاب الدے کیم ، علی عہد موسی فلم نصی جب السنا و د ثنا الکتاب الدے کیم ، بی جامع مدموسی فلم نصی جب دانت میں جام نہا می قو د بیا د شاء عجا ت ، بیمل تہا می قو د الاحد نوب

يرون الرعابة عبد إلكم في كذاكل دهم بكم معجف في المالية الشاهدون انتهوا في عن الظلم والنطق الموكف لعلى الليالي وصرف الدهو في تديل سن العادل المنصب بقتل النفيد واجلائها في وعقم النخيل ولم تخفف النفيد واجلائها في وعقم النخيل ولم تخفف المناسبة المنا

(توجه) "مارے پاس توکتا ب مکیم (قرات) مہرت پہلے سے ہے مالانکرم تونہامہ اور اصف کی وادیوں ہیں کم زور کر یاں چرانے رہے ہوا ورثم اس گذر نیے بن کونمی لینے ایسے باعث شرف بھینے رہے ہو، تم تو ہرز مانے میں ذلیل رہے ہو، اب ملکم وقد ہودہ گوئی سے باز آجاؤکی وکرم کی سے کہ گروش زمانہ کسی عادل کے ذربیعے بنی نفیر کے قتل عاک، ان کی مبلاطنی اور ان کی میں واکھے وروں سے کھنے کاسی منعمون عادل سے بدل ہواؤے ہے۔

مرت مسان بن ثابت نے ان اشعار کا بیرواب دیا۔

هم اوتوا الکتاب فضیعوی به قهم همی عن التوس به بعید
کفت م بالقرآن وقد اتاکم به بتصد بن الذی قال الندیو
فهان علی می واقا بنی لسوئی به حدیق بالبویوی مستطیر
(توجیم) برکتاب انهیں می تمی اسے تو انهوں نے منابع کردیا، اب تو دہ تو دات سے
بالکل اندھے ہیں، تباہ دہر با دہی تیم توقرآن کو بھی حبٹلا سکے ہو جو پیہلے تبی کی علیم کی تعلیم کی

کے شعلے بویرہ بیں کھیل رہے ہیں " رسول الشمیلی الشرعلیہ دسلم سے اس اقدام برسلمانوں گھیراب سے ہوئی اور انہوں نے عرض کی ،کیاہم نے جو درخت کا شے ہیں ان پر ٹواب ہوگا اور جونہ بیں کاشے ہیں ان پرگناہ ہوگا ۔ اس پر ہے آسیت نازل ہوئی ۔

مَا قَطَعُتُمُ مِنُ لِينَةٍ اَوْ تَوَكُهُ وَهَا قَائِمَهُ هَا عَسِلَىٰ مَا قَطَعُتُمُ مِنُ لِينَةٍ اَوْ تَوَكُهُ وَهَا قَائِمِهُ هَا عَسِلَىٰ الْعَالِمِينَ وَالْحَسْمِ : ٥) الْمُسْوَدِ وَلِيَجُمِنَى الْعَالِمِينَ وَالْحَسْمِ : ٥) "تم لوگوں نے کھجودوں ہے جودوضت کا لئے یاجن کواپنی جڑوں ہم

کھڑادسے دیا برسب اللہ می کے اذن سے کفا اکر فاسنوں کو ذلیل دخواد کرے "

مقاتل فرماتے ہیں کہ لیڈئے کے لفظ سے مراد شرم کی معدری ہیں ہفیان فرماتے ہیں ، اس سے عمد قسم کی معبوری مراد ہیں ، ایک تول یہ سبے کراس سے مراد حیوثی معبوری ہیں اور چوکھا تول یہ سبے کہ اس سے مراد ہتر م کے درخت ہیں ، کرسب ہی درختوں ہیں نہ ندگی اور نرمی موتی ہے۔

پانی کا بندکھول دینایا پانی بندگر دینا کھی جائز ہے۔ اگر قیمنوں میں سے کوئی عورت یا بچر پانی مائے توسیدسالادکو دینے یانہ دینے کا اختیادہ ہے۔ جنگ میں تفتولین کی لاشیں آئکھوں سے اوجھل کر دینی جا ہئیں لیکن فن دینا ضروری بہیں ہے۔ رسول الٹرملی واٹٹر علیہ وسلم نے بدر کے کفار مقتولوں کو ایک گرھے میں ڈلوا دیا گفا۔

زنده بامرده مخص کومبلا دینا مبائزنهبی سید دوایت سید که دسول این مسلی الشرای مناب سید که دسول آن مسلی الشرای مناب نه دو ی گرچمنرت ابوکرا مسلی الشرعلی دوی گرچمنرت ابوکرای کونملائی مناب نه دوی گرچمنرت ابوکرای کواس خدم زندین کی ایک جماعیت کوملوا دیا تھا ، موسکتا سید صفرت ابوکرای کواس فرمان نبوت کی اطلاع نه مو فی مود

مسلمان شہیدوں کو انہی کے لباس میں بغیرسل اور کفن کے دفن کیا مبانا ہے کیونکہ رسول الٹرملی الشرعلیہ وسلم نے شہدائے احد کے بارے میں فرمایا تفاکہ

" انہیں ان کے زخموں سے ساتھ لیپیٹ دوقیا مت کے روز براسی طرح خون رستے ہوئے زخموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ، اس وقت ان کے خون کارنگ توخون ہی جیسیا ہوگا گراس ہیں مشک کی خوشہو آئے گی " مشک کی خوشہو آئے گی " نیز شہردار سے بارے میں فرمان الہی ہے ۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَا تَّالِمُ مَلُ أَحْبَاءٌ عِثْ لَا رَبِهِمْ يُوْسَ قُوْنَ - دال عملُ ن ١٩٩٠) "بولوگ اللّٰد كى دا ه بن قتل بوئے بي انہيں مرده تتمجموده

تو معتقب میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق بارہے ہیں "

شہرارے زندہ رہنے کے دومفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک توبہ کہ وہ مشروِنشرکے بعد جنت میں زندہ رہیں گے۔ اور ددسرایہ کہ دہ شہاد ت کے بعد کیمی زندہ ہیں ، اور کیمی اکٹر فقہا۔ نے کرام کی رائے ہے۔

مسلمان نشکر کے سپاہی دارالحرب جاکران کا کھا سکتے ہیں اور ان کا جا بہارہ اسپنے جانوروں کو کھا سکتے ہیں، البتدان سے لباس اور سواری سے جانوروں پر قبعنہ نہیں کر سکتے ۔ اگر لباس باسواری صفرور تا استعمال کر لنباہو تواسے بعدیں غذیرت ہیں شامل کر دیں اور اگر اسے صرف کر سکتے تم کر کہا ہے تواسے غذیرت سے حقے ہیں اسے شماد کرائیں۔

حبن کی غذیر تیسیم ہوکر باندی کئی کوئل نہ جائے اس سے واب تنگ قائم مذکر سے ۔ بل جانے سے بعد اور استیراد (حیف سے فارغ ہونے) کے بعد داب تنگی قائم کرسکتا ہے ۔ اگر کوئی سپا ہتی سیم سے تبل کسی باندی سے مجموعت ہوگیا تو اسے منزادی جائے گی اور مدنہ ہیں جاری ہوگی ، کیونکر وہ خود کھی غذیر سن معمد دار سے داس سے مکسیت کا مشید پیدا ہوگیا حس سے مدسا قط ہو جائے گا اگر خالم حالے گا اگر خالم حالے گا اگر خالم مولی تو بہر شل سے کر خنیر سن میں شامل کر دیا جائے گا اگر خالم مولد ( بیجے کا نسب اس سے نا بت ہوگا اور باندی اس کی ام ولد ( بیجے کہ ماں) بن جائے گا۔

ادراگرانیی عودت سے ہم محبت ہوگیا ہوگر فتاد ہوکر قیدی نہیں بنی تقی تو بربالا مشبر زنا ہے اور مدزنا میاری ہوگی اور ما ملہ ہونے کی معورت بی نسب ٹا بہت بنید ہوگا۔

اگرکسی سپرسالادکو ایک ہی جنگ سے بیے مقرد کیا گیا ہوتواس سے بنواہ پہلی حنگ بیں مال غنیمت باندہ کا دوست نہیں ہے ، منواہ پہلی حنگ بیں مال غنیمت باندہ کا ہو۔ اور اگر بغیر مدت سے تعین سے سپرسالاد مقرد کیا گیا ہو تو دوسری حنگ جب بھی قدرت ہو کرسکنا ہے بلکہ حب تک کوئی دکاوٹ دربیش نہ ہو حنگ سے دسست ہردار نہ ہو کر بیسے اور کوئی سال حبہا دسے خالی فرکر دیے۔

سپرسالادمقردم و نے ہے بعد اسے قوانین حباک اور متعلقہ اس کا م سے باخبر مہدنا چاہیے اسے چاہیے کہ تمام تنخواہ دار اور بااتنخواہ فوجیوں سے منابطے مقرد کر دے اور حب تک فوجی حبیا و نی میں نریبہ جائے کسی طرف توجہ نہ دے بلکہ حیا و نی مہنچنے کے بعد فوری طود پرمتعلقہ امور انجام دبنا ننروع کر دے ۔

باب\_۵

## معاشرتي اصلاح كي تنكيس

مرتدین سے جنگ مشرکین سے جہاد کے علاوہ مملکت کے اندر میں کی جنگیں ادر مقابلے اور ہیں -

> ا- مرتدین سے اٹرائی -۲- باغیوں سے اٹرائی -س- ڈاکوؤں سے مقابلہ -

اگرکوئی قوم پراکشی مسلمان ہویا بعد میں اسلام قبول کر سے سلمان ہوئی ہو
وہ اسلام سے خارج ہوگئی ہوا ورا ایسا خرب اختیاد کر لیا ہوجس پراس خرب
والے برقرار رکھے جاسکتے ہو جیسے بہو دیت اور نصرا نمیت ۔ یا ایسا خرب اختیاد کی ہوجسے الحاد اور ب بہت ۔
اختیاد کیا ہوجس پر باتی رہ بنے کی اجازت بنردی جاسکتی ہوجسے الحاد اور ب بہت ۔
توان تمام مرتدین سے حبنگ کی جائے گی ، اس ہے کہ ایک مرتباسلا کا لنے
سے اس کے احکام لازم ہوجائے ہی ۔ نبردیول الشرمی الشرطیر وسلم کا
فرمان ہے کہ

" بہرمال اسلام سے مرتد ہونے والوں کوفتل کردیے استے تل کردو ہے اگر تردین الائری ہے۔ اگر تردین دارالاسلام بین تشریموں ادر جاعت کی معودت بین نم ہوں تو کیچر قتال (حنگ) کی مغرودت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے قبضے ہیں ہیں اور صرف ان کا شہر ور کی مغرودت ہی نہیں ہے۔ اگر مذہبی سے مبیش کریں تو دلائل سے طفن کر سے انہیں منہ ہیں تو دلائل سے طفن کر سے انہیں تو دلائل سے طفن کر سے انہیں میں بیان تو دلائل سے طفن کر سے انہیں حسیس ان تو دہ ہر کہ ہیں تو ان کی قربہ سیسے میں ہیں جس سے سابق تو دہ ہر کہ ہیں تو ان کی قربہ سیسے میں جس سے سابق تو دہ ہر کہ ہیں تو ان کی قربہ سیسے میں جس سے سابق تو دہ ہر کہ ہیں تو ان کی قربہ سیسے میں جس سے سابق تو دہ ہر کہ ہوں تو ان کی قربہ سیسے میں جس سے سابق کے دہ ہوں کہ ہوں تو دہ کہ ہوں تو دہ کہ ہوں کو تبہ سیسے دو دہ کہ ہوں تو دہ کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی قربہ سیسے کی منہ کر دینا کا فی سے ۔ اگر وہ تو ہر کہ لیں تو ان کی قربہ سیسے کر دینا کا فی سے ۔ اگر وہ تو ہر کہ لیں تو ان کی قربہ سیسے کی خوالی کی تو بہ کہ ہوں کے دو انہ کی تو بہ کہ ہوں کو بھوں کی تو بہ کر دونا کی تو بہ کہ ہوں کی تو بہ کہ ہوں کی تو بہ کو بھوں کی تو بہ کر دونا کو کہ ہوں کی تو بہ کر دونا کو کہ کو بھوں کی تو بہ کر دونا کی تو بہ کر دونا کو کہ کر دونا کو کر دونا کو کہ کر دونا کو کر دونا کو کر دونا کو کر دونا کو کر دونا کی کر دونا کو کر دونا کر دونا کو کر دونا کو کر دونا کر دونا کو کر دونا کر دونا کو کر دونا کر دونا کر دونا کو کر دونا کر دونا کو کر دونا کو کر دونا کر دونا کر دونا کو کر دونا کر دون

مسلمال متصور کیا جائے۔

مزند کے احکام

امام مالک فرمات میں کہ مزید کی الحاد خفی سے تو براس وقت فہول کی جائے گئی جب وہ از خود تو برکر سے اور ان لوگوں پر تائب ہونے سے بعدار تداوی وہ ان کی حب وہ ان کو کر منا لازم ہوگی ،کیونکہ اور اور روزوں کی قصنا لازم ہوگی ،کیونکہ اور اور روزوں کی قصنا لازم ہوگی ،کیونکہ اور اور روزوں کی فرنسیت کے معترف کفے اور امام ابوننی فرخ کے نردیک ان نماز دں اور دوزوں کی قصنا لازم نہیں ہے۔

مزندنے اگرزمانۂ اسلام ہیں جج کرلیا ہوتو دہ باطل بنہیں ہوگا لہٰذا تو بہ کے بعد حج کا از سرنوکر نالازم نہیں ہے گرامام ابومنی غیر کے نردیک ارتداد سے پہلے کا جج باطل ہے ادر تو بہ کے بعداس کی قصنا عائد ہوگی۔

اگرم ترتد توب منہ کرے اور ارتداد پر قائم رہے تومرد ہو یا عودت استے تل کردیا مبات کو جرم انداد بی قتل کردیا مبات کا حب کہ امام ابوسنیفہ و فرمانے ہی کہ عودت کو جرم از نداد بی قتل نہیں کیا مبات کا ۔ مگر دوا بیت ہے کہ دمول النہ ملی النہ ملیہ ولم نے مرتد ہونے دالی ام رومان نا می عودت کو قتل کرادیا کھا ۔

مرتدکوبخزیہ ہے کر باکسی اورمعا ہرسے پرحچوٹر دینا ددست نہیں ہے۔ مرقد کا ذہبے نہیں کھایا جائے گا اورکسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح منہیں ہو سکے گا۔

اس کوتنل کرسنے سے بارسے بیں ایک تول بہ ہے کہ فور اقتل کردیا جائے اس سے کہ بیت اللہ ہے اور در سراقول بہ ہے کہ بیت اور در سراقول بہ ہے کہ بیت اور در سراقول بہ ہے کہ اسے توبہ سے ایسین دن کی مہلت دی جائے گی، جنا بخہر وایت ہے کہ خفرت علی ترفی میں در کی مہلت سے بعقتل کیا تھا۔

مزدرکوب بس کرکے لوارسے تل کیا باب نے نفہائے شافعیہ بی سے ابن شررے فرماتے ہیں کہ مکر می سے اراب نے بیہاں تک کہ مربائے ،کیونکاس طرح دیر می موت دافع ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ وہ تو ہر کرلے ۔

مزرکوننل کے بدر نفسل دیا جائے گااور نہ ناز پُرھی جائے گااور نہ اسے مردکوننل کے بدر نفس دیا جائے گااور نہ ناز پُرھی جائے گااور نہ ناز پُرھی جائے گااور نہ ناز پُرستان میں ہمنی فن نہیں کہا جائے گااور شرکوں کے قبرستان میں ہمنی فن نہیں کیا جائے گااس لیے کہ ارتداد سے آب کا اسلامی احترام موجود ہے بلکہ اسے ایک مبدا فبرمی دفن کر دیا جائے گا۔

مزند کا مال منبط کر کے بہت المال میں جمع کر دیا جائے گا تاکہ سختین نے کے کا آئے اس سے کہ اس کے مال کانہ کا فروارث ہوسکتا ہے اور نہ سلمان ۔ گرام ابر منبیفہ فرما نے ہیں کہ ارتداد سے پہلے کے مال میں مبراث جاری ہوگی اور بعد سے مال میں مبراث جاری ہوگی اور بعد سے مال میں مبراث جا کا مام ابولیسٹ بعد سے مال میں نہیں ہوگی ، اور اس مال کو فئے میں داخل کیا جا سے گا مام ابولیسٹ فرما نے ہیں کہ ادتداد سے قبل اور بعد دونوں مال میں مبراث جاری ہوگی ۔

اگرمزند ارتداد کے بعد دارالحرب چلا جائے ادر دارالاسلام مین کا مال موجود ہوتو با نفعل اس میں کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا۔ اگروہ دوبارہ اسلاً قبول کرنے ہوتو با نفعل اس میں کوئی تصرف نہیں کیا جائے گا۔ اگروہ دوبارہ اسلاً قبول کرنے اسے واپس فیے دبا جائے گا در نہ مال فئے میں شامل کردیا جائے گا۔

امام ابو عنیفہ آئے نزدیک مزند کے دارالحرب جلے جائے سے اس ہموت کا حکم مگ جائے گا اور اس کا عال دار توں میں تسمیم کردیا جائے گا ، اگردہ اسلام الکرد ارالاسلام وابس آگیا توجومال وار توں میں کیا ہی موجود ہوگا وہ اسے دلا دیا بعائے گا اور جوہ صرف کر حکے ہیں ان ہماس کا کوئی تا وان نہیں ہوگا۔

مرتدين سيحبنك سيقوانين

مقابر کرنے والوں اور مجاگنے والوں سے لڑنا جائز ہے۔ اور جوگر فتار ہو کر کھی تو برنہ کر سے اسے باندھ کو قتل کر دیا جائے۔ امام شانعی کے نزو یک ان کو غلام بنانا جائز نہیں ہے۔ مرتدین برغلبہ بانے کے بعدان کی اولا دکو قید نہ کی جائے ہواہ وہ زمانۂ ارتداد کی ہو یا بعد کی ۔ اور بریمی کہا گیا ہے کہ ادتداد کے ذمانے کی اولاد کو فیدی بنا لیا جائے گا۔
لیا جائے گا۔

امام ابومنیفہ کے نزدیک مزیدی کی جوہوریں دارالحرب بہنچ گئی ہیں این ایک کی جوہوریں دارالحرب بہنچ گئی ہیں ہیں تید کیا جاسکتا ہے ادران کا ہو مال غیمت میں آئے گا وہ سیم نہیں ہوگا، بلکہ تقتولین کا فئے بن جلئے گا اور زندہ ہے والوں کا مال علی حالہ ہے گا اگروہ دو بارہ اسلا قبول کرلیں گے تو انہیں ل جائے گا اور تعبورت دیگر فئے میں واخل کرویا جائے گا۔ اور ہوم تردم مجہول مال ہو گئے ہوں کر ان سے بارے میں بہتر نم ہوکہ وہ مردہ ہیں یا زندہ ان کا مال میں فئے ہیں داخل ہوجائے گا۔

اگرینگ کے دوران سلمانوں نے سرندین کوکوئی نعصان بہنچایا ہو بھردہ ددبارہ مسلمان ہوجائیں توان کے نعصان کی کوئی تلائی سربوگی اور سرندین نے سالت ارتدادیں مسلمانوں کا ہون مولی اور سرندین نے سالت ارتدادیں مسلمانوں کا ہون عصان کی ہوگا وہ اس کا تا وان ادا کریں گے۔ البتہ برنگ کے دوان ہونے والے نعصان کے تا وان میں اختلاف ہے۔ ایک دائے یہ ہے کہ وہ مالت منگ کے نعصان کے بعلی منامن ہوں گے۔ اس لیے کہ سرند ہونے کی معصیت ان سے منگ کے نعصان کے منامن ہوں گے۔ اور دو ہرا قول یہ ہے کہ وہ مالت مزیک کے منامن ہمیں کرتی۔ اور دو ہرا قول یہ ہے کہ وہ مالت مزیک کے منامن ہمیں ہوں گے۔ اس لیے کہ صفر بنت ابو کم رمدین را کے عہد خلافت میں سرندین نے منامن ہمیں ہوں گے۔ اس لیے کہ صفر بنت منظا، توصفہ بن جمر شنے فرمایا تھا کہ نئے ہم تہاں سے منامن ہوگیا تو اور ذری کے اور دری کے اور دری ہمانوں کہ بادے منامن ہوگیا تو مسلمان ہوگیا تو صفر کا منامن ہوگیا تو صفر کا منامن ہوگیا تو صفر کا درائی منامن ہوگیا تو صفر کا منامن نہیں مایون کے منامن ہوگیا تو صفر کا منامن نہیں مایا اور اس کو لوگوں کے مبان و مال کا صامن نہیں عمر منانے اس سے کے مرکو اخذہ نہیں فرمایا اور اس کولوگوں کے مبان و مال کا صامن نہیں عمر منانے اس سے کے مرکو اخذہ نہیں فرمایا اور اس کولوگوں کے مبان و مال کا صامن نہیں میں نہیں میں نہیں میں میں نہیں دیال کا صامن نہیں میں نہیں دور اس کولوگوں کے مبان و مال کا صامن نہیں

(توجه) أين نے لین نیزے کو خالد کے ستر کشکرسے بیاب کیا ہے دراس کے بعد مجلے مید معرف مرکز قتل کردل گا ؟

من من من عرض نے اسے در در میں مار انگائی اور بعد میں وہ اپنی قوم میں میلاگیا اور بیراشعار کہے۔

من علین ابوحفص بنائله ، وکل مختبط یوماله وس ق ماذال بغیر بنی حتی مدانت ، وحال من دن بعض البغیر الشفق ماذال بغیر بنی حق مدانت ، والشیخ بقی احیانا فین حدق کاره بت ابا حفص و شرطت ، والشیخ بقی احیانا فین حدق

کادهبت اباحقص وسوطته به والتنکیح بیش، الحیان المین ال

یخکرد دباره اسلام قبول کرنے سے بعد اس نے صرفت ثربان درازی کی تھی اس لیے حضرت عمر شنے اس کی منزادی - تھی اس کی منزادی - دارالار تداد کے اسکام

دردالادرکدادی ایک ایک اطسے دادالحرب سے مختلف اورایک محاظ دردالاسلام سے مختلف اورایک محاظ سے دادالاسلام سے مختلف ہیں۔ یہ دادالعرب سے ان میادوجوہ کی بناء پڑختلف ہے۔ اس مخترط پر مصالحت درمت نہیں ہے کہ وہ برستور اپنے علاقے پر قابض دہیں حب کہ دادالحرب سے سے س شرط پر محالے مائز ہے۔ برستور اپنے علاقے پر قابض دہیں حب کہ دادالحرب سے سے س کر الی حرسے برستان ہیں ہے جب کہ اہل محسبے درمت نہیں ہے حب کہ اہل محسبے مصلے کہ اہل محسبے مصلے درمت نہیں ہے حب کہ اہل محسبے درمت نہیں ہے درمت نہیں ہے حب کہ اہل ہے درمت نہیں ہے حب کہ اہل ہے درمت نہیں ہے درمت نہیں ہے حب کہ اہل ہے درمت نہیں ہے درم

سو– ان کو غلام ادرباندی بنانا درست نهبیں ہے گراہل حرب کو غلام بنا نا درست ہے۔

۷۷ - جہادیں نشریک مجاہدین ان سے مال سے مالک نہیں ہوں گے وب کہ اہل کے مالک نہیں ہوں گے وب کہ اہل کو سکتے ہیں ۔ اہل محرب کے مال سکتے ہیں ۔

امام ابومنیفه می نردیک مرتدین کامکم بن پرست مشرکین کا سیاہے کہ ان کا علاقہ دارالحرب موگا، انہیں غلام بنایا مباسکے گااور ان کا مال عنیمیت بین میم موگااور ان کی زمین فیئے قراد دی مبائے گی ۔

دارالادندادر دارالاسلام ين فرق كى يه سپار د جوه ي-

ا– ان کومشرکوں کی طرح قتل کہا جائے گا نوا ہ وہ مقابلہ کر رہے ہوں یا مفرور ہو کر پمجاگ رسنے ہوں ۔

۲- ان کو بحالت قیدا در آزاد ہونے کی صورت بی تن کرنا جائز ہے۔

۳۔ ان کا مال تمام سلمانوں سے بیے <u>ف</u>ٹے ہے۔

ہے۔ عدت گزرنے کے بعدان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے اگر جہ میاں بہری ایک سنا تھ مزند مہو سے ہوں۔ امام ابو عنہ فریجی راسئے یہ ہے کہ اگر دونوں ہیں سے ایک مرتد مہونون کاح یا طل ہوجائے گا ادر اگردونوں ایک سائھ مزند ہوئے ہوں تو نکاح یا طل نہیں ہوگا۔

اگرستی خص برارنداد کا الزام بروگروه خود انکارکرید تو بغیرسم سے اس کا انکار معتبر سے اور اگراس سے ارنداد برشها دن قائم بوجا نے تو محض انکار ارنداد سے وہ سلمان متصور نہیں بردگا ، جب نک کروہ دونوں کلم پرشها دن زبان سے ادا کے۔ درکوق سے انکار

انکارکرتے ہوئے ذکوۃ نہوے دا مجب ہونے کا انکارکرتے ہوئے ذکوۃ نہوے تو مزندمت موں گے، اوراگر بہجاءت تومزندمت موں گے، اوراگر بہجاءت ذکوۃ سے داور کے اوراگر بہجاءت ذکوۃ سے واجب ہونے کا انکارنہیں کرتی تومسلمان باغیوں سے کم بی ہوگی اور عدم

ادائیگی بران سے متبابلہ کیا ہائے گا۔

امام الوسنیفر فرمانے بین کرمنگرین ذکورہ سے مینگ تہیں کی مبائے گا ہوب کہ مدعی کرمضرب الو بکر حدیق رائے نے ذکورہ ند جسنے والوں سے مالانکہ وہ اسلام کے مدعی سفے منگ کی تھی محصرت عمر النہ مسئون میں معضرت الو بکر اللہ سے فرمایا کہ آپ ان ما نعین ذکورہ سے مسکس طرح جہاد کریں گے جب کہ یہ کلمہ گوہیں اور دسول الشرم کی الشرطیب وسلم کا فرمان ہے کہ

اس پر صفرت ابو بمرض نے فرایا بیز دکوۃ بھی نواسلام ہی کائن ہے۔ اجھااگر وہ نا زمیوڑ نا بیا ہیں، نوکی کردے ؟
اس طرح تواسلام کی ہرگرہ کھی جائے ۔ نعدائی شم اگردہ ایک اوٹٹنی یاری کے دینے سے باز ہیں گئے جودہ ایک انڈیلی دیا کہتے ہے تھے باز دہیں گے جودہ ایو کا محصرت عمرا نے نے فرایا کہ انڈیسما نکروں کا محصرت عمرانے نے فرایا کہ انڈیسما نئر نے مجھے بھی ہ بات سے جہا دکروں کا محصرت عمرانے نے فرایا کہ انڈیسما نئر نے مجھے بھی ہ بات سے جہا دکروں کا محصرت ابو کمران کو سمجھائی تھی ۔

مانعین زکوۃ کے سردارسا رسم بن سراقہ کے ان اشعار سے ان سے اسلام کا اظہار ہونا سے۔

الافاصبحبناقبل نائرة الغِي في لعل للناباقويب ولاندى اطعنادسول الله ما كان بنينا في فياعجبا ما بال ملك إلى بكو فان المدنى سألوكم فمنعمتموه في لكالتم اوا على البهم من اللتم مناكان فينا بقية في كما مركل اعن اوفى ساعة العدى (ترجم) "مين طلوع بوحظ سر بجله بهي شراب بلاسب بكونكم بوسكا سي كرموت وترجم) "مين طلوع بوحظ سر بجله بهي شراب بلاسب بكونكم بوسكا سي كرموت

قرب کھڑی ہواور ہمیں ملوم میں مزہوں جب تک ہم میں رسول خلا موجود رہے ہم ان کی اطاعت کرنے درہے ہم ان کی اطاعت کرنے درہے ہم ہیں مزہوں جب الحریق کو حکومت کا کیا حق ہے ، ہمہایں معلوم ہے ، المهول نے مسے ہو کچھ والگر کا اور تم نے انہیں مزدیا دہ ان کے نزد دیک مجود بلکہ کھجود سے ہم میں تکی کے وقت مرکر نے والے موجود ہمیں میں کے کھی نہیں دیں ہے ۔ حب تاب ہم میں تکی کے وقت مرکر نے والے موجود ہمیں کہا ہی کھی کہیں دیں ہے ۔

باغبول سيحبنك سطصول

سبب کوئی جاعت این اجدامسلک (یجاد کر کے مسلمانوں کی جاعت کی مخالفت کر سے مبداجی ہوکر مخالفت کر سے مبداجی ہوکر اپنی علیمدہ قومت بنائے ملکہ سلمانوں ہی کے درمہان متفرق طور پر دہتے دہیں اس اپنی علیمدہ قومت بنائے ملکہ سلمانوں ہی کے درمہان متفرق طور پر دہتے دہیں اس طرح کہ مسلمانوں کوان پر قدرت ما مل ہو۔ نوان لوگوں کے ساتھ حنگ نہیں کی مباری ہوں گے خواہ وہ مباری ہوں گے خواہ وہ مقوق سے تعلق ہول باحدہ دسے۔

خارجیوں کی حبب ایک جماعت مصرت علی ایک مخالعت بوگئی اوران میں سے کسی فران میں سے کسی سے کسی سے میں بیار کے میں ا نے منبر برکھٹر سے ہوکر بیزنعرہ طبند کیا کہ لاکھ کم آلگر دلتا ہے (سکمرانی الٹر کے سواکسی کی نہیں) اس برحمنرت علی رانے فرمایا، ایک میجی بات ہے بس سے مقصود باطل ہے۔

مسیدوں میں المنٹری عبادت سے خرایا ،ہم تمہیں تین رمایتیں دیتے ہیں تیہیں مسیدوں میں المنٹری عبادت سے نہیں روکا جائے گا ،تہار سے ساتھ لڑائی کی ابتدار نہیں کی میاب کے گا ،تہار اف میں مصرملنا بندینہیں مہیار سے ساتھ ہوتمہا داف میں مصرملنا بندینہیں ہوگا ۔

اگربہلوگ برامن شہر لوں کے ساتھ مل کررہ دسیے ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنے عقید سے کی تبلیغ واشاعت کررہ ہے ہوں توامام کو جا ہیے کہ اُن کو اُن کے علط عقید سے اور ان کی برعت سے آگاہ کر سے تاکہ وہ سلمانوں کے بیجے عقید سے کو اختیار کرلیں ۔ ان میں سے بحوا نبڑی اور بگمی بھیلائے اسے امام تعزیری مزاد ہے سکتا ہے، نیکن منرا ہے کو بات یا مزائے مورنہ ہیں دے سکتا۔ اس بیے کہ فرمان نبوی کہ میں منزل کے مورنہ ہیں دے سکتا۔ اس بیے کہ فرمان نبوی ہے کہ مسلمان کا خون مائز نہم ہیں ہے ایمان لاکر مزند موگیا ہو، شا دی نندہ موکر اندی از کا ب زناکہ ہم و کہ انسان کو نامی فتل کہ ہمو گ

اگر باغی عام مسلمانوں سے علیمدہ ہوکر اپنامستقل مھے کا نہ بنا ایس لیکن کی جائے اور الم مے مطبع دیب توان سے حینگ نہیں کی جائے گی یونا کی خارجوں کی ایک جا عیت حصرت علی سے جدا ہو کرنہ روان بین تھی ہوگئی تھی۔ مصرت علی شنے دہاں اپنا عامل متقرد کر ہے جی جا جوالیک عرصہ نک امن دسلے کے ساتھ ما کم دہا ، بعد میں خارجیوں نے اسے تل کر دیا ، حصرت علی شنے مطالبہ فر ابا کہ قاتل اسے موالے کر دیا جا ہے اسے تل کر دیا ، حصرت علی شنے مطالبہ فر ابا کہ قاتل اسے موالے کر دیا جا ہے اسے تل کر دیا ، حد اسے تل کی بیا اور کہنے گئے کہم سب نے اسے تل کی بیا ۔ اس کے بعد آئے ان برحملہ کیا اور کہنے سوں کو مار ڈالا۔

اگر باغی جاعت اطاعت (ام سے گریز کرنے کے اور لوگوں کے مقوق کی وائیگی سے بازرسے اور نود ہی لینے علافہ میں محصولات ومول کرنے اور احکام ہاری کرنے کے نور کر این امرواد معرب کے سے بازرانہوں نے کسی کو اپنا مرواد معربے بنجر محصولات نیے ہیں وہ غصب سے منگر میں ہوں کے بینی اوا کرنے والا اس می سے بری الذمر نہیں ہوگا اور برمادی ندہ احکام کا لود م ہوں گے۔

اُدداگرانهُوں نے اپنا امام مقرد کرلیا اوداس سے بعداس سے اسکا کے سے صولات مسل کے اور گرانہ کا مطالبہ ومول کیے گئے اور دیگراسکام کا اجراء ہوا تو نہ تو محصولات کی دوبارہ ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا اور نہ جاری شدہ اسکام کو کا لعثم قرار دیا جائے گا لیکن دونوں مودنوں میں ان سے جنگ کی جائے گا تا کہ وہ علیحد گی مجبور کرمسلمانوں کے ان کے جبورائیں ۔ میں ان سے جنگ کی جبورائیں ان کے بیا کہ ان کے بیا ان کی بیا ہے گا ان کے بیا ہے بیا ان کے بیا ہے بیا کی بیا ہے کہ ان کے بیا ہے بیا ہے

تُبنی کمتی تَفَی کَافِی اللهِ قَانَ فَاکُونَ اللهِ قَانَ فَاکُونَ فَا صَلِحُوْ ابَیْنَهُ مُنَا فَاللهِ فَالْمَ فَاللهِ فَاللهُ اللهُ فَاللهِ فَاللهُ اللهُ فَاللهِ فَاللهُ اللهُ ال

آست مذکورہ کے الفاظ فَانَ ابغَتْ إِحْدًا الْهُمَلَكِ ودُمطلب موسکتے ہیں ، ایک بدکر جنگ میں زیادتی کر کے باغی ہوجائے، ودسرے برکہ سلم سے روگردانی کم کے باغی موجائے۔

فَقَاتِلُواللَّتِي نَبْغِي كامطلب برَب كران سے تلوارسے مقابله كيا جائے ناكم وہ بغاوت اور مخالعنت سے باز آجائيں -

حَتَّى تَفَیْ وَ إِلَیْ اَ مُرِما الله کا صفرین سعید بن جبیر نے بیم فہوم بیان کیا ہے کہ اس مُلِح کی جانب جی کا اللہ نے کم دیا ہے لوٹ ایس ادر صفریت قنادہ نے بیفہ و کیا ہے کہ دوسروں کے قوق کے باد ہے بین قرآن وسنت کی بانب رہوع کر ، ک فیاف فیاف کی اصفر ہوں کے قوق کے باد ہے بین قرآن وسنت کی بانب رہوع کر ، ک فیاف فی کی مطلب یہ ہے کہ بغا وست ترک کر دیں ۔ فَاصْدِ کُووَ اَبْدَهُ کَا بِالْعَدُ اِللهُ مُلُول کے بین ہے کہ بغا وست ترک کر دیں ۔ فَاصْدِ کُووَ اَبْدَهُ کَا بِالْعَدُ اِللهُ مُلُول کے بین ہے کہ بغال میں ہوئی ہے کہ بیاں عُدُل سے مرادِ قرآن ہے یا سی ہے کہ وہ بہلے نہیں اگر امام کسی خص کو باغیوں سے مبنگ کے لیے بھیجے تواسے جا جیے کہ وہ بہلے نہیں متنبہ کرے اور انہام سے ڈرائے اور انہیں تو بہ کرنے کا موقعہ دے اگر بازنرائیں تو سامنے سے مقا بلرکرے اچانک حلم آور نرموا ور شب خون نہ مارے ۔ ثور ایک حلم آور نرموا ور شب خون نہ مارے ۔

باغيول مسيح بنك اودمشركون اودمزندون مسيح تكسين براح امودالبالاتمباز

،ب<u>ن</u>

ا۔ باغبوں سے مقابلے کامقصد انہیں مکشی اور بغادت سے بازر کسنا ہے

ان کوتنق اور ہلاک کرنامقصود نہیں ہے۔ حیب کہ شرکوں ادر سرتدوں کا استیصال کرنا بھی مقصود ہے۔

۲۔ باغی صرف مغابلے پر آجائے سے بعد قتل کیے بائے ہی اور شرکوں اور مرتدوں کو ہرطرح قتل کرنا در مست ہے۔

سر باغیوں کے زخمی قتل نہیں کیے جائیں گے اور شکین اور مزیدین کے زخمیوں کو قتل کرنا درست ہے تھا کہ مجا گئے والوں کا تعاقب ندکیا جائے اور زخمیوں کو قتل ندکیا جائے۔
کا تعاقب ندکیا جائے اور زخمیوں کو قتل ندکیا جائے۔

رہ ۔ باغی قیدیوں کوہس میں رکھا جائے گاجب کہ شرک اور مرزد قیدی قاتل کے جا سکتے ہیں اور بن باغی قیدیوں کے بارے میں یہ اطمینان ہوکہ وہ دوبارہ باغیوں کے ساتھ شریک نہروں گے انہیں بھیوڑ دیا جائے۔ بغاوت کے تھے مہروہانے سے بعدکسی کو کھی قید میں رکھنا ورست نہیں ہے ۔ حجاج بن پوسمت سنے قطری بن مجا تا معرف کو کھی قید میں رکھنا ورست نہیں ہے ۔ حجاج بن پوسمت سنے قطری بن مجا تا معاور تناوی میں اس سے کہا ، ماؤڈ تی نواح جاج سے جا کر موتو اس نے کہا کیا میں اس سے مباکروں میں نے اپنے اور میری گردن غلامی سے آزاد کر کے اپنا اس میں میں اس سے میں اس میں آزاد کر کے اپنا اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں آزاد کر کے اپنا اللہ میں اس میں میں اس میں آزاد کر کے اپنا اللہ میں اس میں اللہ انہیں میں اس میں الب انہیں میں اس میں میں اس میں اس

أقاتل الحجاج عن سلطانه ، بید نقی بانها مولاتها انی اذالاخوالزمارة واله ن ، شهد ت با قبح فعله غدارت ماذالاخوالزمارة واله ن ، شهد ت با قبح فعله غدارت ماذالاقول إذا برش ت انه لا ، في المسمت احتجت له فعلاته القول جار ملی لا انی ا ذ ا ، لاحق من جارت علیه ولاته مقد شالاقوام ان صافعا ، خریت لدی فینظلت غلات محلات و ترجی "کیام اس با تقریم اس با تقریم اس با توسی اس کے مقابلے پر آؤل گا تواس کے مجم پرا صانات بی ان کے بار سے بی بی کیوں کہ اس نے مجم پرا صانات بی ان کے بار سے بی کیوں کہ اس نے مجم پرا صانات بی ان کے بار سے بی کیوں کہ اس نے محم پرا صانات بی ان کے بار نہ ہے کا رنہ ہے

صرور مجے کرد لیں گے۔ بین بینهیں بہاستاکہ لوگ برکہیں کہ اس نے مجد بر حوا حسانات کیے میں نے ان کا جواب ا حسان فراموشی سے دیا ؟

۵- باغیوں کے مال غنبیت بین نہیں کیے بات اور ندان کی اولاد کوغلام بنابا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول المترصلی التد ملیہ ولم کا فرمان سے کر۔

"دارالاسلام كى مرشف ما مون بسيحب كم ادالشرك كى برشف أنسب"

۱۹ باغیوں کے ساتھ حنگ میں مشرک سلیمت یا ذخی سے مردن لی جائے گرمشرکین اور مرتدین سے حنگ بی ان سے مرد لی مباسکتی ہے۔

ر یا غیوں سے وقتی ملح بیا ال کے بدر مسلے وارست نہیں ہے بلکار مسلے کرلی جائے ورست نہیں ہے بلکار مسلے کرلی جائے ورست نہیں ہے ،اگر فوری طور پران سے بنگر مسلے کائی ہو قدرت نہیں وار میں کا ایغار منروری نہیں ہے ،اگر فوری طور پران سے بنگر کو کئی ہو قدرت نہیں وار میں اور میں اگر فیے اور میں تا اس کے بلکہ فیے کو اس کے ستی تھیں ہیں جائے اور میں اور معد قالت کو اس کے ستی تھیں ہیں جائے اور اس کے ستی تھیں ہیں اور معد قالت کو اس کے ستی تھیں ہیں ہے ، بلکہ ان کو والی کردیا جائے۔ اگر مال یا غیوں کے بغلا من جنیا ور مستی نہیں ہے ، بلکہ ان کو والی کردیا جائے۔ ملک بنیا ور مستی نہیں ہے ، بلکہ ان کو والی کردیا جائے۔ ملک بنیا ور مستی نہیں ہو کہ باغی ہیں نیکن و اور الاسلام کے بالے کے جائیں ، کیونکم اگر میں وہ باغی ہیں نیکن و اور الاسلام کے بار شام میں نہیں نہیں کروا ایس کے توان کا قتل بارٹ تنہ میں میں نہیں نہیں اور ان پر تنہیں نصب کرنا ہا کر سے اور وہ می موالی سے توان کا قتل کرنا اور ان پر تنہیں نصب کرنا ہا کرنا ہا کرنا اور ان پر تنہیں نصب کرنا ہا کرنا ہا کرنا اور ان پر تنہیں نصب کرنا ہا کرنا ہوں کے دور ان کرنا کرنا ہا کرنا کو کرن

وتكرمسائل

باغیوں کے مہتمباد وں اورسوادیوں سے فائدہ اکھانا درست ہمیں ہے اورسی کے مہتمبال کی اسے خاندہ اکھانا درست ہمیں ہے اورسی کے دوران کمی ان کے سامان کو ان کے مثلا من مذاسنعال کیا بائے۔ امام ابوسنیفہ کے نزد بکی دوران منگ ان سے سامان سے فائدہ اکھانا درست سے ۔ جب کہ رسول الشرملي دائم کا فرمان سے کہ

"کسی سلمان کا مال اس کی دمنامندی سے بغیر مطال مہیں ہے " را ای ختم ہونے سے بعدائل من سے پاس ہو باغیوں کا مال ہو وہ واپس کر دیا مائے لیکن حباک میں تلفت ہو جانے والے مال کا کوئی تا وان نہیں ہے اور جو مال حباک کی مالت کے سوا منا نے ہو ا ہو تومنائع کرنے والا اس کا منامن ہوگا۔

اسی طرح اگر باغیوں نے منامی ہوں کے ملادہ اہل من اسمانوں کے مہان و مال کا آتلا عن البہوں نے بنگ کا آتلا عن البہوں نے بنگ کا آتلا عن البہوں نے بنگ کے دوران کیا ہواس کے بارسے میں دواقوال ہیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس مورت میں تا دان نہیں سے اور دو مراقول یہ ہے کہ تا دان لیا مجائے گا اس لیے کہ معصیت سے عقوق اور نا دان سا قطر نہیں ہوتے ۔ لہٰذا قتل عمد کی معودت ہیں فضاص ادر قتل خطائی معودت میں دبیت ومول کی مطلب کے گا ۔

منفتول باغیوں کوغسل ہی دیا مبائے اور نما ذکھی ٹیرھی مبائے۔ امام البرمنیفر کی دیا مبائے۔ امام البرمنیفر کی دائے یہ سبے کہ باغیوں کی نما زمینانہ و بطور پر اند پیر سبے کہ باغیوں کی نما زمینانہ و بطور پر اندرسی الدرسی الدرسی الدرسی الدرسی الدرسی الدرسی الدرسی کے الدرسی الدرسی الدرسی کا فرمان سبے کہ

"میری امت پرمُردوں کوغسل دینا اور ان کی نما زحبنازہ پُرصنا فرض کیاگیا ہے ؟

یاغیوں کے ساتھ مبنگ میں قبل ہو جائے والے اہل مق مسلمانوں کے بارے میں دوا قوال ہیں۔ ایک نول یہ ہے کہ مس طرح کفار کے ساتھ مبنگ ہیں شہید ہونے والے مسلمانوں کو احترانا غسل نہیں دیا جاتا اور نما زمینا زہ نہیں پڑھی مباتی اسی طرح یاغیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے مسلمانوں کو نفسل دیا جائے گا اور نہ نماز پڑھی مبائے گی۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اگر میں بہسلمان طلکا قتل ہوئے ہان کو غسل ہی دیا جائے (ور نما زمینا زہ ہمی پڑھی مبائے گی۔ مینانی مسلمانوں نے مسلمانوں کو خسل ہی دیا جائے اور نما زمینا زہ ہر ہمی کا اور میں بائے گی۔ مینانی میں بائے گا۔ مینانی میں بائے گی۔ مینانی مینانی میں بائے ہمیں بائے گا۔ مینانی میں بائے گا۔ مینانی میں بائے گا۔ مینانی میں بائے گی۔ مینانی میں بائے گا۔ مینانی میں بائے ہمیں بائے ہ

بعدازاں بحضرت علی لاکی بھی تما زمینازہ کچھی مالانکر تبینوں حضرات مظلوم شہبر ہو<u>۔ تے۔ تھے</u>۔

اگرذی تاجر باغیوں کے عُنور (محصول) دمول کرنے وائے کے پاس سے گزری اور دہ ان سے محصول لے سے تو اہلِ عن اس سے دوبارہ محصول لیں گے اس بیے کہ میر تا ہرا بینے اراد سے سے باغیوں کے علاقے سے زریہ میں

اگرباغی دوران بغاوت جرائم مدود کے مرسکب ہوں توان بر قدرت حاصل ہونے کے بعد ان پر بہ مدود حاری ہوں گی اور ایک قول بر ہے کہ مدود عاری نہیں ہوں گی۔

جرم را بزنی دیرانه) اوراس کی سزا

مفسدوں کا بوگروہ پرامن شہر کویں بیر ہتسیار اکھالے را ہزنی کرے اور لوٹ مار اور قنل وغارت کرے تو بہر مرم کرا ہم کے مرتکب اور مُحَالِث کہلا ہیں گے۔ ان کی منرافر آن کریم میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔

اِنَّمَا جَنَ اَعُ الْسَفِلَة وَ اللهُ وَمَنَ سُولَة وَ اللهُ وَمَنَ سُولَة وَ اللهُ وَمَنَ سُولَة وَ يَسْتَعُوا اَ وَيُصَلَّبُوا اَ وَيُصَلَّبُوا اَ وَيُصَلَّبُوا اَ وَيُصَلِّبُوا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

" ہولوگ الشرادراس کے دمول سے براستے ہیں اور ذمین میں اس کے دمول سے براسے کوئل کیے نگ و دوکر تے ہوئے ہیں کہ فساد ہر با کریں ان کی مزایہ ہے کوئل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا نے جائیں یا ان کے با تھ اور باؤں مخالف سمتوں سے کا مل ڈالے جائیں یا وہ بلا دطن کر فرینے مبائیں ؟

اس آیت کی فسیری فقہاء کرام سے تین مسلک ہیں ۔

اس آیت کی فسیری فقہاء کرام سے تین مسلک ہیں ۔

اس کہ امام کویہ المسیدی ، مجابد، عطاء اور اہرام ہم نے گی دائے یہ سے کہ امام کویہ اختیار سے کہ وہ محرمین کوقتل کر وسے ادر اسولی فی فیا علی کہ دے دیے اور کھا بی کہ مقابل ہا تفریئر کا ش دے یا جلا دمان کر دیے۔

یا قتل مجی کردے ۔

۲ مے منرت مالک بن انس اور فقم ائے مرینہ کی دائے ہے کہ نرائختت افعال دصفات پڑختلف اور فقم اسے میں میا حب رائے اور تدبیر کؤ افعال دصفات پڑختلف ہونی میا ہیں میا میں میا حب رائے اور تدبیر کؤ مسل کے مفایل ہا کا میر کا اللہ دیے مائیں اور باتی کو تعزیر اور فید کی منرادی مائے۔

۳- مسترت ابن عبارا به فتاده اورمدی کی دائے بیر ہے کہ منتلف افعال کا اعتباد کیا جائے اور معفات کو ترنظر نہر کھا جائے بینی جشخص نے قتل کرنے اور لوٹنے کے جرم کا ارتکاب کیا ہو اسے قتل کیا جائے ورکھانسی میں جائے اور جس نے مسروت قتل کیا ہو گوٹا نہ ہو اسے قتل کیا جائے کہاننی من دی جائے اور جس نے مسروت گوٹا ہے قتل نہیں کیا ہے اس کے مقابل کے مذوری ہوئے جائیں ۔ اور جس نے فسا دیوں میں شامل ہو کومرون کی قوت میں امنافہ کیا اور خود کوئی لوٹ مار اور قتل کے جمائم نہیں کیا ہے اسے تعزیری میں امنافہ کیا اور خود کوئی لوٹ مار اور قتل کے جمائم نہیں کیے اسے تعزیری میزادی جائے۔

یمی آخری رائے امام شافعی کامسلک ہے اور امام ابوسنیفی فرمانے ہیں کراگر میکاریں سنیفی اور کوٹ دونوں جرائم کا ارتکاب کیا ہوتی امام کوامنیا

ہے کہ پہلے قتل کرے پھر کھیانسی دسے پا پہلے مخالف ہا تھ بَرِقطع کرے پھر کھانسی دسے اور جو لوگ محار ہمیں کی کثریت تعدا و اور ان کی قوتیت کا با عدیث بنے مہوں کہ مہر مہر

اُوُ بَیْنَفُوْ اُمِنَ الْکُنْ مِن کے جاد منہم بیان کیے گئے ہیں، مصنرت الک بن انتی ہمین ، فتا دہ اور زہری کی دائے یہ ہے کہ ان کو داد الاسلام سے نکال کر داد الحرب بیجے دیا جائے بعضریت عمرین عبدالعزیزہ ادرسعید بن جبیر کی دائے یہ سے کہ دو مسروے شہر بھیجے دیا جائے ۔ امام ابو منیفہ اور امام مالک کی دائے یہ ہے کہ فیدیں ڈال دیا جائے اور معنرت ابن عبائی اور امام شافعی کی دائے یہ ہے کہ صدود قائم کرنے کے لیے انہیں شہرسے باہر سے جائیں۔

اِلْدَاكَ فِي تَنَا بُوْامِنْ قَبُلِ أَنْ تَفْلِ مُوْاعَلَيْمِ كَالْمُومِ كَالْمُومِ كَالْمُومِ كَالْمُومِ كَالْمُ الْمُوامِلُ الْمُوامِنِ الْمُعْلِقِ مَعْلِمَ الْمُوامِنِ الْمُعْلِقِ مَعْلِمَ الْمُوامِنِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللهِ مَعْلِمُ اللهِ اللهُ ا

مسلمانوں سے متعلی ہیں ابی طالب اوشعبی کی دائے یہ ہے کہ یہ آبت ان ہرسر بہکار مسلمانوں سے متعلق ہے جوامام سے قابومیں آنے سے پہلے امان سے طالب ہوں اور تو بہکرنا بیا ہیں کیونکہ نبیرطلب امان محض تو بہکار آ مرنہیں ہوتی ۔

عروہ بن الزبرون کا قول برہے کہ برآ میت اس سلمان کے بائے بی ہے جو دادالحرب چلاگیا ہو اودگرفت میں آنے سے پہلے توب کرے والی آ جائے ۔

ابن عمرہ ، ربیع در محم بن عیدندی دائے میں برآ بیت اس خص سے تعلق ہے جود ارالاسلام میں دہتے ہوئے قومت ما میل کردیا ہوا درگرفت سے قبل بی تا ئب ہوجائے اود اگر ذور وقومت نررکھتا ہو قواس سے مؤاخدہ نہیں ہوگا۔

امام شا فعی رج کی رائے یہ ہے کہ اگر زور وقومت نرکھتا ہوا درگرفت میں آنے

سے پہلے تائب ہوجائے تولوگوں کے تعوق کے سو اتمام مدود معا ف ہوجائیں گی۔
معضرت مالک بن انس کا قول سے ہے کہ گرفت سے پہلے تو بر کر لینے سے مبانی
نقصان کے علاوہ تمام مدود (ورحقوق العباد معا ف ہوجائے ہیں۔

مُعَارِب إورباعي مُن فرق

مُعَادِبُ الْرَسِي مَعْوَظُ مَقَام كُومُ مَكَا نَهِ بِنَائِدِ مِنْ بِول تَوان سے مقابلے كى دري مورثين بي بوانغيوں سے مقابلے كى بي البتہ يائے امور ميں فرق ہے۔

ا۔ ممارین کومقلیا در فرار دونوں متور توں میں فتل کیا ماسکتا ہے جب باغیوں کا فرار کی صورت میں نعاقب درست نہیں ہے۔

٧- ممارين كوتنل كا اراده اوزميت كرناما ئزيه حبب كرابل بغاوت كوممًا قتل كرنا درست نبين سهد.

س- مماربین سے جانی اور مالی نقصان کامؤاندہ مہوگا باغیوں سے نہیں ہوگا۔ مم - محاربین کے گرفتار شرگان کو ممبوس کر ناجائز سے باغیوں کو نہیں -۵ - محاربین کی طرف سے دصول کیے گئے نواج ادر صدقات خصیب سے کم میں ہوں گے ادران کی ادائیگی کرنے دالے بری الذم نہیں ہوں گے ۔

اگرماکم مرف فسادکوددرکرنے کے لیے مامور بھا ہوتوان بیفلبہ پانے کے بعد وہ صددداور منزاکے اجراء اور تقوق کے مطابعے کا مجاز نہیں ہے ملکہ اسے جا جیے کہ دہ مجرموں کو امام کے سامنے بیش کردے اور امام اپنے عکم سے منزابی اور معاود جاری کردے اور امام اپنے عکم سے منزابی اور معاود جاری کرے اور اگری کے اور اگری کرائے۔

اگرامیرکو مام انتیارات دئیے گئے ہوں بین اسے مقابلہ کرنے ، مدود مباری کرنے اور لوگوں کے مقوق دلوانے کی امبازت ہوتو وہ ایسا کرسکتا ہے گران اختیارا کے استعمال کے میں اس کا عالم اور مساحب عدالمت ہونا منرودی ہے۔ تاکہ وہ می طور کرمد و دنا فذکر سکے اور لوگوں کے مقوق دلواسکے ۔

محاربين كىمنرائيس

مجرموں کے خلاف تبوت بھم کی دومورتیں ہیں ، ایک توبیکہ مجم بلاجبواکراہ اوربغیرکسی ماد بہی سے خلاف شہاد اور ودمرے بہرم محرم کے خلاف شہاد فراہم ہوجائے۔ اگر بھم تا بہت ہوبلئے توبیخ می من اورلوث وونوں برائم کا مرتکب بڑا مؤاہم استے ۔ اگر بھم تا بہت ہوبلئے توبیخ می اور امام مالک کی دلئے یہ ہے کہ زندہ کو بھائسی پراٹ کا کر نہ برائے کا دیا جائے ۔ اور امام مالک کی دلئے یہ ہے کہ زندہ کو بھائسی پراٹ کا کر نیز سے مادر کرفتن کیا جائے مماری برائم کا فرض ہے ، اس کو اگر مماسی برائم کا میں معاف کر سے تومعا ون نہیں ہوتا کہائش کرنا وراسے زائد مذائد کا بائے ۔ مماس بست کو بعدانا دویا جائے۔

ادر مشنع سنقتل کیا تو ام منہیں اس کوتنل کیا جائے، بھانسی نہ دی جائے۔ اور اس کوغسل دیسے کرنما زنجی پڑھی جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس حاکم سنے اس سے تنق کا حکم دیا ہے وہ نماز منر پڑھے باتی لوگ پڑھیں۔

اگرزیم کی نوعیت بربوکراس میں قصاص واسیب نہوتا ہوتو دیت ی جائے گی ، بشرطیکرما سوب تی کا مطالبہ ہوا وراگر وہ کش دے تومعا ف ہوجائے گی۔ اور تیس نے مرب فررایا دھم کایا ہو اور مفسدوں کے ساتھ بشر کیب ہو کران کی نفراد میں امنافہ کیا ہو تو اسے تعزیری مزادی جائے گی اور قید کھی کیا جا سکتا ہے۔ گی نفراد میں امنافہ کیا ہو تو اسے تعزیری مزادی جائے گی اور قید کھی کیا جا سکتا ہے۔ گراس سے یا تھ بتر کا منا در مسن بہیں ہے ، امام اجھنی فرص کے نزدی ہوست نے۔

کیونکر حکماً برہمی لوٹ مارکرنے والوں کا تشریکیں ہے۔

اگرگرفتار مہونے کے بعد محاربین توبرگرلیں تواس تو برکا تعلق خدا کے بہاں ان کے گنا، بوں کی معانی سے ہوگا گرونیا ہیں جاری ہونے والی حدود معان میں ہوں گی اور نہ لوگوں کے تقوق ساقط ہوں گے۔ اور اگر گرفتاری سے بال ہی توب کرنی توفق الٹر (عدود) معامن ہوجائیں گے گرمتھوق العباد معامن نہیں ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں العباد معامن نہیں گے گرمتھوق العباد معامن نہیں ہوں گے۔

اگرمحارب صرون برم قتل کا مرتکب پایا با سئے تو ولی مقتول کو اختیار بہوگا کہ قصاص لے لے یامعا مت کر دسے گویا تو بہ کا فائدہ یہ مہوگا کہ قتل لازمی نہیں رہے گاا وراگراس نے صرف مال کوٹا ہے تو تَوبر سے قطع کی مزاسا قط بہو بائے گی، مگر ال کا تا وان صرف معا ف کرنے سے ساقط ہوگا۔

گوٹ مارے جم (جھائہ) کا حکم ہر علیہ کی دائے ہرہے کہ ان سراؤں سے میں بہر صورت مزا کی ساں ہے۔ امام ابو منسیفرہ کی دائے ہرہے کہ ان مزاؤں سے ابراء کا تعلق اس ہم صورت منز کی سے ہے۔ امام ابو منسیفرہ کی دائے ہرہے کہ ان مزاؤں سے مظلور ن کو مدہ نہیں بہر میں گا وقوع آبا دی سے دُور مبرا ہواس لیے کہ ہاں مظلور ن کو مدہ نہیں بہر ہی ہے مظلور ن کو مدہ نہیں بہر ہی ہی ہوگا اس سے مظلور ن کو مدہ نہیں بہر ہی ہوگا ان سے اگر محادب گرفتادی کے بعد بے عوی کو باطل متعدور کہا جائے گا اور مدود دہ باری ہوں گا۔ اور اس بات کی تا بر در برائے ہوں کے لام متعدد کہا جائے گا اور مدود دہ باری ہوں گا۔ اور اگر زائن سے نا بر در مبائے کہ انہوں نے قوب کی ہے گران کے پاس شرعی شہادت موجود نہیں اگر زائن سے نا بر در مبائے کہ انہوں انے کہ ان اواقع دہ گرفتاری سے بن ایک ہو کہ شہادت سے معدد و سا قطام و باتی ہیں۔ اور دو در سری ہر کہ عولی قوب کر ہے ہیں ضرودی میں ہو باتی ہیں منز در کا میں ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہو اور وہ شبر معتبر نہیں ہے ہوا رہ کہ بہرا کہ باتی ہو اور وہ شبر معتبر نہیں ہے ہوا رہ کہ بہر م کے بعد بہد بہد ابر کو ابر جو اس کے بعد بہد ابرائے ابرائی ہو۔

اله بها المعربية وست زده كرك لوف ماراور والكرز في محافقها كم منفيد كم نزويل والبهب

باب\_ب

## قضار

قاصنی کی *شرائط* 

سبق خص کو قاصی مقررکیا با اے اس میں برسات شرا کو موجود مونی باہئیں۔

ار بالغ مرد مور اس لیے کہ نا بالغ بر تو نو دکوئی حکم نا فذنہ میں مونا نو وہ دوسروں

برکس طرح کوئی حکم نا فذکر سکتا ہے۔ ادر عور توں کو ان منا صب کا اہل قرار نہیں یا
گیا ہے جوفیصلوں سے علق ہوں ہے ب کہ امام او تغییفہ فرماتے ہیں کہ جن امور میں
عور توں کی شہرادت درست ہے ان میں ان کی قضاد رفیصلہ می درست ہے۔ الم ابن بر بڑے کے نرد بالم جلم اسکام میں عورت کی قضاد رست ہے۔ مگرا جماع است اور فرمان اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترجیح نہیں ہے۔
فرمان اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترجیح نہیں ہے۔
فرمان اللی کی موجود گی میں ان کا قول قابل ترجیح نہیں ہے۔

اَلْتِحَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى النِّسَاء :٣٣٠)

"مردعور تون برتوام من، اس بنار بركه الشيف الديس سعد ابك كو

دوسرے برنصنیلت دی ہے »

۷- ہوشیار ہمجھدا داور دور اندلین ہوا و پخفلت اودنسیان سے بحضوط ہو تاکہ الحجھے ہم<u>ہ</u>ئے شخنت معاملات کوسلمجھا سکے۔

۳- ا زاد ہو، اس بے کہ غلام کوتو اپنے اور پھی اختیا رہمیں ہوتا تواسے دوسروں پر انعتیا رہمیں ہوتا تواسے دوسروں پر انعتیاد کی وجہ سے شہاد کا ہل نہیں ہو کا رہے کا مل کا ہل نہیں ہو کا رہے کا مل کا ہل نہیں ہو کا رہے کا مربی کا ہمی کا ہا کہ نہیں ہو گا رہے کا مربی کا مربی کی ازادی سے محروم ہیں مگر غلام تھی اسے کہ بیسب کمل آزادی سے محروم ہیں مگر غلام تھی اسے کہ بیسب کمل آزادی سے محروم ہیں مگر غلام تھی اسے کہ بیسب کمل آزادی سے محروم ہیں مگر غلام تھی کا میں ہو کا دی کھی تا دادی کا مقال کے مربی ہو کہ دور اس کے کہ بیس کے بالا قساط ایک تقررہ رقم کی اوائی پر اپنے مالک سے اپنی آزادی کا مقال کر ای ہوں کو اس سے لئے کہ ای کو رہے بعد آزاد ہو جائے گا۔ (می - صدیقی)

بن سكتاب، روايتِ مديث من كرسكتاب، اور آزاد مروبان سے بعد قامني من بن سكتاب - اگرم آزاد كريا من سكت معول سكتاب - اگرم آزاد كرين منصب معول من معتبرين سے -

مه مسلمان من اس به كرشها دت سے ليم اسلام كى شرط سے - اور الت نعالى فرما ما ہے ۔ ا

وَكَنْ يَجُعَلَ اللهُ لِلْكَافِيمِ ثِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٧١)

"الشُّرنے كا فروں كے ليے سلانوں پر نالب آنے كى ہرگز كوئى سبيل

نہیں رکھی ہے "

الم ابونمیفر کے زرد بک غیرسلم اپنے ہم مذہب لوگوں کا قامی بن سکتا ہے،
پونکر اکثر سلاطین عمو گاغیرسلموں کا جے انہی غیرسلموں سے نفر کر دیتے ہیں اس بیے
پراصول سیم کر لیا گیا ہے۔ مگر درتقیقت غیرسلم قامنی نہیں بن سکتا بلکہ صرف سرار
بن سکتا ہے کہ اس سے ہم قوم خودہی اس کی بات مان لیں ، پرنہیں کہ اس کا تکم اردیے
شرویت نا فذہ و بانا ہو، بلکہ اگر اس سے ہم فوم لیف فیصلے اس سے پاس نہ رہے کہ
جائیں نواسلامی تکم کا نفاذ داری ہوگا۔

ے علم شعبیسے اصول سے کمل واقفیت (درجمز میانت بس اعلی مہارت رکھتا ہو۔

ر اسلامی قانون سے جارا صول استعباط اسلامی قانون سے اصول جارہیں۔

ببلااصول کتاب الند تامنی اس کا ایساعالم بوکرتمام آیات کے ناسخ اور
منسوخ بخکم اورمتنا به ،عام اورخاص اورمم بل اورخسرے بخر بی واقف بود
دوسر الصول سنست رسول سے ۔ اس کا مطلب به ہے کہ قاصنی تام
فرابین بوت اور افعال نبوت سے اس طرح واقعت بوکہ ان کی سندوں ، ان
کے توانز وعام تواتر و خویرو تمام حالتوں سے آخنا بواور بر بما نتا بوکہ کون سی صدین مصحت کے توانز وعام تواتر و خویرو تمام حالتوں سے آخنا بواور بر بما نتا ہوکہ کون سی صدین مصحت کے مسال میں معیاد بر ہے اور بیر کہ وکس خاص موقعے سے تعلق ہے۔
تیسرا اصول ۔ اجماع ہے۔ بینی بیر کہ قامنی ان مسائل سے واقف ہو بورن میں فقہائے بینی بیر کہ ان کا ہ ہوجن میں فقہائے بینی بیر کہ ان کا ہ ہوجن میں فقہائے مسائل میں بیر کہ ان کا میرجن میں فقہائے مسائل میں اجتہا و کہ اس کا میں اجتہا و کہ اس کا میں اجتہا و کہ اس کا میں اجتہا و کہ سے۔

بیوکفااصول قیاس ہے۔ بینی برکہ فاضی قیاس سلے مول سے استاہ و الکترن برئیات بی شریعیت کاکوئی حکم موجود نہیں ہے ان بین وہ الب اصولوں ہے جونکس کے ذریعے بیان برمعے بیں ادراج اعی مسائل سے قیاس کرسکے - ادراس طرح وہ فیمرحولی واقعات کا مکم معلوم کرسکے ۔

بخوخص ان ندکوره اصول اربعه سے وانعت ہوده اہل ابنہاد میں شمار ہوگا اداری کا خاصی اور نظرت ان ندکورہ اصولوں سے کا خاصی ادر نفتی بننا بنانا درست ہے۔ اور خوخص بوری طرح ان بیاروں امعولوں سے است مانہیں ہے تو وہ نہ سرتر برا بختہا دہر فائز ہے اور نداس کا فاصی یا منعتی بننا مائز

ہے۔ اگرسی خیر تیم کو قاضی مقرر کردیا گیا تو اس کا تقرر باطل ہو گا نواہ اس سے بھیلے جسے کیوں نہوں اور اس کی مدالت سے مباری شدہ اسکام کا لعدم قرار بائیں سے اور اس کی ذمے داری خود اس پر اور اس سے تقرر کرنے والے برم وگی ۔

الم الوسنيفر المركز ديك غير ميتهدكا قاضى بننا ورست به اوروه مقد الت كافيصله مفتى سفتولى لي كركسكتا به يكربه رطال جمهور فقها اسك ترديك ما فيصله من سفت به المرديك المحتل المرديك المركز المرديك المردي

قاضى كيقرر سطيحكم

خبردا مدکو بنوخص نرمان مواسد ماکم بنانا میمی نہیں ہے کیونکراس امس پرصما بیا کا جاع ہے اور اس سے اکثر مسائل می تنبط ہیں مگویا بر ایک طرح سے اجماع کا انکار ہے اس بیے ایس شخص ماکم بننے کا اہل نہیں ہے۔

قیاس کا انکاد کرنے والوں کی دوسیں ہیں، ایک وہ تو قیاس کا تو انکاد کرنے ہیں مگر ظاہر نوسکوں کے مطابان علی کرنے ہیں اور جہاں نعمی موجود نر ہمود ہال قوال سکت بڑی کرنے ہیں اور جہاں نعمی کرنے ہیں کرتے۔ بیخ کر بیر لوگ وہ کا مرکز کر کرنے ہیں اور دیر لوگ وہ کا استعاد اور استعباط کو سیاسی کرنے ہیں کر استے ہیں اور دیسری میں ہیں ہے۔ مطریقوں سے نا آسٹ خارجی اس لیے ان کا عہد و تضایر مامور کرنا ورست ہمیں ہے۔ اور دوسری میں ہواگہ میں جواگہ میں نوا گر میں نیاس کے قومنکر ہیں کی سیاتی کا آراد مفہوم خطاب کو مرنظر دکھ کر ال ظاہر کی طرح اجتباد کر لیتے ہیں۔ شافعی سلک سے مقبار کی اس یار سے ہیں دو آرا ہیں۔ ایک بیر کہ ان کا تفرد نا جائز ہے اور و دوسری بیک اگر جرید قیاس خنی کو جمیں مان سے ان کا اس بیدان کا اگر جرید قیاس خنی کو جمیں مانے گر ظاہر اور واضح معنی کو معتبر جائے ہیں اس بیدان کا بھی دہ قضام قرد کرنا درست ہے۔

ظامرے کر تقرد کا ہر ارکھ موجود ہوتی ہا ہمنیں ہنوا ہ بہ شرائط امتحان کونین سے علیم ہوں بااز خود ظا ہر اموج وجوں سیسے دمول الشمالی الشرطی دیم نے عب مصندت عی از کو بہن کا قامنی مقرد فرایا بختا، تو ان کاکوئی امتحان نہیں لیا بختا بکہ مرت تعنا کے بارسے میں یہ اصول بیان فرایا بخاکہ "حبب مدی اور مرعی علیہ تمہالے موجود ہوں تو مول نے بار کے بار سے میں یہ اصول بیان فرایا بخاکہ "حبب مدی اور مرعی علیہ تمہالے موجود ہوں تو مرح کے علیہ کی معنائی سے بنے کوئی فیصلہ مذکر د "اور صفرت علی منظم است میں کوئی د شواری نہیں ہوئی ۔ اور حب آب نے معنرت معارت کا قامنی بنا کہ جمیعاتو آب نے ان کا امتحان لیا۔ معاذر منظم کوئی دین کے ایک معترکا قامنی بنا کہ جمیعاتو آب نے ان کا امتحان لیا۔

شافی المسلک امام با ماکم بعنفی کوعمدہ قصنا پر مامور کرسکتا ہے۔ کہ خیر سعمونی امور کرسکتا ہے۔ اس کے خیر سعمونی امور میں تامنی لاز آ ا بنے امام کے مسلک سے مطابق فیصلہ نہیں کرتا بک ہا اجتہاد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر قامنی شافعی ہوتوصر وری نہیں ہے کہ وہ فیصلوں ہیں

لازیًا اینے (مام کے اقوال کو مرنظرر کھے بلکہ اسے میا<u>س</u>ے کہ وہ اسبنہا دکرے اور اگراجنبادسے امام ابوشیغر کی رائے درست معلی ہوتواں پڑل کرسے اِگریہ بعن ففہا سے نرد کی فاضی سے لیے اینے سلک کومپور کر دوسر مے سلک كے مطابق فيصله دينا مائز بنبي حيد اس لماظر سيسلك شافعي كا قامى سنغى مسلك <u>سےمطابق اورخ</u>غى مسلك كا فاضى شافعى مسلك <u>سےم</u>طابق نسيسلہ نهب دے سکتا کیونکر فیصلے اور مکم مینتہمت اور مانطابی کاسٹ بموجود ہے۔ حب کہ اینے ہی مسلک <u>سے مطابی فیصلہ دینے میں بر</u>ٹ بہوجود نہیں سے بلکہ فريقين سے ليے نبيسله فابل قبول بوگا - سرحنيدكم از روئے مسلحت ير قول درست ہوسکتا ہے لیکن شریعیت میں تقلید مینوع اور اجتہاد لازی ہے جنائجر الکی قلمے میں ایک فیصلہ دینے سے بعدائمی مسے دوسرے مقدمے میں بر بنائے اجتہاد <u>پہلے نبصلے سے نوہ</u> من فیصلہ دینا درسست ہے ۔ جبیسا کہ معنرت عمر دخے مشترکیہ کے بارہے میں ایک سال تشریب کا حکم صاور فرایا اور دوسرے سال تشریب کوچیوڑ دیا، عرمن کیا گیا کہ میلے تو آت نے اس طرح نیصلہ دیا بھا، آ<u>ٹ نے فرایا</u>، بان اس وقت وه فیصله درست تفا ادر اب بیسیلم محمع سے۔

اگر صنی ماکم پاشا نعی ماکم فاصی کے تقرر کے وقت بیر شرط انگائے کہ تم صرب صنی باشا نعی مسلک کے مطابی نیسے کروتواس کی دومور میں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ بیشرط عام اسکام کے لیے ہوتو بیشرط باطل ہے خواہ تقرد کرنے والا قامنی کے ہم سلک ہو یا نہ ہو۔ اور اگر تقرد کرتے وقت اس بات کوشرط کے طور پر نہیں کہا ملک بطور مکم یا مانعت کہا، شالا یہ کہ تی نے ہیں قامنی مقرد کہاہے سامہ در بر نہیں کہا ملک میں مانعت کہا، شالا یہ کہ تی نے ہیں قامنی مقرد کہاہے

ک منترکه و ریوخرت عمری ایک بیعط ی جانب اشاده ب ده برکدایشنس مرکبانخا بسیس ک ایک بیوی دو مال شریک اور دوباپ شریک بهائی تقے - آب نے ایک مرتب اس شریک بها یُوں کومیراٹ بین معتبر دیا (تشریک کافیصلہ دیا) اور دومسری مرتب اسی سم کی مودت بین جمت نامیس سیا - (می - صدیقی) - تم شافی مسلک کے مطابق فیصلے کرو، یا ہم کہ مَیں نے تمہیں فامنی مقرر کیا ہے تم سنفی سنک کے مطابق فیصلے من کرو۔ توبی تقرر تو درست ہوگا گر بیمکم یا تھا باطل ہوگی اور قامنی اینے اجتہاد کے مطابق فیصلے کرنے میں مختار ہوگا اگر تقرر کرنے دانے نے مذکورہ شرط دانستہ ما مکری ہے تواس کا الزام اس کے سر ہوگا اور اگر نا دانستہ اور جہالت کی وہ سے ما مُدکی ہوتوجہالت کی وہ سے وہ قامنی سے تقرر کا اہل نہیں ہے۔

ادراگرتقرد کرنے واسے نے تقریسے وقت شرط سے طور پر بہکہاکہ کی ہیں اس شرط پر قاضی مبار ہا ہوں کہ شافعی باضغی مسلک سے مطابق نیصلے کر د توبیش طِ قامد ہے اور شرط فامد یہ علق ہونے کی ومبرسے میزنقر رکھی باطل ہے۔

دوسری صوریت بر مید کرشرط کا تعلق کسی خاص مکم سے مور وربیمی بطورکم ا ودبطود ممانعت بوسكنى سب أكربطود كم بويمين فاصى سے بركب كه نالام سے آزاد كالمسلم سے كافركا قعماص لو- اور جوتش بغير در هار داراً له كے بوا مواس بي بى تصام لوتوبهكم بإمل ب اورتقر مجرح بصاور قامني اين اجنهاد كيمطابق فيصله دسير كاينين أكرتقر وقضاء كواسى حكم يمعلن كرديا توب تقربى فاسرموكا-ادر اگربطور ممانعت ہوتو اس کی مبی دو صورتہ ب ہیں - ایک بیر کہ اگر مسلمان نے کا فرکوفتل کیا ہو یا آزاد ہے نملام کوفتل کیا ہوتوان میں فیصلے کی ممانعت کردے كرقصاص كانم بولي بإنه بوئ كافيعسك ندوس توبه ماكزي ادداس تقردکودیگرمقدمات سے فیصلے سے تعدد کیا مباسئے گا اور مخصوص مقدات اس کے دائرہ اختیارسے نارج مجھے جائیں گے۔ اور دوسری مورت یہ ہے کہ قصاص کے مقدمات کی سماعیت سے روک دیا جائے، اس سے بارے میں ہما رہے خترا رہے درمیان انعمّلا منہ ہے،حینا نخیرا بکب قول یہ ہے کہ بیرمفلہ ما اس سے دائرۂ انتیادسے نماری ہوں گے اس سلیے ان سے بارسے ہیں وہ فیصلے مها در مذکرے۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ اس طرح اس کا اختیار محدو دنہیں ہوگا،

ملکه ده (سینے اسبتها دیے مطابق ان مقدمات بین مینی بیسلے دسینے کا مجاز مہوگا پشطیکہ نفس نفر اس ممانعت بُرُعِتَّق نه مہوکہ س صورت بین تفریعی فاسر مہوگا۔ تقرر کا طرلقپر

قصنا، کے عہدے کا تقریمی، دیگر عہدوں کی طرح موجودگی میں نہ بانی الفاظ سے اور غیر موجودگی میں نہ بانی الفاظ سے اور غیر موجودگی میں خطر دکتا بت سے منعقد مہوسکتا ہے تیحریر کی مورت میں تقریر کے دائے داراس سے اہل کاروں میں تقرید کے قرائن کا موجود ہونا صنروری سے۔

عہدے کا نقروسر بچا ورکنائے سے الفاظ سے ہوما نا ہے صریح (واضی)
الفاظ بارہی دین نے مقررکیا " ولی بنایا " مقائم مقام بنایا " نائب بنایا ۔ ان بی سے
ہرلفظ عہدسے پر تقرر کے لیے درست ہے اوراس سے عہدسے پر تقرر ہو
مباتا ہے ۔ ان الفاظ بی کسی قرینہ کا شرط کے طور پر موجو د ہو نالازی نہیں سے
البند بطور تاکی بروسکتا ہے ۔

کنائے کے الفاظ ساست ہیں۔ میں نے تم پراعتماد کیا، بھروسر کیا، تمہاری طرف کوٹا دیا، تمہاری طرف کر دیا، تمہیں تفویض کیا، تمہاری و کالست میں دیا ہمالا طرف نسسوب کیا۔

بونکران الفاظمیں دوسر سے معنی مراد ہونے کا بھی احتمال ہے۔ قربنہ کا ہونالازمی ہے قربنہ کا ہونالازمی ہے قربنہ کے ساتھ بل کر بدالفاظ صرزے کے عکم ہیں ہو جائیں گے۔ مثلاً نظر دکرنے والاکنابہ کے بعد بہ کے کر بج کام میں نے تمہاری دکالت میں دیا سے اس کی خبرلو ، حس کام میں تم پر تیں نے اعتماد کہا ہے اس بیل سکا فافذ کرد۔ کنائے کے الفاظ اور قربینہ دولوں کے بل مبانے سے حمدہ کا انعقاد ہو جا ایک گا ، البند نظر دی تکمیں اس وقست ہوگی حب کہ وہ خص جید فاضی بنا یا جارہا ہے اس عہدے کو فبول کر ہے۔ ب

اگرتفر بالنا فالمعتكوس مرابوتواس كواسى وقت زبان سيتبول كرنا

عاہیے ادر اگر خط اور مراسلت کے قدیعے مواہوتو بعدی کھی قبول کرلدنیا داست سے ۔ اور ایک رائے سے مطابق زبانی مشکش میں کمبی بعد میں قبول کرنا داست سے ۔

اس بارسے بیں انقال ف سے کہ اگر جس عہدے پرکسی کومنفرد کیا ما ہوا سے وہ اس عہدے کا کام شروع کردسے توکیا بہ قبول متصور مہوگا، ایک دائے برہے کہ بیقبول درست ہے اور درسری رائے برہے کہ بیتبول درست میں سے۔

تقرر سيخترائط

تقریکے لیے ان جارٹنرانط کا پایاجانا کھی لازی ہے۔

ا-تغردکرنے والا جشخس کا تغردکرر ہاہے اس سے بارے بہا اسے کہا در سے میں اسے کہا در سے علی میں اسے میں اسے میں اس عہدے کی تمام شرائط موجود ہیں ۔ ور در تقریبے خرموگا اور اگر تقریب باسے بعلم مؤاکہ شرائط موجود ہیں تواز مر نوتقریک با مبائے ۔

۲- تقرد کرت والے کواس عہدے داری نسبت بیم ہوکہ من صفات کی بنا، پر اسے بی عہدہ اللہ دہ اس کی وجہ سے مرجع خلائق بنا ہے اوراس نے اپنے فرائض کر بہتر طریقے پر انجام دیا ہے۔ ظاہرے اس شرط کا تعلق تقررے منعقد برونے کے ساتھ نہیں ہے ملکہ عہدہ کو قبول کرنے اوراس سے متعلقہ انتظامات کو انجام و بنے سے ساتھ ہے۔ بیٹم مامس ہونے سے بات کہ اس شخص ہی جس کو مقرد کیا جا رہا ہے۔ مطلوبہ شرائط موجود ہیں مشاہدہ الذی نہیں ہے ملکہ س اس کی شہرت کانی ہے۔

۳-جس عہدے پرمنفرد کبا جائے اس کا نام مے کرمنتعین کیا جائے۔ اگر عہدے کا تعین ہی کہا گیا تو نفر رکھی درست مہیں ہوگا۔

۷۷ - عب شهری تعین کیا ماناسیداس کامی نعین صنروری سیدورند نفرد صیح نهین موگا- مذکورہ بالا شرائط کی تکمیل کے بعد تقریکل ہومبائے گا اور اسکام کے نا فذکنے کے لیے اب مزیکسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ البتدا سکام کوسلیم کرانے کے لیے اب مزیکسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ البتدا سکام کوسلیم کرانے کے لیے بہ صروری ہوگا کہ متعلقہ محکمہ کے لوگوں ہیں اس کے نقرد کا اعلان کر دیا مبائے تاکہ سب اس کے اسکام کی اطاعت کریں۔ تاکہ سب اس کے اسکام کی اطاعت کریں۔

غرمن انعقاد کے لماظ سے اور لازم ہونے کے لماظ سے تقرد کے جمع ہونے کے بعد احکام ماری کرنا درست قرار بائے گا۔

دراصل سی عہدے دار کا نقرد و کاکٹ کی طرح ہے کہ دونوں ہیں مقصونیا بن ہے اس بیکے سی عہدے ہرست والاجب جا ہے اس میں عہدے ہمدت واراسی طرح عہدے دارجب جا ہے خود کھی اپنی فرقرد الدی اسی معزول کرسکتا ہے اور اسی طرح عہدے دارجب جا ہے خود کھی اپنی فرقرد الدی سے سیک دوئل ہوسکتا ہے ۔ اور جو نکم ہر عہدے کے ساتھ مسلمانوں کے قوق البت ہوتے ہیں اس لیے عبید گی اور معزولی کا بھی اعلان ہونا جا ہیں ۔ تاکہ نہ وہ ساکم مزید احکام جادی کرے اور نہوگ اپنے معزولی اپنے معاولات کے بیاس کے باس آئیں ۔ اور عہدے داد کے اپنی معزولی سے واقعت ہوجانے کے بعد کے احکام نافذ نہیں ہوں گے لیکن اگر اسے معزولی کا علم مز ہوتواس بادے ہیں وہی انتظاف ہے جو کیل میں میں اسے جو کیل میں میں اسے جو کیل کے معاطلات کے بارے ہیں ہے ۔

قاضی کی ن*ے دار*یاں

قاصی کے عام اختیارات دس موستے ہیں۔

ا۔ تناذ عات اور معبگروں کا فیصلہ کرناکہ اگر ما بالنزاع امر مبائزے تو رمنا مندی اور مسلح سے ساتھ اور اگر امرواب سے توسکم قطعی سے ساتھ۔

زمائهٔ قصنارسے بہلے سے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا مائز نہیں ہے البندزمائہ قصنا ہم کسی داقعہ کی اسے داقعت موکر اپنے علم کی بناء پوسیلہ کرسکتا ہے۔ داقعہ کی اسے داقعت موکر اپنے علم کی بناء پوسیلہ کرسکتا ہے۔

س- بنون اوز کین کی بناء برجنهبی تصرفات سے روک دیاگیامو، ان کے مال پرگران مقرر کرنا، احمتی اور دایوالد برجر جرز (المناع) قائم کرنا تاکه ستعفین کا مال محفوظ رسیے اوران کے عفود (معاملات) سیجے فرار پاسکیں -

مهراوقات کی جمرانی بینی اصل ما کداد کی سفاظت ،اس سے منافع میں تی، ان کی وصوبی اور ان کو ان سے مصارت بیں خرچ کرنا ،اگراو قامت کاکوئی ما ترمولی موجود موتواس کی تگرانی کرنا۔

۵- ومیبتوں کا ان کی شرائط سے مطابی نفاذ، اور اگر ومتیت خاص لوگوں کے حق میں ہوتو انہیں فیصنہ دلا دسے اور اگر مُوسی نے ومی مقرر کیا ہے تواس کی نگرانی کرنا۔

۹-بیره عود توں کے ان کے ہم پلرلوگوں سے دشتے کوانا ، ۱ ام ابوطنیفہ میں کے نزدیک بیر فرصے داری قاضی کی نہیں ہے بلکہ بیرہ عود میں اپنے دشتے تحود کرسکتی ہیں -

ر سن لوگوں پرمدود دا حبب ہو گئی ہیں ان پرمدود دماری کرنا۔ اگر ہر مادود مقوق اللہ سے تعلق ہوں تو اقرار یا شہاوت سے ثابت ہونے کے بعد الکسی مطالبہ کرنے والے کے شود ہی قائم کر دے اور اگر حقوق العہا دستے علق ہی تو مستمق سے طلب کرنے ہی قائم کر ہے۔ اور الم ابومنیفررہ فراتے ہیں کہ ورف کو مدی سے مطالب برقائم کرسکتا ہے۔

اله مینون کوجنون کی دمبرے اور بیچے کو اس سے بجین کی دمبر سے خوداس سے (ریخے مال میں اس سے تعرفات سے قانونی طور پر دوک دینے کوججرُ (مکم انتناعی) کہتے ہیں۔ (س مدیقی)۔

م یکومنی مسالے کو مدنظر دکھے کسٹی خص کو دلستے میں کوئی عمارت وغیرہ نہ بنانے دسے اور بغیر جوازے کے بنائے ہوئے امنا نوں اور تعجاوزات کوگرائے۔ بانتظام بھی وہ بغیر سی مطالبہ سے کوسکتا ہے گرامام ابومند غائزے کے نزد کیسکتا ہے گرامام ابومند غائزے نزد کیسکتا ہے گرامام ابومند غائزے نزد کیسکتا ہے گرامام ابومند غائزے نزد کیسے۔ مُسْتَغِیْث کا دعولی لازمی ہے۔

9- ایمن اورگواموں کی ما پنج کرتارہے، نیک اوربہتری انتظام کے مال افرادکوان کے عمدوں بر مرفرار رکھے اور حب ان میں سے کسی کی خیانت اور بدسوا ملکی کا علم ہواسے علیمہ ہ کرکے دو مرسف اسچے لوگ مقرد کرے ۔

اور بدسوا ملکی کا علم ہواسے علیمہ ہ کرکے دو مرسف اسچے لوگ مقرد کرے ۔

اور مدسوا ملکی کا علم ہواسے علیمہ ہ کرے دوہ اور یا مال شخص اور کمزوراورطا تتور کے درمیان کوئی فرق مذکر سے ، اپنے نفس کی اتباع کرے سے مقدار کی می تعلی اور غیر مقدار کی میانب واری مذکر سے ، اپنے نفس کی اتباع کرے سے مقدار کی می تعلی اور غیر مقدار کی میانب واری مذکر سے ، کیونکہ الترب عائذ کا فرمان سے ۔

بَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلُنَاكَ خَلِيُّفَةً فِي الْحَرَّ مِن فَاحُكُمُ الْكَرَا مِن فَاحُكُمُ الْكَوْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مسلفے دا ڈررہم نے تھے زمین میں ملیفر بنایا ہے لہندا تولوگوں کے درمیان عق کے ساتھ مکومت کرا درخوا ہش فنس کی پیروی نزکر کر دہ تھے الشرکی راہ سے بھٹکتے ہیں تقیناً الشرکی راہ سے بھٹکتے ہیں تقیناً ان کے لیے سخت منزاہے ۔ کروہ یوم الحساب بھول گئے ؟

مون مدرع حض نہ درمین ارتفادہ دو ہوم الحساب بھول گئے ؟
مون مدرع حض نہ درمین ارتفادہ دو ہوم درمین دو اوم مسل امشدہ کرنے کہ قان ا

محضرت عمرون نے اسنے زما نُرمُلافت محمنرت ابدموسی اسْعریٰ کوقصنار کی شرائط اور آئین ان الفاظ بین محریر فرایا ۔

ناجائز فائده ندا معاسة اوركمزورا وى تمهارسة عدل سے ابوس نہوری کے ذھے شہادت شرعی اور انکاری معی علیہ تریم ہے، دوسلمانوں کے مابین اس طرح صلح کرانا جاہیے کہ دام سلال نرموا درطال  *توام زبی جائے ۔ پیلے فیصلے کو اکندہ سے ۔ لیے لاڈی نظیر نہ بنا ڈ ملک اگر* غور و ندبیر کے بعد من کی مانب راسمائی ہوتو اس کو انتہا د کر دکیونکہ سی کی مجانب دسموع باطل پر سمے دسیفے سے مبتر ہے۔ اگرکسی امر کے متعلق قرآن وحديث سے المنمائی ماصل ندموزعقل سے اجتباد كرد ادرامنال ونظائر برقياس كرواكر مدعى كبيدكهشها دست مؤجود بهبي سے تواس کے لیے ایک و تت متعین کر دواگراس مدت کے ناز وه شبادت بش كردست تواس كاحن ولا دو ورنداس كے خلاف فبعسلهصا دركرد ورشك وشبرسي بجينے كى يہىمىورىت سيەسپىلمان دورسے سلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے سوائے س کے مسے سرکے کوڑے گئے ہوں ، یا حموثی شہادت کا سزایا فتر ہو یا حبس كانسب يا ولايت مجبول بو كيونكران لوگون كي گواپي غيمنفبول ج<sup>ي</sup>، مقد بات <u> مخصصل</u>می گعبرام ف، برلینانی اور رنج کو یاس نرکیشکنے دو-مقبقت برب كرمقداركواس كاحق ولوا وين كالهبت لمراثواب ہے۔ والسّلام ـ

اگرید کہامیا ہے کہ اس کمتوب پر دواعترامن موسکتے ہیں ایک نویدکاں ہیں دہ الفاظ نہیں ہیں جن سے عہدے کا نقر دہو تاہے دوسرے بیر کہ اس بیں شاہوں کی ظاہری صفائی کو کانی قرار دیا ہے مالا کم تحقیق اور کم سسے بعد باطنی صفائی کا ہونا صنروری سبے۔

اس کا جواب ہے۔ کہ عہدے کے تعریب الفاظ سر ہونے کی دودجہیں ہیں، ایک ہے کہ عہدہ کا تعریب معطسے کہا کا تعاصب کے اس مکتوب ہیں

قامنی کو مال گزاری ومول کرنے کائی نہیں ہے بلکہ اس کا نعلق افسران کو سے ہے ۔ اور صد فات کے اگر مباطان مقربہوں تو وہ بھی فامنی کے دائرہ انتیار سے ہے نارج ہوں گروں کی وصولی اور سے خارج ہوں گروہ کی وصولی اور بالحل خرچ کرنے گائی ہے ۔ اور دیگر فقہاء کے بالحل خرچ کرنے گائی ہے ۔ اور دیگر فقہاء کے نزد کرکے کی معال میں قامنی کو دخل وسینے کاعتی نہیں ہے اس لیے کہ مالیات کا تعلق امام کی دائے اور اجتہاد سے یہی اختلا من جمعراور حمیدین کی امامت میں ہے۔ ۔

## قاصی کے محدود انتنیارات

اگر فامنی کے انتیارات محدود ہوں تو وہ دہی انتیارات استعال کرنے کا مجاز ہوگا ہواسے دئیے گئے ہیں ہمٹا تصناء کے مجراء کام ادپر ندکور ہوئے ہیں ان میں سے کوئی حکم اور اختیار سرو کیا گیا ہو یا اسے براختیار دیا گیا ہوکہ مرعا علیہ کا فراد پر فیصلہ کرے مگر شہا دن پر فیصلہ نر دے۔ یا بیر کہ وہ صرف قرض کے متعلق مقدمات ہیں فیصلے کرے اور نہاج کے مقدمات میں فیصلے نروے یا برکہ وہ شعبی کرے مقدمات میں فیصلے نروے یا برکہ وہ شعبی نے مقدمات میں فیصلے کرے اور نہادے اور نہادے اور فیر شعبین کے موکرے۔

بهرسال قامنی کے منتیارات کی تحدید درست سے اوراس معورت میں منی گواینے دائرُهُ انتیادے نماوزنہیں کرنا ماہیے۔ اس کامطلب بربرُواکہ نامنی ک نائب کی طرح ہے اور و کا لىن کی طرح اس کا مام اور خاص تقرر ورست ہے۔ اگرکسی نما م شہریا منصوص لوگوں پر مام انتہادات کے ساتھ کسی کو قامنی بناياكياتودرست بهاورده فامنى اسين ماتحيت طلات يرنغاذ احكام كامماز موگا، وہاں کے باسٹندوں اورمسافروں کے استفامات اور ان کے مقدمات کے نیسلے کرسے گا،اور اگراس سے انتہادات صروب مقدات سے نیسلون تک محدود مون تواسے اس تحدید من ibah مسندا کالحاظ دکسنا میلہے -البتہ شہر کے ایک نمام علاقے ایک مخصوص مملے ایک متعین گھرانے کی تحدید فاتا بل ا عنبار ہوگی اور قامنی ہر سال پررسے شہر کا قامنی ہوگا۔ اور اگراس تحدید کو شرط کے طور پر رکھاگیا ہو تونقربی باطل ہوگا۔ اور اگرمسرون ان نوگوں کے فیسلوں کے لیے قامنى مغردكياكيا جواس محدمكان يامسيري واخل بون نوتفرو بجري كااور ناسى کے سلیے اس مکان یامسمدے سوامقد مات مے فیصلے کم نا درست نرموگا۔ ابوعبدالترزبير فراتے ہي كربسروين كيرحرسے بك اميروں نے اس قسم کے قامنی متفر کیے تھے اور ایسے فامنی کو قامنی السبی کیتے تھے ہودوروریم ك اندر اندرا مكام نا فذكر سكتا منا ورتنخوا بي مغرد كرسكتا منا- ادراسيمقرده مقام اورسعین نساب سے تما وزکرنے کا انتیار نہیں مفا۔ دوقاضيول كاتقرر

ا کید ہی شہر میں دوقاضیوں کے تغرر کی بین مورثیں ہیں۔

ایک میرکر دونوں کوشہر کامدامیدا معمیر پردکیا ماستے میمورت زیادہ می ہے۔
ددسری برکر ایک مقدمات دیون (قرض) اور دوسرے مقدمات نکاح (مائلی
معا طالت) بی فیصلے کا مجاز ہواوراس طرح ہرایک فامنی متعلقہ مقدمات ہوئے
شہرے ساعت کرسکے اور تعمیری مورت یہ ہے کہ دونوں کو بورے شہرے تہرم

کے مقدمات کی سماعت کا اختیاد ہو۔ گراس صورت کے جواز سے بارے میں فقباد کے مابین اختلاف ہے، لعبض فقباد سے نزویک بیمورت ورسن بہی سے کیو کر ہوسکتا ہے کہ رعی ایک قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے میانامیا ہے سب کہ مدعیٰ علیہ دوسرے فامنی کی عدالت میں پیش ہونے کا خواہاں ہو۔ اس لیے اگردونوں فامنیوں کا بیک دفت تغرر مؤلم ہوتو دونوں کا تغریاطل ہے اور اگر یکے بعدد مگرسے بخا بوزوس كانفردىدين بؤابواس كاتفرد باطل معب كرسرفهار کے زدیک اس طرح کاتقرر درست ہے کیونکہ قامنی نائب کے درسے میں ہونا سے ادر مدعی اور مدعی علیہ کے اختلاف کی صورت میں مدعی کی رائے کا اعتباد ہوگا دبینی مرعی حس قامنی کی عدالت میں منعدمہ سے مبانا بیا ہے لیے مباسکتا ہے ادراگردونوں میں بدانقال من رائے نہروتوجس فامنی کی مدالت قریب ہواس میں مقدمہ ہے مائیں ۔ اور اگر فا مسلم پرا برمو تو قرصہ اندازی کر بی سیائے۔ اور بعین فقہاء کی دائے برسے کرمب نک دونو متفق الرائے منہوں کسی سے یاس مفدمات نہیں ہے ماسکتے۔

كسى خاص مقدم كى سماعت كے ليے قاضى كا تقرر

ایک مخصوص اور تعین مقدمے کی ساعت کے بیے کھی قامنی مقرد کی باب اسکتا ہے اور اس مورت بیں قامنی کسی اور مقدمے کی ساعت کا مجاز نہیں ہو کا دراس مقدمے کا تبعیلہ کرنے کے بعداس کا دائر ہ انتیار کمنی م ہوجائے گا دراس مقدمے کا قبیعیلہ کرنے کے بعداس کا دائر ہ انتیار کمنی تم ہوجائے گا۔ اور انہی فریقین کے ماہین کسی در مرب مقدمے کی سماعت کے بیے نیا تقرر لائری ہوگا۔

کسی تعین و نست اور مدت کے لیے کمی قامنی کا تقریبوسکتا ہے مِستُلاً برکم شنبہ کے دن کا قامنی منفرد کر دیا مبلئے تو یہ قامنی غروبشمس اکس قبرم سے مقدا کی سماعت کا مجاز ہوگا ، اور اگر تفروس ہرشنب کا قامنی منفرد کیا گیا تو قامنی شرنبہ کوساعت کا محاز ہوگا۔

اگرتقرر کرنے والےنے بیرکہا کہ جوخص شنبہ کے دن مقدات سے فيصل كرية مرانائب موكاتو يونكر شخص مبول ب اس ي يتقرر إطل ہے۔نیزاس میں غیر مجتمید کے قامنی بن مانے کاممی اندیث ہے۔ اور اگر بیک كر مؤمج براث نبر سے دن فسيد كر سے وه ميرانائب ہے توجم ول مونے كى باء پر برتقر رمم بحريخ بها بروگا و در بهمي بو كاكر مجتبد كا انتخاب امام كسوا فريقين كي رائے پر شخصر ہوسائے گا۔ اور اگر بیکھاکہ جوشا فعی مدرس یا حنفی منی مشنبہ سے ر دز فیصلہ کرے گا وہ میرا نائب ہو گا توریمبی باطل ہے ادر اگرکئی لوگوں کا نا کے كركباكه أكر فلان يا فلان سننبركونسيسله كريسة تووه ميراخليفه سب توكبي نقرردرست نہیں ہوگا کیونکراس میں می عدم تعین موجود ہے سیکن اگریہ کما کرٹ نسبری قضاء فلاں اور فلاں میں نحصر کرتا ہوں توان میں سے جوشروع کردے گا و ومقرد موسلے كا ور دوسرے كاشخفاق تم بومائے كاكيونكر ايب سي خص كاتقر مقصورے-جمع میں زیادہ نعاد تو خیر درست ہے البتہ کم تعداد میں جواز ادر عدم جواز دونول توال ہیں، سبیاکہ ور قامنیوں کے نقریسے بارسے میں اختلات نعتباء مذکور مہومیکاہے۔ عهدة تصناري خوابش

غیر مینهد کا قصنائ کے عہد سے کی خواہش کرنا نامائز ہے اوراس طلب کی بنار پر وہ غیر معتبر کھی ہوگیا ہے البنداگر مجتبر عہدۂ قضاکی خواہش کرسے تواس کی تین موزیس ہیں -

ا-منصب قصادیرایک ظالم اور مابات فائز ہے اسے ملیحدہ کرنے کے بیے قضائوکا مطالبہ درست ہے اس بیے کرمیننگر (بمائی) کو تھم کرنے سے بیے

ہ۔ منصب قصائرا کی المضخص موجدہہ اورصرف ڈاتی مفادیا تیمنی کی بنا ہر کوئی اس کومعزول کرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرسے تو میمنوع سیطور اس طرح طالب کاکر دارخود مجروح اور نا قابل اعتباد ہوجائے گا۔ جب که دیگر نقبهاء کے نزدیک دنیا وی عرض کی طلب و نوامش کمرو ہیں سے اس سیے کہ حضرت پوسٹ سے شاہ مصرسے حکومت وخلافت کی نحوامش کی کفی اور فرما با تھا۔

رِاجُعَلَٰنِ عَلَىٰ حَوَايُنِ الْاَسْ مِن إِنِي حَمِيْظُ عَلِيمُ لَدِوسف : ٥٥)
مع ملک کے نزانے میرے میروکیجئے این مفاظلت کرنے والایسی موں اور علم کھی رکھنا موں ۔
اور علم کھی رکھنا موں ۔

معنریت بیست می می می مردن نوایش کی بلکه اس استحقاق کی ویر بین بنائی کری مفیظ ادر علیم بول - عبدالریش بن زبدسنے اس آبت، کی تفسیری نروایا کہ مطلب بیست کہ جو مجھے سپر و کردگے اس کی حفا ظلمت، کردن گا نیز طریقیہ عکم انی سے می آسندنا ہوں - ادراسمن بن سغیان فرماتے میں کہ مغیظ سے مراد مساب داردن اور علیم سے مراد زبانوں کی وا تغییت ہے ۔

اس آبت کی روشی میں بیرسندمیں بیداموناسے کہ کمیا ظالم حکم ان کی حکومت بس کوئی عہد بعقب المرسے - بعض فقہا مرتے کہا سے کر اگر عق برعل موسکے توسائرت، اور مصنرت یوسمن نے اسی بیخبول فرمایا تفا ناکہ لینے عدل سے اس وقت کے ظلم کی مکا فات کریں۔ اور بعن فقبار کہتے ہیں کہ بینا مائر سے اسے کہ ونکہ اس طرح ظالم کی اما نت ہوتی ہے اور اس کے احکام کی بیردی کا مطلب بیسلیم کرناہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔

حسرت کی دو دیجوبات مقیس، ایک توبیر که عزیز مصری مکومت میں عہدہ تبول کیا تواس کی دو دیجوبات مقیس، ایک توبیر که عزیز مصر کوغون موسی می کا طرح ظالم نہیں تھا۔ اور دوسری بیر کہ حضرت بوسعت ما کم نہیں سنے بکار فسرالیات سنے۔

قضائي فضاي في الحكام

عہدے اورمنسب کے صول کے لیے کوئی روپیر یاکوئی شئے ٹمرچ کرنا بالک ناجاً نرسے اس سیے کہ برٹھوت سے جوٹٹر عاصرام سے وبنے والا اور لینے والا دونوں ایک برام فعل سے مرکمیب بوسے بیں اور ان کا کردا دمجروت ہو جاتا ہے ۔ جینا بخیر مضرب انس سے دوایت ہے کہ

" رسول الترشى التركم التركم من والشي الرشي اور مالسُسُون بر لعنت فرمائ ؟

رُائِسَی: رَسُوت دینے والا مُرَثِینی: رَشُوت کِینے والا (ور دائش: دونوں کے درمیان معاملہ کرانے والا ۔

قامنی کا فریقِ مقدم با اپنے علے سے بدیدلینا مائز نہیں ہے کی فرکھ علے کا فرد کھی طاہر سے کی فرکھ کے لئے کا فرد کھی طاہر ہے اپنی کسی غرض سے ایسے دنیا ہے ۔ سینا کچرنی کریم ملی التسملیم کے ایسے میں دی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سے سردی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

« امراء کے تحفے گردن کے طوق ہیں ؟

اگرفاسی ہریقبول کرنے سے بعد فوڈ (اس کی مسکا فان کرھے تو مالک ہوسائے گا اور اگر نوڈ امسکا فان نرکرسے اور دینے والے کو واپس بناہمی شوار ہوتو یہ بربربیت کمال میں وافل کردیا جائے کیونکر بہت المال اس مال کا قامنی سے

رباده شخق ہے۔

ق می ۔ لیے برمبائز نہیں ہے کہ وہ بلا وجرم خدمات کو طمول دے اور انہیں لٹکائے رکھے نیٹر قامنی کے لیے آرام کے ادفات کے ملا وہ لینے دوازہ پرماج بے متعین کرنا درست نہیں ہے۔

امام کے انتقال سے قاصی معزول نہ ہوں گے۔ اگرسی شہر کے لوگ ماکا کی موجودگی کے باوجود جود ہی کسی کو قاصی مغرد کولیں توبیت قرد باطل ہے ادر اگرا ماکم توجود کی کے باوجود جود ہی کسی کو قاصی مغرد کولی کے اور اگراس سے بعد کوئی نیا اماکم مقرد ہوجائے توامام کی اکندہ امبا ذمت سے بغیراس کی قصنا باتی نہیں دہے گی لبتہ معرد ہوجائے برقراد دہیں گے۔

باب\_\_

## فيمارى

البس بنظم اور تعدی کرنے والے افراد کو عدالت میں بیش کرکے انسان کرایا مائے اگرانکار کریں توانہ بیں ڈرایا دم کا یا بائے۔ اس منصب کا مال مضبوط نوت فیصلہ کا مال بازعب با ہمدن ، اور بطمع آدمی ہونا باہمیہ ۔ اسے بولیس کے فیصلہ کا مال بازعب با ہمدن ، اور بطمع آدمی ہونا باہمیہ ۔ اسے بولیس کے دبر ہے اور قاضیوں بیسے وقاد کی صفرورت ہے لہٰذا ان سکام کی صفات بھی ساکم بی موجود ہوں ناکہ وہ ہرطرح اپنے اس کام کونا فذکر سنے ہے قا در ہو۔

المرخلافت کی جانب سے اس منصب کی اساول عام اختبادات دکھتا ہے۔

سلا وزیر یا امیر ہے توسنعل تقردی منرورت نہیں ہے جکہ وہ خود ہی قومباری مقدا کے تصفیحے کا مجاز ہوگا اور اگراس سے باس عام اختبادات نہیں ہیں قومستقل تقردی منرورت ہے بہر طبکہ اس می وہ شرائط موجود ہوں جو پہلے ذکر کی جا بھی ہیں اس لحاظ سے اس منصب کے لیے اس خص کا تقرر درست ہوگا جس کو ولی عہد، وزیرفویش مسے اس منصب کے لیے اس خص کا تقرر درست ہوگا جس کو ولی عہد، وزیرفویش اور المیرملا قربنا نا درست ہوا وراس کو تام فرمباری مقدمات کے انتیادات دیئے عائمیں۔

اوراگرافتیادات صرون ان مقدمات کک می دوم ون کا قامنی فیصله نه کرسکیس نواد پرندکود نرانط کا متمام موجود مونا منرودی نهیس سب دالبندید لازی ب کرسکیس نواد پرندکود نرانط کا متمام موجود می فامست سب ما نفیت به موس و طمیع ست که نیخص مجمع شرک طامست سب خانفت به موس و طمیع ست مغلوب اور داشی نه موس

رسول التُرمِ فی التُدعلیرونلم نے ایک مرتبرایک فوجداری مقدمے کافیصل فرایا کھا۔ در زبیر بن العوام اور ایک انصاری بین زبین کو پانی دینے کے بالیے میں جبگرا ہوًا، یہ وونوں آپ کی نعام سن بین ما صربو ئے آپ نے فیصلہ دیاکہ زئیر بہلے تم اپنی زمین سیراب کر و (کیمریا نی جموار و و) انسانری سنے کہا، یا رسول اللہ تر زئیر آب کے کیم وی نا دہیں۔ آب کو بیشن کر ناگوادی ہوئی اور فرایا، اے زئیر تم پانی آنے دو ریہاں کے کمنوں تک بیر مرایا۔ ا

آپ نے اِجُرِع عَلَیٰ بُطُنِهِ اس انسادی کی سِسادت کی بناء پربطورتاکید نِرایا، اب رہگی یہ بات کہ آپ نے بائی کو شخنے تک مبادی دکھنے کاکیوں عکم فرایا تواس کی دود ہوہ ہیں ، کہ یا تواپ نے نوینیسی سے میں کوبطور حکم بیان فرایا یا زُجُر د توزیج سے لیے ایسا حکم دیا۔

تحكمه فوجداري كے قبام كى صرورت

منلفائے داشرین کے دُوری فوجداری معاطان (ممکم منظالم) کا جدائم کا کھا اس کے کہ اس سے منرورت بہیں چین آئی کہ لوگ وین کے بابندا در انسان سے منوگر تھے اور مسرون وعظ وہ بیر سے میں لوگ ظلم سے بازر بہتے تھے۔ آگریمی کوئی معمولی حمکم ابرا ہوا تو قامنی نے اس کا فیصلہ کر دیا ، اس دُوریس منرودت بیابوتی کھی کہتی کہتی کہتی کا تعین کر دیا جا مباہے اور حق سے تعین ہوجا نے سے بعد لوگ بخوشی اس کوسلیم کر لیتے تھے اور اس سے مطابق می کرتے ہے۔

تعنرت علی ایک انوی دور مکومت بی لوگون بی اختلافات کی بیج زیاده و بیج موگئی ادر بے انصافیان ہونے گئیں اور ظلم کا ارتکاب کیا مبانے دیگا تواس سے مودی اندان سے فیود ہی تنازمات کی مقیق اور ان سے فیصلے کی منرورت مسوس ہوئی اور آپ نے خود ہی ان مقدمات کا فیصلہ کرنا شروع کیا ۔ جنائچہ آپ نے منبریہ کے بار سے میں فرما باکہ اس کی قیمت نوہوگی ۔ اور قارمنہ ، قامِعت اور واقِعت رخموں میں آپ نے مائی تہائی ۔ دیت کا فیصلہ فرما با۔ اور ایک بیجے کی دوعور میں خور سے ارمؤیس تو آپ نے تعنا ہے مطابق ان کا مجافی علی کیا ۔

مع مع معرف في المعرب المالات من اور زياده نبديلي آگئ اور فليم ناانصافي اورمب

ا در لوٹ کے دا تعات کمٹرن ہونے ملے ادر الیے لوگوں پروعظ نصیمت کا اثری ما تاریا - اس میے منرورت محسوس موئی کسلطانت کی توت سے تصناع کے فیصلوں کونا فذکریا بہلئے اوراس طرح توگوں کومظالم سے بازرکھا مبلئے رعینا نجیر عبدالهلك بن مردان سنے التسم نے وا نعات كي مننين كے ايب دن مقرركما ادراس مم کے متعدات مرفیصلے اپنے قاسی ابوادری اوری کے مہرد کیے خلیفرے واقعات کے اسباب مباننے کی بناریر الو ا دائیں سے نسیسلے فور انا فذہوماتے کیؤکم ورحقيقت فامني كاسرحت فيهلهم تاكفا اوراس كانفا ذخليفه يحمكم سيعبونا كفا اس کے بعد خود حکام اور رؤسار کھڑئم شعار ہوگئے اورکسی ملا تنوب اور بارعی فرمان دوا کے بغیر دادرسی دشمواد ہوگئی ۔ اس پیمسٹرت عمر بن عبدالعزیز سی شخص ہی جنبون فيمظالم ك وانعات كغودى فيصل بيا اورخودى حقداركواس كاحق دلوا دیا۔ بنواسیدی ناانسا فیوں کی تلانی کی اور ان سے ساتھ اس قدر سمنی کی کہ آ ہے کو يتنبيركردى كئى كراگرآپ اسى شدىت سے ساتقدلوگوں كى حتى تلفيوں كا ازاله كريتے رہے تو یہ لوگ آب کی میان لینے سے درین نہیں کریں گے۔ اس پر آپ نے فرایا كما أكرس قيامت سے دن كے سواكسى ادرون سے باكسى ادر انجام سية دون تریس سے کیوں تواجیا ہے۔

بعداذاں خلفائے عباسی کم اورسی کرتے دسے اورمہدی ، ہارون دشیر مامون اورمہندی واورسی کے لیے وریارلگا پاکرتے تھے۔

شابان فادس کے پہاں مغالم کی وا درسی کومبہت اہمیت دی ماتی اور اس کو کمکی توانین اور آئین انعدا من کا ایک معتبرتصورکیا جاتا۔ ظلم کی نلاقی کا ایکب واقعہ

 کرناصنروری قرار پایا، جنانچر زمبر بن بکار نے بہان کیاہے کہ بنو زمبر کا ایک سے عمرہ کرنے اور اپناتجارتی مال فروخت کرنے کم آیا۔ بنی سلیم کے ایک شخص ہیں سے عمرہ کرنے اور اپناتجارتی مال فروخت کرنے کم آیا۔ بنی سلیم کے ایک شخص نے اس کا مال خرید لیا، گرنداس کی تیمست ا داکی اور ند مال والیس کیا۔ اور لوٹا نے سے مما ون ان کا رکر دیا، اس پریہنی نے ایک شیلے پر کھٹر سے ہو کر برا شعار پڑھے۔

یال قصی لمظلوم دجناعت ، ببطن سکة نائی الما دوالمند و اشعث محوم لم تقض حرمت ، بین المقام و بین الحجر والحجر ا کا تعرس بنی سهم بن متهم ، اوذ اهب فی ضلال مال معتم ( توجیم اس فلوم کی الماد کرد ، میں کا مال کمریں ہے وہ گراور زشتہ ادو سے بہت دور ہے ، مقام ابرا ہم اور حجراسود اور حرم کے درمیان بغیرا حرام کھو لے براگندہ مال کھڑا ہے ۔ کہا بنی سہم میں کوئی شخص اپنی ذھے دادی سے سبکدوش ہوگا ، یا ممر اسے کرنے والے فیص کا مال یوں ہی صنائع ہو جاسئے گا گا

ایک اور وا تعراس طرح بیان کیامانا سے کہ تغیب بن میں بلی سفے اینا مال ابی بن طعت کے اتفاد وقعیت کیا وہ مال دیا بیٹھا اور قعمیت نسینے سے ایکا دکرہا، اس نے ایک سفے سے ایکا دکرہا اس نے ایک سفوں سے مددمیا ہی اس نے ایکا دکھیا تواس نے بیٹر برٹر ہا۔
مال قصی کیعت علامانی الحدم ، وحدمت البعیث احلامت الکا فا

اظلم لايدنع منى من ظلمر

(نوجه) ائے اُل قبی حم اور بہت محتم اور شرافت مے ملیفوں میں ہے؟! بات ہے کہ مجد پڑھام ہوا اور کسی نے فالم کوظلم سے نہیں رد کا "

اس پرماس بن مرداس می نے براشداد کیے۔

ان كان جارك لمرتنفه ك دميه به وقال شويب بكاس الدارانفاسا فات البيوت وكن من هلهامله به لاتاق تأديبهم فحد شاولا بأسا ومن يكن بغنام للبيت معتمعا به بلق ابن حرب بلق الماء عباسا

قی قوین باخلاق مصدلت به بالمجده والخور ماعاشا د ماسا ساق المجدیج و هذا انا شخولج به والمجدید و شامه اساواسدا ساق المجدید و شار بردسی کے معابر سے سے تھے کوئی فائدہ نہیں ہو اور تھے فرلت برداشت کرفی پڑی تواب ان گروالوں کو دیکید جن کی معاشرت میں بدکلای اور فوون نہیں ہے، اب جو بہت الشرکے جوارمی آگر مہارا با ہے گا اسے ابن حرب اور عباس سبیامرد کے گا، میری قوم قریش می سارے فعمائی ممیدہ موجود میں، اور میری قوم شرافت اور استباط کے ساتھ سرداری کرتی رہے گا۔ یہ توم ساجیوں کو یا نی پلاتی اور عزب کی حال ہے برات کی طرح کسی کو پانچواں معتبر ملتی ہے اور کسی کو چیشا حقید متن ہے گا محلوث الفضول کا واقعم

غرض الدسفیان اودعباس بی عبدالمطلب کی کوششوں سے اس کا مال الب مؤا درائل قریش نے عبداللہ بن جدعان سے مسکان بی جمع ہوکر برعبد کہ باکہ کمری سجب کسی برزیادتی ہوتواس کی تلانی کی جلئے ،کسی برظلم نہ کرنے دیا سائے ور منطلوم کاحق دلایا جائے ۔ اس عہد کے وقت دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہم کی عمر مبارک بجیری سال منی اور آپ اس مجلس بی کشراعیت فرمائے۔

اس عبد کوملف الغفنول کہا میا تا ہے اور ایک مرتبر زمول الندسلی الند علیہ کلیم نے اس واقعے کو باد کرتے ہوئے فرما یا کہ سے ملف الففنول کے موقعے پہلی عبداللہ بن مبد عان کے کا معلق الففنول کے موقعے پہلی عبداللہ بن مبد عان کے کا میں موجود کھا اگر مجھے اس سے موالے سے مبکا وا جائے توجوا ب ودنگا اور اس کے بریکس مرخ اور ش کھی قبول نم کروں گا ۔

کسی قریشی نے اس ملف کے متعلق کہا تھا۔
کسی قریشی نے اس ملف کے متعلق کہا تھا۔
تیم بن می ان ساکت و ھاشما ، وزھی الخیل نی داوابن جد عالی متحالفین علی الندی ما عزوت ، وس قاء نی فنن من حین عکم کان

(ترجه) " ابن مبدعان معمكان من تيم بن مرة إنشم اورزسرة الخير في محمد معمدكما

کر وہ میشنمللم وزیادتی کو دور کرتے رہی گے "

برح پُدرگه به معاهره زمانهٔ سالهیت کا ہے گردسول النّدصلی النّدعلیہ وہم کی تاکید اور تائیدسے اس واقعے کوہمی (یکفعل نبومی اور امرشرعی کی حیثسیت سا صل پڑگئی

فوجداري مقدمات كي اقسام

مین خص کو نومبراری مقد مان کی ساعت میرد کی مبائے اسے جاہیے کہ وہ اس کے ایک دن مقرد کر سے جس میں داد خواہ معاصر بو اکریں ناکہ باتی دنوں میں وہ اپنے دیگر فرائفن منصبی انجام دسے سکے ا دراگر ستنقل فوجدا دی معاملات کے بیے مقرد کی با ہوتو دن مقرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ دو ذاند البنی مقدمات کی سماعت کر سے گا، اور اسے بیا ہیے کہ وہ اپنے روانے برایسے بہرسے قائم نرکر سے جس سے توگوں کو اس تک دسائی میں دشواری ہوا در برایسے بہرسے قائم نرکر سے جس سے توگوں کو اس تک دسائی میں دشواری ہوا در برای دوست اور احباب سے ملاقات میں مصرد من رہے۔

ساکم نوجداری کی عدالت بی پانچ سم کے توگوں کا ہونا صروری سے وران کے بغیر عدالت کمل نرم گی ۔ ایک پولیس ہو مجم کوسا صرعدالت کرے اور جری اور گستاخ شخص کو قابو میں رکھے ۔ دو سرے فاصی ہوا بینے نیصلے سے شک کا تعین کرے اور فریقین مقام ہر کے واقعات معلوم کرسے تیمیر سے فقہا ہو شکل ادر شمیر مساکل کا اور فریقین معیم می خوا میں شاہر میں سا ہو اور فیصلے تحریر کر ہیں ۔ بانچوی گوا ہ جود احب متعوق اور فیصل شردہ اس کام میں شاہر میں یہ بانچوں سم سے افراد میں ہو ہا میں شاہر میں یہ بانچوں سم سے افراد میں ہو ہو ہو ہو ہو گار دوائی کا آناز کیا جائے ۔

اس فومداری عدالت سے دی مم کے مقدمات متعلق ہوتے ہیں۔ حکام کی ناانصافیاں

ا۔ عام لوگوں پر حکام کی زیا ذہوں اور نا انصافیوں کی شکایات۔ فوہداری عدالت کے مناکم کو میا ہیں کہ دوان معاملات کی بوری طرح تنفیق اور مناسکے میں کہ سے اور

انصاف پردراورلائق افسردں کوٹر تی دسے اورظالم اورنا انصاف لوگوں کوٹلیم زادق سے بازر کھے سےنائچ پرصنرت عمر بن عبدالعزیزت نے اپنے خطبۂ خال فن بیں ارشاد فرزن مخاکہ

" بین تهمین پرمبزگاری اور السّرسے ڈرتے رہنے کی سیحت کرتا ہوں ،کی برکہ السّرسیان کے بیہاں صرف پرمبزگاری ہی متبول ہے اور ڈرنے والے ہی پررخم کی بابائے گا ، جیمے معلوم ہے کہ کمرانوں نے بہت فلم اور ناانعیا فیاں کی ہیں ۔ مدید ہے کہ لوگوں کو لمینے مقوق کی قیمت اواکر نی پڑی اور فدید دے کر اپنے آپ کوظلم وہم سے بجانا پڑا ہم کی نارا گرمبر ہے سامنے حیوائری ہوئی سنت کو زندہ کرنے اور باطل کومٹا دینے کامش نرمونا تو مجھے توزندہ دیمت کو کہی کوئی آرز و نہیں کومٹا دینے کامش نرمونا تو مجھے توزندہ دیمت کر ہوئی درست ہوجائے گ۔ بلاک ایم ایم ایم کارون سے ہمنار ہوئے والی ہے اور بوت بالکی المل ہوئی اندر گرموت سے ہمنار ہوئے والی ہے اور بوت بالکی المل ہی ہے اور بوت

معاصل کی وصولی میں ناانصافی

۷- محاصل وصول کرنے والوں کی محاصل کی ناما ترطور پرزیا وہ وصولی ۔
فوجداری ماکم محاصل سے تعلق مبنی برانصاب توانین کامطالعہ کرسے اوران کے مطابق محاصل وصول کرنے والوں کو محاصل لینے کی برایا سن ساری کرسے اور ہو محاصل نیادہ وسول ہوکر پریت المال ہیں جمع ہوگئے ہوں وہ حفدار لوگوں کو دلوائے اوراگر محصلین نے ووری رکھ لیا ہے توان سے والیس کرائے ۔

ایک مرتبرکا ذکرہے کہ نملیغۂ مہدی نے مقدمات کے نسبیوں سے ایے درباد لاگایا توان کے سلے درباد لاگایا توان کے سلمنے کرنروں (محصول کی ا دائیگیوں ہیں کمی کے واقعات بیان کیے گئے ادر بنایا گیا کہ حضرت عمرش نے اہل سوا دا درشرق ا ورسغرب سے باشند دل برجاندی اورسونے کی موردت ہیں خمراج مقرد کہا تھا۔ درہم و دینا دکا وزن قیصر اورکسری کے وزان

کے برابر کھنا در لوگ انہی سکوں سے خواج ادا کیا کرسے تھے اور سکوں کے دن کی کی بیشی کا خیال تہیں کیا میا تا تھا۔ گربع میں لوگوں نے یہ کیا کہ طبر پہمیں کا وزن میا ردانتی کھنا وہ در دینے یوب زیا دعواق کا کھنا وہ در دینے یوب زیا دعواق کا گور ترین کراگیا تواس نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وَافی ادا کریں اور حوکھیلی ادائیگی میں کور ترین کراگیا تواس نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وَافی ادا کریں اور حوکھیلی ادائیگی میں کور ترین کراگیا تواس نے اور کور کی بیا تھے بیا تھے بیا تھے بیا تھے بیا کہ ہی تا تھے بیا تھے بیا کہ ہی ہے مال سے ان محاصل وصوئی میں ختی برنی مشروع کردی۔

سبب عبدالملک بن مرصان تخت نشیں برا تواس نے سکوں سے وزنوں کا معائنہ كرك دريم كاوزن سائه ع بان مثقال كرديا اورد بنار كاوزن برقرار ركمااور حجاج نے نوگوں سے از سرنومحاصل میں کمی کو بور اکرنے کا مطالبہ تشروع کر دیا ۔ گرمضرت عمر بن عبدالعزيم آئے تواہموں نے اس معلالیے کوسا قط کرد یا ، اور آب کے بعد کے والے خلفار کیے لینے مگے۔ ریباں نک کمنعدد کے عہدیں جب سواد ہے علاقے برباد موسکئے تواس نے گندم ادر بحرکی پیدا دار برمیاندی کی مورت می خراج لبنا موتوت کردیا اورانهی اجناس کی معورت میں محاصل کی وصوبی کا آغاز کر دیا اورنیز کھجور ا در د نعتوں کا خراج میں مباری رکھا، اور میخراج اسی طرح کسروں کے ساتھ اب بھی · مبادی ہے۔ مبدی نے بیرسب سن کرکہا کہ خواکی بیناہ ، بوممصول میں ہے ہی طلماً وصول کیاماتا را ہو ئیں اس کوکیسے مباری رکھ سکتا ہوں ، فوڈااس کو بند کر دوراس پر حسن بن مخلد نے کہا کہ اگراس کی ومعولیا ہی بندگی گئی نوسکومسٹ کوبارہ لاکھ ورہم الانہ كانفضان موكا - مهدى في كما من كوفائم كرنا (ورلوگون كوظلم سعيمان ميرافرن سے خواہ خزانے میں کمی کیوں نربر واشت کر نی پڑے۔

دفتری محرروں کی ناانصافیاں

سے دفتروں کے محرروں کی ثاانعما فیاں ۔۔ فی الواقع تو بہ لوگ مسلما نوں کی مبائداد سے امین ہوتے ہیں ، لیکن اگر لیس کا میں ناانعما فی کریں توسلکے فومبراری اس کی اصلاح کرلے نے ادرکسی کے حق میں کوئی کی بیشی ند ہوئے دسے اور مجار با دتی کرے اس کو مناسب سزاد ہے۔
بیان کیا گیا ہے کہ ملیفہ منصور کو بیا اطلاع کی کہ محرد دل نے ترمبٹروں ہیں کچھ
رد و بدل کر دیا ہے ، اس نے ان کو طلب کر کے سزا دلوائی - ایک نوجوان کر حب
ماراگیا تو اس نے بیرا شعالہ پڑھے۔

اطال الله عمرك فى مسلاح ، وعنى بالمسير المؤمنين بعنوك نستجير فان عصمة للعالمين بعنوك نستجير فان عصمة للعالمين وغن الكاتبون وقداً سأنا ، فهبنا للصوام الكاتبين وقداً سأنا ، فهبنا للصوام الكاتبين والترتبالي عرت او ذي كي سائم آپ كاعم و دا فرطن يم آپ كي بناه بيا مير كرات بناه دي مي توحقيقت بر بي كرات جهال بناه بين بالاثبر

ی پی و پہنے ہیں مراب ہیں کرا گا کا تبین کے موالے کردیجیے ؟ سم خطا کار محرد میں تو آپ ہمیں کرا گا کا تبین کے موالے کردیجیے ؟

منصور نے انہیں جھوڑ دہا (ورنوجوان کے بارے بین بیمعلوم ہونے پرکہ دہ امانت دار اور شرلفیٹ ہے اس پرامسان واکرام بھی کیا۔ شخواہ کی نفسیم میں نا انصافی

کہ ۔ تنخواہ کی تقسیم کرنے والے دفتری زیا دنیاں ۔ مشلاً برکہ برلوگ تخواہیں کم دیں، دیرسے دیں اورستا کر اور برلیٹان کرکے دیں ، حاکم فومبلاری کو جاہیے کہ وہنخواہوں کے رجمٹروں کا معائنہ کرسے اور جن لوگوں کو تنخواہی نہ لی ہوں یا کم بی ہوں ان سے حسابات ہودے کوائے۔

مامون الرشید کے عہد خلافت بیں فوج کے ابک استے مریکیا کہ سیابی باہم لڑتے ہیں اور إد مرا د مراوس مادکر نے ہے تھے ہیں۔ مامون نے اس سے سیابی باہم لڑتے ہیں کھاکہ اگرتم انصاف کرنے اور تنخوا ہیں پوری دیتے تو یہ سیابی نہ باہم لڑتے ادر مذلوث مارکر تے ۔ مامون نے اس افسر کومعز دل کر کے سیابہوں کا شخوا ہیں با قاعدہ مبادی کرا دیں ۔

منصوبه مال کی واپسی

ه مغصوبه مال کی دوسمیں ہیں۔ ۱۔ دہ مال جن کوظا لم بادشا ہوں نے اپنی رخبت اورلوگوں پر زیا وتی کر ہے جہیں لیا ہو، اگر ساکم کوشود البیے اموال کا سال معلوم ہوتوان کی واپسی کا مکم دیر سے اوراگر معلوم نہ ہوتو مستنعیث کے دعویٰ دائر کرنے پراسے دلائے ۔ استغا نہ کے بعد مرکاری رشیروں کی پڑل کا فی ہے اگران کی رُد سے ستغیب کامن نکلتا ہوتو بتینہ (شہوت) ہے بغیر اسے دلواسکٹ اسے ۔

معنرت عمرِن عبالعزنزرَ نما ذمے لیے گھرسے با ہزلٹرلیب لائے لیک شخص نے یجین سے آیاتھا اسٹنعا ٹرکیا اور بیٹ عربڑھا۔

تد عون حيران مظلوماً مبابكم ، فقدا تأك بعيد الدارمظلوم

(توجمہ) آپ پرنٹیان مظلم کواپنے در دانے پر الماستے بمیں لیجئے ایک دورسے آیا ہوًا مغلوم موجود ہے <u>"</u>

آپ نے پوچھاتے پرکیا زیا دئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا۔ ولیدبن عبدالملک نے مہری زین دبا لی تنی ، آپ نے مراجم کو حکم دیا ، سرکاری اطاک ، کا دسپٹر لاؤ، دسپٹر کود کیما نواس میں ورج مقا کہ عبدالتّر ولیدبن عبدالملک نے فلان خص کی ذہبن البنے لیے نتی بھری ہے ، آپ نے فرایا ، کراس کو کا مشے کر کی ہے دو کر ذمین اصل مالک کو واپس کردی گئی اور اسے دگنا خرج بھی دیا گیا۔

۲- ده مال جن کوتوت وشوکت والے دئیس، لوگوں سے فعسب کرے زبردتی اس کے مالک بن سبائیس، اس مال کی واپسی استفاشہ وائر کرنے پرموتون سے - واپسی کی چارمورٹیس ہیں، یا تو فاصب خودہی اعتراف اور افرار کررے۔ یا ماکم کواس ناافعافی کا ذاتی طور برحکم ہم یا یہ شہاد سن میسر آبائے کہ فاصب نے فعسب کیا ہے یا یہ کہ مفعسو بہ شئے مفعسو ب منہ کی ملکیت ہے ۔ یا بلاشبر عام شہرت ہو کہ اس شئے کا مالک مفعسو ب منہ ہے کیونکر جب گواہ شہرت مولد اس شئے کا مالک مفعسو ب منہ ہے کیونکر جب گواہ شہرت

عام کی نبیاد پرگواہی دیسکتے ہیں تواس شہریت عام کی نبیاد پر ساکم فیصل مہی کر سکتا ہے۔ اوفا ف کی مگرانی

۱- اوقات دوسم کے ہوتے ہیں، نام اور ناس - عام اوقات، کی نگرانی اور اصلاح ساکم کوخود ہی کرنی چاہیے، اس میں کسی کاستغیب ہوناصروری نہیں ہے بلکہ ہلم ہونے کے بہر میں مسادف میں واقعن، کی نشرا کسلے کے مطابات صرف کرے علم کی بین معول میں ۔ یا توان ماکموں کے دمبٹروں سے علم ہوجن کو شکا کی نگرانی اور مفاظلت کے بیے مقرد کہا گیا ہو، یا سرکاری در مبٹروں سے اس کے منعلق کوئی معاظم ہو۔ ان کے منعلق کوئی معاظم ہو یا قریم کتابوں سے مقیست کا علم ہو۔ ان مینوں مورتوں پراعتاد کہ یا جا سکتا ہے اور گواہی منروری نہیں ہے ۔ اس لیے کہ وقعن، عام کاکوئی نام خوص مستغیب نہیں ہوتا، لہذا اس کا سکم ناس وقعن ، کی برنسین نرم ہونا جا ہے۔

خاص وقف میں اگرکوئی نزاع پریام موجائے اوراس پرکوئی دعوسے دار ہوتو حاکم فوجداری اس معاسلے پرخود کرسے اوراس میں عا دل شاہددں کا ہونا ہی صرددی سے شہادت سے بغیرمرکاری تصبیروں وغیرہ پراعتا دکرنا کا فی نہیں

محكمئه قصناكي اعانت

، محکر تصنا (مدالت) کے ان فیصلوں کا نفا ذہبی ساکم فومبر اری کی فرص داری موجن کو مدالت مدیمی علیہ ہے مطافتور ادرصاحب شوکت موسف کی معیر سے مطافتور ادرصاحب شوکت موسف کی معیر سے مافذنہ کرسکے ۔

محكمترا منساب كى اعانت

۸ میمکر ا منسباب، اگراسینے فراکس بینی لوگوں کو نا جائزا فعال سے علی الاعلان از سکا ب سے روکنا راستوں میں ملکم وزیادتی مذہونے دینا ،کسی کامن مذائع مد مونے دینا وغیرہ کی انجام دہی پرسے طور پرنہ کرسکے توما کم فومبراری اس محکمہ کی مردکرسے لوگوں سے صفوق الترکے بارسے بیں مؤاننزہ کرسے اورا سکا اللی کے مطابی علی کرنے پرمجبور کرسے۔ حقوق اللہ کی معببل

۹-جمعہ، عبدین، جے اور جہا دہمینی طاہری عبا دات بیں لوگوں کو کو تا ہی

سرکر نے دسے اور ان کی حجار شرائط پوری کرائے۔ اس بیے کہ عقوق اللہ کی تعمیل
تام امور پرمقدم سے۔
عدالتی فیصلے بیمل

ار مند مے کے فریقین اور ان کے فیصلے کے متعلق پوری نوج ہے کام کے اور مائی مرالت کے اور مائی مرالت کے اور مائی مرالت کے اور مائی مرالت کے مطابق اسکام پرعل کر لینے کا یا بند ہے ۔ بریمی موسکت ہے کہ مقدم کی مورثِ مال خیر وا منح ہونے کی بناد پر مائی فوہداری جا کر سد دد سے تجا وز کرم اسے میہ لیا مال خیر وا منح ہونے کی بناد پر مائی فوہداری جا کر سد دد سے تجا وز کرم اسے میہ لیا مائی اطر مذافر رکھے اور الیسی کو تا ہی مزم و سے درسے ۔

عدالت قصاركا ورعدالت قصاركا فرق

فوجداری عدالت اور عدالت قعندار (دیوانی عدالمت) میں درج ذیل وسی امورس فرق بیے۔

ا- فریقین کے نزاع کوختم کرنے، تصفیہ برجبور کرنے اور طالموں کو درسر
کا مال تھینئے سے بازر کھنے سے باے حاکم فوجداری کا زیادہ دبد بے دالا اور باری برجبونا صروری ہے۔ برنا صروری ہے حیب کہ قاضی عدالت سے بیے ایسا ہونا صروری بہت جب کہ قاضی عدالت سے بیے ایسا ہونا صروری بہت ہیں ہے۔
۲- ماکم فوجداری کے اختیادات واجب المور سے ساتھ ساتھ مائز اور برکیم شخل ہیں نہا دونوں میں زیادہ و کیلے اختیادات کا حائل ہے۔ برکیم شخل ہیں نہا دونوں میں زیادہ و کیلے اختیادات کا حائل ہے۔ ساتھ فوجداری منزم کو ڈدا دھم کا کرادر دیگر قرائن سے کا کم سے کرتھ قبین و

سے اللہ اورزیادی کرنے والے معمل کوتا دیبی منراد سے سکتا ہے۔ مقدر میں زیادی کونے والے معمل کوتا دیبی منراد سے سکتا ہے۔ مقدر میں زیادی کھنے اور نفتیش صروری ہوا ور میر توقع ہوکہ غور و فکر سے مالات اور اسباب اپنی اصلبت سے ساتھ ظاہر ہوجا کیں گے توحا کم نوجلاری میں میں ناخیر کرسکت سے رحب کردو سرے حکام فریق مقدم کے تعمل نافید کا طالب ہونے کی صورت میں تاخیر کے مجاز نہیں ہیں۔

۱- ساکم فومداری (ناظرمظالم) مناسب سمجھے توفربقین کومصالیت پڑھینور کرسکتا ہے تاکہ وہ آکپس میں دصنا مندی کے سائقہ سمجھونہ کرلیں ، مگر قاحنی وونوں فریق کی رمنا مندی کے بغیرالیا نہیں کرسکتا۔

ے۔ آگر فریقیں انسان کو قبول کرنے اور مقوق کے اعتزان اور اقراد پر آمادہ نہوں ، تو ما کم فومداری انہیں پولیس کی مواست میں وسے سکتا ہے اور اگر مقدمہ کی نوعیت منمانت کے قابل ہو توضمانت پر دیا کرسکتا ہے تاکہ فریقین نکا کی روش ترک کرے انسا من کو قبول کریں ۔

ہ۔ ساکم فوہداری ان لوگوں کی بھی شہادت من سکتا ہے سجوعدالت قضا کی نظریس گو اہی وسینے ہے اہل نہ ہموں باجن کی حالمت کا علم نہ ہمو۔

9- شاہروں سے بیان مشکوک اور شنت بمعلوم ہوں تو ساکم فوجداری ان سے سلعت سے سکت ہے گواہوں کی تعداد ہے سامت ہے گواہوں کی تعداد بڑھا سکتا ہے گروور سرے دکام ایسانہیں کرسکتے۔

۔۔۔ ماکم نومبراری فریقین کے نزاع کی اس تفیقت معلیم کرنے کے ہے ابتدا ڈشا ہردں کے بیانات سن سکتا ہے یوب کہ قامنی مدعی سے گواہ طلب کرتا ہے اوراس کے کہنے پرگواہوں کے بیانات سنتاہے۔

بہرسال ماکم فومبرادی اور ماکم قصنا دمیں فرق کی بر دس وجوہ ہیں اور باتی امور میں بر دولوں مساوی ہیں - آئندہ حبب تفصیل آئے گی توان دونوں کے اختیار اور طربیّر کارکا فرز اور دائن ہوجائے گا۔

دغوى كى مختلف صورتين

دعوی دائرکرنے کی تین حالبنی ہوسکتی ہیں، اوروہ برکہ یا تو دعویٰ کی تا کیدکرنے داکے امود کوئی دائرکرنے کا کیدکرنے دالے امود موجود ہوں یا دونوں ۔ اگر تا کید کرنے دالے امود موجود ہوں یا دونوں ۔ اگر تا کید کرنے دالے امود موجود ہیں تو ان کی چھر حالتیں ہوتی ہیں جن سے دعوٰی کی نفوست ندری کی طور ہر مختلف ہوتی ہے۔

پہلی مورت برہے کہ دعوی کے ساتھ ایسی دستا دیز موجود ہوجس میں موجود گواہو کی شہادت تربت ہو، اس سے کہ دعوی میں ماکم فوجداری کو دوامر کا افقیا رہے کہ یا تو گواہوں کو طلب کرکے ان کی گواہی ہے لیے یا منکر کے انکار کومالات و قرائن کے بیش نظر نا قابال سیلیم قرار دیدے ۔ اور آگرگواہ ما صربوبائیں توماکم فوجداری (نا ظر منظ کم منط کم منط کم منط کم منط کر ہے داند کے منظر آگر دونوں مالی مرتبہ موں تو فوجود کے ہوں تو قامتی ہے مرفظر آگر دونوں مالی مرتبہ موں تو فوجود کے ہوں تو قامتی ہے مرفظر آگر دونوں مالی مرتبہ موں تو فوجود فیصلہ کر سے مرتبوم ططبقے کے ہوں تو قامتی ہے مرفز رہے اور اور اور اور فی طبقے کے ہوں تو قامتی ہے مرفز رہے کہ والت کے موالات ک

روا بیت ہے کہ ملیغہ مامون البرشیدا تواد کے دوزمظا کم کے تصنیعے کے بیے درباد لگاتے ایک روزاسی طرح کے ایک دربادسے انتھنے مگے توایک پرلیٹیا نال عودت نے آگرع من کی ۔

ینان ده عورت میگی اور اتوار کے روزسب، سے بیلے ما منر ہوئی، مامون نے پوچھا تیر اخصم (مرعا علیہ بکون ہے اس نے کہاکہ امیرالمونین کا بھاعباس ہے۔ مامون في اسينے فامنى كيئى بن اكثم يا اسپنے وزيرا حمر بن الى خالد كوسكم د باكر عباس كو عورت کے ساتھ مٹھاکر دونوں کے بیانات ہو، بیانات شروع ہوسنے توعودت نے زدر زورسے بولنا مشروع کیا ، ایک سیابی نے اسے دم کا یا نوما مون سنے کہا اسے کیمہ نه کہو بیتی بہمونے کی بنا پر بول رہی ہے اور عمباس کو باطل نے گر شکا کر د باہے۔ اور اس کی زمینوں کی وابسی کا حکم مجاری کر دیا ۔ اگر میرمنندے کی کارروائی خود ما مون سکے سامنے ہوئی لیکن اس نے اپنے آبیداس مقدم کا فیصلہ دوسیاسی ویوہ کی بنا پرنہیں كبا- ايك بركه مفدور بس دونون احتمال تقے كرييٹے كے مخالف ہويا موافق جب ك باب حیٹے کے نلامٹ تونیصلہ دسے سکتا ہے لیکن اس کے حق میں فیصلہ تہریں وسے سکنا۔ دوسرہ میک مدی عورت کنی اور مامون کانس سے بات کرنا اس کی شان کے من ان ان النا اور خود فرزند ملیغه کی معظمت کی بنا دیرکوئی اس کے خلاف فیصل نہیں ہے مكتابها اس لير امون نے مقدمے كى كادروائى خودكرنے كے بجائے لينے سامنے دوررستخص سے کرائی - تاکر بحددت کا بیان بیری طرح سنامباستکداددموتعے بہری حکم

عا دل گوا بموں کی شہادت

دعوی کی نائید کی د دسری صورت بیسند که ما دل گوامهوں کی شبها دت تحریم مو گرگواه

موسج دینه بموں ،اس دعویٰ کی کارروا ئی بیں سیار امور کار آمد عبدں سکتے۔ ۱۱) م<sup>یا</sup>علیہ کو ڈرانا تاکرملدا قراد کرے اورگواہی کی منرورت سدے - (۲) گواہوں کی شفت کا اندلیزیہ نرموتوانہیں طلب کیا مبائے۔ (س) مرحا علیہ کوزیر مراست رکھا مبائے اورعلامات وقرائن منفدمر کی تغتیش کرے - (۱۸) اگردعوی کا تعلق قرض وغیره سے ہے توکوئی منامن طلب کرے اوراگرزمین دمبا کدا وسے ہے تواس کوتحویل میں بے دیاجائے۔ اور اس کی آمدنی کسی ابین سے پاس محفوظ کرا دی حاسئے تاکہ جو حقدار ثابت ہواسے دیے دی مبائے۔ اگر کا فی عرصہ گزدمائے اور گراہوں کی مامنری سے مایسی ہومائے توساکم فومداری اس امرکا نمازہ که مدعا ملیه کودهم کا کرمعلوم کرے کہ یہ شئے تنہاری ملکیت میں کیونکرائی ۔اگریم امام ابومنیفہؓ اور امام شافعیؓ سے نزدیک ملکیت سے دریا فت کہنے کا بہ طريقه درست بنهي ب مرامام مالك كي خيز ديك مائز ب يم ميل تباسيك ہیں کہ ماکم فومبدادی کا استیار واجب امور کے ملادہ جائز امور کو می شنم ہے لہٰ زااگر کوئی ابیہ ابواب دسے سے سے تنا زعہ دفع ہومیا ئے توٹھ یک سے دنہ وہ ٹرعی مغتفنا کے مطابق فیصلہ صا در کر دسے ۔

غيرمنتبركواه

" نیسری مورت دعوی کی تائیدگی یہ ہے کہ دستا دیز کے شاہر موجود ہوں گروہ ما کم فوہ داری کے خرد کی خیر معتبر ہوں، اس معورت میں گوا ہوں کو طلب کر کے ان کی تعقین کر ہے ، جن کی نین مالتیں ہیں ۔ یا تو وہ ذی مرتب اور بربر برگار موں گے خل ہر ہے کہ ان کی گواہی قابل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں گے توان کی گواہی قابل اعتبار ہے یا وہ رذیل ہوں گے توان کی گواہی تو قوی مزہوگی البتہ وہ مد ما ملیہ کوڈ دالنے میں کا رآ مدہوں گے یا متوسط در جے کے ہوں گے تو تعتبین کے بعدا ور شہا دت سے کہا یا متاسب کہا یا متاسب میں ایس میں ایس کے بعدا ور شہا دت سے کہا یا میں ایس کے بعدا ور شہا دت سے کہا یا میں ایس کے بعدا ور شہا دت سے کہا یا میں ایس کے بعدا ور شہا دت سے کہا یا میں ایس کے بعدا ور شہا دت سے کہا ہوا میں ایس کے بعدا ور شہا دت سے بہا یا میں ایس کے بعدا ور شہا دت سے بہا یا میں ایس کی کیا ہوا سکتا ہے ۔

موخرالذكر دونون سم كوگوں كا كوائى سننے كے تين طريقے ہيں --

(۱) گوائی کن کرخود ہی فیصلہ صیا در کردے (۲) گوائی کی ساعت قا منی کے حوالے کردے اور خود فیصلہ کرے ۔ کیونکہ قامنی کا فیصلہ اس امر پرمو قون ہے کہ گواہ عادل (بارسا) ہوں (۳) گواہی کی سماعت معتبرگوا ہوں کے سیر دکرتے ۔ اس معورت بیں اگر معنی نقل شہاد ست میرد کی توان کے فیصان گواہوں کے مالات کی نفتیش صنر ورمی نہیں ہے ، اور اگر انہیں یہ ہوا بیت کی گئی کہ درست مالات کی نفتیش صنر ورمی نفتیش کریں گئے۔ ناکہ درست گواہی بیش کرسکیں ادر اس کے مطابق مکم کا نفاذ ہو۔

دعویٰ کی تائید کی تو کھی معورت یہ ہے کہ دستا ویز کے گواہ اگر بہ عنبر ہموں گر زندہ نہ ہوں اور ان کی تحریج قابل اعتماد ہوتواس وقت بین معور نبی ہیں۔ (۱) مدعا علیہ کوڈر ایا اور دھم کا یا جائے تاکہ وہ ہے ہو لے اور دی کا افراد کر لے۔ (۲) اس سے اس شئے کی ملکیت کے بادے بین معلوم کیا جائے۔ (۲) ملوکہ شئے کے فریب ہے والوں اور فریقین کے پڑ دسیوں سے حالات معلوم کیے جائیں۔

اگرمندرم بالاصور نیس ممکن لعلی مزبوں قومقدم را بک الیسے خس کے موالے کردے ہوذی وجا بہت ہوا در فریقین اس کی بات مانتے ہوں اور دہ ان کے مالات اور مقدم کی کھی بیت سے واقعت ہوتا کہ بار بارتخفیقات ہونے کی وجہ سے دو قون سے میان کر دیں اور مصالحت پر آمادہ ہو مبائیں ، جنا بچراگر با ہمی تصغیبہ کرئیں تو کھیک ہے ورنہ قانون قصنا می کے مطابق فیصلہ سنا دسے ۔

مدعا عليه كي تحرييه

پانچوی صورت تقویت دعوی کی برہے کہ رعی کے پاس معنی علیہ کی ایسی تحریم موجود ہوجی سے اس دعوی کا ثبوت ملتا ہو۔ اس صورت بیں حاکم فوجلات مرما علیہ سے اس تحریم برجرح کرے اور معلق کرسے کہ کمیا بیراسی کی تحریم ہے اگر مدے کہ کیا بیراسی کی تحریم ہے اگر مدے کہ کیا بیراسی کی تحریم ہے اگر مدے کہ جو کچھ اس تحریم میں درج ہے اس کواس کی صحرت ملیم ہے ، اگر میریم تا مدیم کے مدیم قرید افراد ہو گا اور اقراد بر ضید لرمنا دیا جا تھا۔

ا در اگر تحرمه ی محت تسلیم به بی کرتا تو کمبی تعین فوجدا ری حکام نے محض تحریر کے قراد کوا قرار متصور کیا ہے اور مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور اس تحریم کو شہوت حق قرار دیا ہے۔

بہرمال فقہا، کی دائے یہ ہے کہ مفتی تحریب کے اعتراف کو جب کہ مفہون کا اعتراف نرکیا گیا ہوا قرار در ایا جائے کیونکہ محکمہ فوجداری کے لیے بھی دہ امورجائز نہیں ہوسکتے ہوئٹر گا درست نہیں ہیں اس سے حاکم فوجداری کو مفہون تحریب کے بائے میں دعا علیہ سے پرچینا چا ہیں گاگہ دہ یہ کہ کہ بی نے بیم ریاس سے قرض لینے کے واسط لکھی تھی، گراس نے مجھے قرض نہیں دیا۔ یا بیر کے کہ مدی کے ذھے میری ایک شئے کی قیمیت باتی تھی میں نے بیر قعہ اس کے مطالبے کے لیے لکھا تھا گراس نے ادا نہیں کی ۔ اس موریت میں صالم فوجداری سختی سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری سختی سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری سختی سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری سختی سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری سختی سے کام کے کراص صورت میں صالم فوجداری سختی سے کام کے کراص صورت میں مائے موجداری سختی سے کام کے کراص سے میں مائے موجداری سے دونر قاضی دونوں سے میں میں کے کہا ہے کو کہا ہے کہا ہ

اگر دعا علیرسے سے تحربین کا منکر ہوتواں کی دوسری تحربیدوں سے ان تحربی کا موازنہ کیا جائے۔ اگر خطرا ایک ہی ہوتوا سے مدعا علیہ کی تحربی قراد دسے کواں کے خلاف فیصلہ دید ہے ۔ فقہاء کرام کے نزدیک محض تحربیہ کے مواز نے پہلی نہیں ہوگا بلکہ بہموازنہ مدعا علیہ کواصل فیقت کے اعترا من پرآبادہ کرنے کے لیے ہوگا اگر تحربیہ میں متاکر ہوتو مواز نہ سے شبہ کمزور ہوگا اور اگر معترجت ہوتواں کی نسبت شبہ توی ہوگا اور اگر دونوں تحربیب ایک بسیسی نہوں تو مدی کو تہدید کی جائے وردھی شبہ توی ہولا اور مدعی اور مدعا علیہ کو کسی مصالحت کنندہ کے میپرد کیا جائے اور دھی نہون نے کی مورت میں قاضی میں سے کو فیصلہ دید ہے۔ نہوں نو مدی کو میں در کیا جائے اور دھی نہوں نو مدی کو میں در کیا جائے اور دھی ا

حساب كاكعاثا

 غورسے دیکیما جائے آگر اِس سے علی ہونے کا احتمال ہوتو اسے ردکر دبا بائے۔ اور اگر علی ہونے کا احتمال ہوتو اسے ردکر دبا بائے۔ اور اگر علی ہونے کا احتمال نرہوتو قا بل اعتماد سے - اس صورت میں مرما ملیہ کوتہدید کی جائے اور مسالحت پر آمادہ کیا جائے اگر نرمانے تواس سے خلاف فیصلہ دسے دبا جائے۔

اوراگرساب کاکھا تا ہدعا علیہ نے بیش کیا ہے تواس سے اس کے مقد ہے کو تقویت ملے گی، مد عا علیہ سے معلوم کیا جائے کہ کیا یہ اس کی تحریر ہے اگرتحریر کا اعترات کرسے تواس سے معلوم کیا جائے کہ کیا یہ ضمون اس کے نزدیک مجی ہے اگر یہ جم تسلیم کر لے تولازم آئے گا کہ اس نے مغمون حساب کا افراد کر لیا ہے اگر اسے اپنی تحریر مونے کا تواعتراف ہو گراس کے علم اور اس کی صحت سے انکا ہے توبعن فقہا ہے نزدیک اس مساب کے کھاتے پر فیصلہ سنا دینا درست ہے اگر ہے اس مسلم خطوطے لیے اس کا مسلم خطوطے نے اور اس کی صحت سے انکار ہو ۔ بلکہ یہ نقہا رقوصاب کے کھاتے کو عام مسلم خطوطے نوادہ مسلم خطوطے نوادہ ہے کہ میں ۔

رب کدرگرفقها، کی دائے برہے کرجی صاب کی محت کا مدعا علیہ سنرف نہ ہواس پرفیعلہ نہیں ہوتا جا ہے۔ البتہ تہدید کے طور پراس کو عام خطوط سے زیا دہ استوالی کہا باسکتا ہے کیو کمر ظا ہرہے کہ دواجًا حساب کے کھا توں کا زیا دہ استمام کیا جا تا ہے۔ بہر حال اسے مصا محت پر آبادہ کیا جائے ادر ببدازان فیعلہ پراجائے۔ گرفح مر مدعا علیہ کے نمشی کی ہوتو کہا مدعا علیہ سے دریا فت کیا جائے آلہ دہ انکار کرے تو کھر نمشی سے پوچھا جائے اور اگر دہ بھی انکاد کرے تو دعوی کم زور ہوجا جائے اور اگر دہ بھی انکاد کرے تو دعوی کم زور ہوجا جائے اور اگر دہ بھی انکاد کرے تو دعوی کم زور ہوجا جائے گا، اگر مث تبیخ میں ہوتو اس کو تہدید کھی کی جائے اور اگر تحریراور اس کی حت کا اعتراف کرنے تو یہ مرعا علیہ کے خلاف ایک گواہی بن جائے گی ۔ اور شا پر مدل کی موردت ہیں ایک شاہدا ور ایک میں بہت اور اذرو نے سالیہ شواہد عال کے مطابق فیصلہ موجا تا ہے ۔ اور کیو کھر شواہد عالی (

گاتهدبد محدود بے سب سے تجاوز نہ کیا مبائے ملکہ نام اسوال اپنی شہادتی معورت میں متالہ رہنے جاہئیں

دعوى كى غير مؤمد صورتبي

دعوی کو کمز در کردینے والی مالتیں طیبہ ہیں۔ ان مورتوں میں دعوای کی تقویت نہیں ہوتی اور مدعا علیہ ہے بجائے مدعی کو دھم کا ناہوتا ہے۔

بہای مورت بہ ہے کہ دعوی کے برخلاف ایسی دستا ویزیش کردی مبلے ہے۔
کے گواہ ما دل ومعتبر بہوں اور وہ دعویٰ کے خلاف گواہی دیں جس کی میار وجوہ ہیں۔

ا۔ مرعی نے جس شئے کا دعویٰ کی اس سے فروخست بہونے کی گواہی دیں۔

م ۔ گواہ یہ گواہی دے دیں کہ مرعی نے جس شئے پر دعویٰ کیا ہے۔

مُنا منے اس کے حقدار نہ ہونے کا افراد کر میکا ہے۔

س- بیرگوامی دین که مدعی نے بیر دعولمی کیا ہے کہ بیشے اس سے باپ سنے قل مری کیا ہے کہ بیشے اس سے باپ سنے قل مری ہے۔

ہوئی ہے جوب کہ خود اس کا باب بیرا قرار کر سیکا ہے کہ اس شنے پراس کا کوئی سن خود مدی کی ملیم اس مرے بیر گوامی و سے دیں کہ بس شنے کا مدعی نے دعولی کہا ہے خود مدی کی ملیم اس کا مالک ہے۔

کا مالک ہے۔

ان گواہوں کی موہودگی میں دعوی باطل قرار پائے گا اور ماکم فومباری مدعی کو مناسب تنبیہ وتہد دید کرے مندے کوخارج کردے گا۔

اگرمری نے یہ کہا کہ فرونسنگی کی جو گواہی دی گئی ہے فودہ شئے در تفیقت مجوسے
بالجبہ فرونوت کوائی گئی ، اس مورت ہیں بیج نامے کو دیکھا جائے اگراس ہیں ہے تحریر
ہے کہ برشا بیج کی گئی ہے نویدا عترام آل دوموجائے گا اور اگرینہیں فکھاہے تو مدعی
کے دعورے کو تقویت ملے گی اور قرائن اور شواہر سال کے مطابق فریقین کو تہدیک
بائے گی اور بمسایوں اور ملنے میلنے والوں سے بھی تھیقات کی بیائے گئی۔ اگر تحقیق سے بعینا ہے کے در ند بعینا ہے ور ند بعینا ہے در ند بھی کے بیسے بیر ملعن لینے سے بار سے میں کے بیسے بال جبر

داکراہ ہوئی ہے فقہار کرام کا اختلاف ہے کیونکہ ہاس کے دعوی کے خلاف ہے۔ بہر سال ہے ملت البینا امام ابو تغیفہ اور بعض شافعی فقہا، کے نزدیک ہائزہ کراس کا احتمال وامکان سے گراکٹرشا فعی فقہار کے نزدیک درست نہیں ہے کہ سے کیونکر بہلادعوی دوسرے دعوی کی تکذیب کر رہا ہے ۔ امس کیہ ہے کہ ماکم فوجراری کو ددنوں دعووں پر غور کرنے ادر شواہرے دیکھنے سے سومناسب معلم ہواس پڑئل کر ہے ۔ مدما علیہ کوفسم دینے میں کہی صورت اس دفت اختیاد کی جائے گئی سبب کہ دعوی دین (قرض) کے متعلق ہوا ور مدما علیہ دائیگی کی سبب کہ دعوی دین (قرض) کے متعلق ہوا ور مدما علیہ دائیگی کی سبب کہ دعوی دین (قرض) کے متعلق ہوا ور مدما علیہ دائیگی کی سبب کہ دعوی دین (قرض) کے متعلق ہوا ور مدما علیہ دائیگی کی سبب کہ دعوی دین (قرض) کے متعلق ہوا ور مدما علیہ دائیگی کی سبب کہ دعوی دین (قرض) کے متعلق ہوا ور مدما علیہ دائیگی کی سبب کہ دعوی دین (قرض) کے کہ دسیدیں نے قرض وعول اس میں میں کہے کہ دسیدیں مدما علیہ دیا میں اس کے شوانہ تواس میورست میں بھی مدما علیہ دیا میا

دستاویز کے گواہوں کی غیرصاصری

دوسری مورت یرکه دعوی کے مقابعے میں پیش کی گئی دستا ویز میں سندی گواہ غیرسا منزہوں۔ اس دستا ویز کی صورت میں دعوی کی درشکلیں ہوں گی ایک یہ کہ مدعا علیہ انکار کے ساتھ سبب کا اعتراف کرے، مثلاً یہ کہے کہ زمین پر مدعا علیہ انکار کے ساتھ سبب کا اعتراف کرے، مثلاً یہ کہے کہ زمین پر مدعی کا کوسی نہیں ہے کیونکہ میں نے مرعی سے نمر بدکرا سے قربیت اواکر دی ہے اور یہ تحریم کو جو دسے میں میں گواہی شبت سے۔ اس صورت میں مدعا علیالیں تحریم کو جو جا سے میں ہوجا سے گا ہی گا وہ ما منر نہیں ہیں۔ اس لیے بیہاں مبی مذکورہ بالا طریقہ استعمال کیا جائے ہر مین کہ قیم نے اور تصرحت کی وجرسے قربیئر کی میں ہیں۔ اس ایسے میں کی ایسے۔

اگر ملکیت ٹابت نہ ہوتو دونوں کو قرائن سالیہ کے مطابی نہد بد و تنبیبرکردی سائے اور نمکن مونوگوا ہوں کو سا منرکرنے کا حکم دے دیا مائے اور فریقیبن کو لیے لیے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے سے مصالحت کی سعی کریں مسلح نہ ہونے کی صورت ہیں زیا دہ فتین کی صرورت ہے ۔

تمنازه فیہ شئے اور فرلیتین کے قریب رہنے والوں اور شوابد اور طامات کے بیش نظرا در اجتہاد کو تدنظر کھتے ہوئے ساکم فومبراری کوئین امور کا انتیاد ہے۔ حب نک زمین کی فروخون کا نبوت فراہم ہو زمین مرعا علیہ سے لے کر مدعی کوئیلے یاسی امین کے مبرو کر دیے اور وہ اس کی آمدنی اصل شخص کے لیے اپنے پاس رکھے ۔ یا زمین مرعا علیہ کے پاس دہنے دیے مگراس ہوتھ مرفات کی پابندی لکا ہے اور ان کی تربی ہوتی رہے۔ اور کے پاس بطور امانت جمع ہوتی رہے۔

اگرگواموں کی آمد کی امید ندمو تو ماکم فومدادی فیصله سنا دے اور اگر مدما علیہ

یہ چا ہے کہ مری سے ملعت نیا مائے تو مری کے ملعت پر فیصلہ کر دیا جائے۔

دعوٰی کی دوسری شکل یہ ہے کہ انکار کے ساتھ سبب کا اعترا اس نزکرے
اور کہے کہ زمین اس کی ہے ادر مدعی کے مثلا من تحریریا تو اس مفہون کی ہو کہ مدی

اور کہے کہ زمین اس کی ہے ادر مدعی کے مثلا من تحریریا تو اس مفہون کی ہو کہ مدی

نے اقراد کی ہو کہ اس زمین پر اس کا سی نہیں ہے یا سی مفہون کی ہو کہ اس کا یہ

اقراد ہو کہ یہ زمین مرعا علیہ کی ہے ۔ اس مورس میں زمین تو مدعا علیہ کے باس

رسنے دی جائے مگر محقیق مال اور تنی فیصلے ناک پہنچنے کے لیے اس پر تصرفات

کی یا بندی عائد کر دی ما سے اور اس کی آمد نی کو مفوظ کر دیا جائے۔ اور فرقین

کے بارے میں اجتہاد کے مطاب تک کو رویہ اختیار کیا مبائے۔

تمیسری مورت برہے کہ دعوٰی کے مثلا من تحریر کے گواہ عادل نہوں۔ اس مورت میں ماکم فومبراری دہی تبینوں مورثیں انتتیاد کرسے جو مدعی کے موافق ہونے کی مورت میں بیان ہوئی ہیں -

مچھٹی معودت برہے کہ تحریر کے گواہ ما دل تھے مگر فوت ہو میکے ہیں۔ اس مودت ہیں ماکم فوہداری تہدید سے کام بے پیر سچومودت سامنے آئے کہ انکار اعتراف کے ساتھ ہو یا نہواس کے مطابق فیصلہ کرے۔

پانچوں مورت بر ہے کہ مدما علیہ دعوی کے خلاف مرعی کی تحریر بیش کرے مورت میں ہے مورت دمی ہو۔ اس مے متعلق مجمع میں کی مورت دمی ہو نی

باميے بوتحرير كے بارے بي بيلے بيان بومكي ہے۔

حیمی صورت یر ہے کہ دعوای کے خلاف سساب کا کھا تا پیش کیا مہائے جن اسے ظاہر ہو کہ دعوای حمد و اس مورت میں وہی طرافقہ اختیا دکیا جائے جو صاب کی بابت بہدنے ذکر مہوں کا اسے یعنی تفتیش تہدیدا در تا نجر کے طریقے انعتبار کیے جائیں۔ فیصلے میں شوا ہر حال کھی مرنظر دکھے جائیں اور نا امیدی کی صورت میں نزاع کوختم میرے لیے ایک فطعی فیصلہ منا دیا جائے۔

فلبنظن كي صورنبي

اگردعوی میں قوت اور صنعت سے اسباب موجود نہ ہوں، توحاکم فوجد (دی فریقین کے حالات برغود کرکے غلبہ طن سے کام سے ، یہ حالات بین ہم ہے ہوتے ہیں ، غلبہ طن مدعی کی میانب ہو، یا مدعا علیہ کی حانب ہو یا دو نوں سے حق میں مساوی ہو ۔

غلبرُ طن سے اس طرح فائدہ (کھا یا مباسئے کہ فریقین کؤنہد پدا ورتنبر کرے واقعات کا پہر علی اسے کی کوشش کی مبائے۔ ورنہ فیصلے میں طن غالب اور گرا ن فابل (عتماد سے ۔

اگر فلئبرطن مدعی کے تق میں موتواس کی نین مورتیں میں۔

ا - سرعی کے باس دلیل وگواہی منر ہوا وراس سے ساتھ ہی وہ غربیہ نا دار ہواور اس سے ساتھ ہی وہ غربیہ نا دار ہواور مدعا علیہ صاحب میں بندیت اور تورت وشوکت والا ہو، لہٰ ذام کان بازین کے غصیب کے دعوئی سے بہ خبال صنرور بریدا ہوتا ہے کہ ابیا نا دارشخص تونت والے شخص برنامت دعوئی نہیں کرسکت ۔

۲- مدعی صدق وا مانت بین شهود مواود میب که مدعا علیه کے حجوث لولئے کی شہرت ہواس معودت میں ہوگا۔
کی شہرت ہواس معودت میں غلبہ طن مدعی کے حق میں ہوگا۔
۳- دونوں کی معالمت مساوی ہو مگر مدعی کے قبینہ کی شہرت ہوا ور مدما علیہ کے قبیضے کے مادیے میں کوئی شہرت نہ مو۔

ان صور تول میں عدالتی کا رروائی دوطرح ہونی جا ہیں۔ ایک میکربرگانی کی جہسے مدعا علیہ کو تہدر کے ایک میکربرگانی کی جہسے مدعا علیہ سے بوچھ کی جائے کہ اس متنازع فیہ نے کہ اس متنازع فیہ نے کہ اس متنازع فیہ نے کہ اور مرکبی درست برتم اوا قبض کی اوجھ کی جام عدالتی فیصلوں میں کمی درست سے تو فوجداری مقدمات میں درست ہونی میا ہیں۔

بسااوقات معاعلیہ اپنی حیثیت اور دقار کے میٹی نظر مرعی کے ساتھ معدمہ بازی بِ ندنہ بین کرتا تو وہ شئے اس کو نجش دیتا ہے جس پر مرعی نے دعوٰی کیا ہے ۔ بینا نجر بیان کیا گیا ہے ۔ دوز نعلیف موسی المہا دی تصغیر مظالم کریے کئے اور عارة بن حمزہ جوایک بڑے مرتب کے خص تھے ان کے بہنٹین تھے ۔ کتھے اور عارة بن حمزہ جوایک بڑے مرتب کے خص کے ان کے بہنٹین تھے ۔ داد خواہ آر ہے تھے ایک خص نے آکر دعولی کیا کہ عمارہ نے میری زمین پر ناجا کر قبید کر لیا ہے یہ اس پر ہادی نے عارہ سے کہا، "تم جاکراس مرعی کے پاس بیٹیو ادر جواب دہی کرد یہ عمارہ نے عمارہ نے عارہ بے تو مجھے دینے ہی ادر جواب دہی کرد یہ عمارہ نے عمارہ نے عمارہ نے وجھے دینے ہی ادر تو اور اگر میری ہے تو جھے دینے ہی اس کی ہے تو مجھے دینے ہی ان کا دہنوں سے اور اگر میری ہے تو جی اسے مدید کرتا ہوں یکیونکر میں اس ذمی کی خاطر انسانہ نوان میں بیا بہنا ہو تا کہ میں اس ذمی کی خاطر علیہ کی خوالم کی بیا بہنا ہو تا کہ میں بیا بہنا ہو تا کہ بیا کہ میں بیا بہنا ہو تا کہ میں بیا بہنا ہو تا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیانہ کی بیا کہ ب

بہرمال ماکم نوبدادی کوہی باعزت لوگوں کی عزیت کمحفظ دکھنا ہیا۔ سیلے دوسن '' رہبرسے حقداد کواس کامتی ولانا جا ہیے ۔ اس طرح نہیں کہ مرعا علیہ کی عزیت مجروح ہمومائے ۔

 البتہ ان کے غلام نے ان سے بیز بین خریار کرتمہای خش دی ہے۔ اس سے متعلق شجع سلمی نے بیرا شعا رکھے ۔

ردالسباح بذى يديه واهلها ، فيها بمنزلة السماك الاعنى ل تدالقينوا بذها بها وهلاكم ، والدهم برعاها بيوما عضل فافتكها لهم وهم سن دهم ، بين الجمان وباين عدالكك ماكان يرجى غيري لفكاكها ، إن الصويم لكل المرمعضل

(ترجہ) سباح اس کے مالکوں کوئل گباجس سے بیے وہ نہتے اور بے دمت و پاتھے۔ان کواس کے مبارخ اور اپنی بربادی کا یقین ہوئیکا تھا، زملنے کی سنحتی سے دم سلتی بیں افتحا برک انتخاب کے سند وم سلتی بیں افتحا برک انتخاب کر دیا اس سے سواکسی اور سے امید نہ کھنی بلاث برکریم سرد شواری کو دور کر دیتا ہے ۔۔

قری قیاس بات برہے کہ یہ واقعہ خود ارون الرشید کی مرضی سے بیش آیا ہوگا ، ناکہ اس کے باپ بھائی غاصب نہ کہلاً میں بہرطال مقداد کو اس کا من کھی ل گیا اور عزیت وعظمیت برکھی کرفٹ نہ آیا۔ مدعا علیمہ کے منی میں غلبہ کطن

اگرغلبہ ظن سربوکہ مدعا علیہ حق پر ہے نواس کی بین شکلیں ہیں۔ ا۔ مدعی ظالم دخائن شہور ہواور مرملیہ انصاحت بسند اور امانت دار۔ ۲ ۔ مرعی کے عادات واطوار اسھے نہوں حبب کہ مدعا علیہ پاکسازادر باعزت

ہو۔ سہد مدما علیہ کی ملکیسنٹ کاسبسی شہور مہوا ور مدعی سکے دعادی کی ومبراورسیب نامعلوم ہو۔

ان بینوں دہوہ میں غلبہ طن مدعا علیہ کے حق بیم متصور مہو گا۔ امام مالک کے کائے بیر سے کہ اگر دعوٰی زمین ادر جا کدا دسے متعانی ہوتو اس دفت نک سماعت نم وجب کے سات کہ اگر دعوٰی زمین ادر جا کدا دسے متعانی ہوتو اس کی مقت تک وہ ملکیت کا سبیب نہ بیان کر دیے۔ ادر اگر قرض سے متعلق ہے تو اس کی سما

اس دقت کی مبائے جب کہ مدعی اس امر میرشہا دت نشر عبیث کر دے کاس کے اور مدعا علیہ کے درمیان معاملہ تفا۔

الم شافعی ادرالم الدخنیفر کے نه دیک مقدمات قصنای الیها کرنادرست بنہیں ہے گرمنلالم (نوبدادی) کے مقدمات میں مصالح کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ جائز پڑی کرنادرست ہے لہٰذ ااگر برگرا نی ہو یا بیم علوم ہو کہ ذیمنی کی بنا پڑسیا کرد یا ہے نواام مالک کی داست ہے کہ دیا دہ بہتر ہے لہٰذا حتی الوسع ان اسباب کی میان بین کرسے بن سے حق ظا ہر ہو جائے اورنسیلے میں مدعا علیہ کی عزبت محفوظ درسے۔

ادراگرسلف لیناہوس سے قانون قضایا قانون فومباری بین مرعی کونہیں مرد کا ماسکتا، ادر مدعی یہ جانب کہ ہردعوای کے متعلق مدعا علیہ سے ملیحدہ علیحدہ ملعت لیا مبارکتا، ادر مدعی یہ جانب کہ ہردعوای کے متعلق مدعا ایک کرنا ہو بہر مالی ملعت لیا مبارکتا اور ذلیل کرنا ہو بہر مالی ملعت لیا مبارکت کی شرادت کا علم ہوتو تام دعووں کو مبع کرے مدعا علیہ سے ایک ملعت لیا ملئے۔

ادراگر فریقین کی صورت مال مکسان ہوا درکسی کے بھی متی بین طن فالب ہو جو منہ ہوتو دونوں کو مکسان سیست ادراس مدنک قصنا ادر فو میداری میں انفاق سے بعد ازاں ماکم فوجداری دونوں کو تنبیرادد تنہدید کرے ادر میرامی دوئوں کو تنبیرادد تنہدید کرے ادر میرامی دوئوں کی تنبین اور انتقال ملک کی فنین کرے اور تحقیق سے میں کا مقدار ہونا ثابت ہواس بڑی کرے در نے اندان کے باحیث بیت بزدگوں سے میرد کروے ۔ اگر اس مطرح بھی نزاع ختم مزبو تو ماکم فوجداری خود ہی کوئی تطعی فیصلہ کردے ، بعض اوقا ماکم فوجداری خود ہی کوئی تطعی فیصلہ کردے ، بعض اوقا ماکم فوجداری خود ہی جونے ہیں جن میں فقہار سے دائے ماکم فوجداری مقدم میں وقتہاد کے دائے کولان کے مطابق فیصلہ دے ۔ اس سیے ماکم لیسے مقدموں میں فقہاد کی دائے ہے کولان کے مطابق فیصلہ دے ۔

## ايك عورت كاواقعه

المی می در برمعن الغفاری بیان کرتے میں کداکی عودت مصفرت عمر الا میں ان اور عرف کی اے امیرالمئونین میرا شوہر دن کوروزہ رکھتا ہے اور ساری رات نمازیں پڑھتا ہے امیرالمئونین میرا شوہر دن کوروزہ رکھتا ہے اور ساری رات نمازیں پڑھتا ہے میں اُس کی شکا بیت کرتے ہوئے ڈر تی ہوں کہ وہ عبا دت الہی میں مصروت رہتا ہے بعضرت عمر شنے فرمایا، تیرا شوہر تو مہت انجھا ہے۔ اس نے بھروہی بات وحرائی میصفرت عمر شنے بعرفرایا کرنبرا شوہر مہت انجھا ہے۔ کعب بی سورامری بھی موجود کھے وہ ہو لے "امیرالمونین میرورت در آل لینے شوہر کی شکا بیت کر رہی ہے کہ دہ اس سے ماتھ نہیں مونا اس مصفرت عمر شنے فرمایا تم می فیصلہ کرو۔

کوب نے اس کے شوہر کو بلواکراس سے کہاکہ تمہاری بوی تمہاری شکایت کررہی ہے، اس نے پوچھاکھانے کی شکابت کرتی ہے کہ پینے کی، انہوں نے کہاان ددنوں کی نہیں۔ اور عورت نے یہ اشعار پڑھے ۔

زهد نی نی فوشهاونی العجل به انی امش اذهایی ما قده نندل
فی سورتی النعل و نی السبع الملی به و فی کتاب الله تخوییت جلل
(ترجیم) مجیم بری بوی کے بہتر اور بابگ سے ان آیات نے جدا کردیا ہے جوسور ہ کمل ور
بسع طوال اور نمام قرآن میں نازل ہوئی بی گ

كعب نے كہا -

ان لهاحقاعليك بأرجل بنسيها في اديم لمن عقل فاعطها ذاك ددع عنك العلل

(ترجمہ) سمجھدار آدی کے نزدیک تیرے اوپرنیری بیری کا پیوتھائی عقب وہ اس کو دیدے اور تا دیا ہے اور کا پیوتھائی عقب دہ اس

کے میرکسب نے فرایاکہ اللہ تعالیٰ نے دو دوتین مین اور میار جارعوز میں نمہا کے میں اور میار جارعوز میں نمہا کے سے معالیٰ میں مصروت رہوا در کے معالیٰ میں مصروت رہوا در ایک دن رات میں کے ساتھ رہو۔
ایک دن رات میری سے ساتھ رہمو۔

سفرت مرزنے فرایا قسم بدا اے کعب میں تمہاری ذبانت پرتعجب کروں یا تمہار میں نیسلے پر، میں تمہیں بصرے کی قعنا تغویین کرتا ہوں -

اس داقع بی کوب سے فیعیلے اور صفرت عمر کے کم میں میائر پرفیعیلہ دہاگیا اسے ندکہ واحب پر۔ اس لیے کہ ایک بوی سے ہوتے ہوئے شوہر برد فوں گفتیم الازم نہیں ہے اور مزی یہ لازم ہیں ایک مرتبہ بوی سے کہ بیار دن میں ایک مرتبہ بوی سے باس مبائے۔ اس سے علوم ہو اکر ماکم فوجد اری امر واحب کو حجود کر امر بائر برہمی فیصلہ دے سکتا ہے۔

ساكم فومبرارى كامفدمات كوقامتى كيسيردكرنا

فربداری مقدمرس کے موالے کیا بیائے اس کی دومالتیں ہیں، کہ یا تو وہ کہدم ہوں کے مقدم ہوں کے مقارب یا نہیں ہے۔ اگرہ ہو بیلیے تامنی، نواس مخصوص مقدم سے متعلق صرف فیصلہ کی امبازت دینا ہے یا تفتیش اور مسات کی مجی امبازت دینا ہے یا تفتیش اور مسات کی مجی امبازت دی گئی تواس کو محق تا منی ہونے کی بنا، پر فیصلہ کرنا مجی میا کرنے ور میخصوص امبازت میں امنی ارت میں میں امنی کے افتیار ان محدود کے کی ناکری ہے اور اس کا پر مطلب نہیں ہے کہ پہلے قامنی کے افتیار ان محدود کے اور ایس کی میں کہ امتیار ان محدود کے اور ایس کا پر مطلب نہیں ہے کہ پہلے قامنی کے افتیار ان محدود کے اور ایس کا پر مطلب نہیں ہے۔

اوراگرسرف مقدمه گفتیش میردگیگی اورمصالحت کرانے کی اجازت کی گئی اورمصالحت کرانے کی اجازت کی گئی اور مصالحت کامطلب خاصی کواس تواس کامغصو د نیسے سے روک دینا ہے (وراس مانعت کامطلب خاصی کواس مقدمے کے نیسے سے معزول کر دینا ہے گر باتی مقدمات میں قاصی کا اختیار باتی مقدمے کے نیونکر جس طرح خاصی کا تفرر عام اور خاص موسکتا ہے اسی طرح اس کا عن ل کھی عام اور خاص موسکتا ہے۔

اگرصرون بنیش مقدم کی اجازت دی مو گرفیصلے کی مانعت نرکی مونوبین نظراً کے نز دیک بچونکر قاصلی عام انعتیارات کا مامل ہے اس سے نبیعلہ کرنے کا مجاز ہے کیونکہ جوامرمنعلق کیا گیا ہے اس سے بعض حقے کی اجازت دینے سے بہازم نہیں آتا کہ بجن سے کے مانعت ہے۔ اور بجن دوسر سے فقہار سے نزدیک فیسیلہ کا می زنہیں ہے صرف تفتیش کرسکتا ہے۔

اگرمقدر فامنی کوصرف مصالحت کے بیے سپردکیا گیا ہو تومصالحت کوا دینے کے بیار قاضی کا مقدمہ کے میپردکر نے والے کواطلاع دینا صنروری ہیں سے لیکن اگر مقدم تنفتیش کے بیے میپرد کیا گیا تھا توسنردری ہے کیونکم تقصود حالاً معلیم کرانا ہے جس بہ قامنی کوعل کرنا لازم ہے۔ تیضیں استحق کومقدم مربیر د کرنے سیمنعلق تنی جو پہلے سیمنسیب قصابر فائز ہو۔

دوسری صورت بر ہے کہ جن مخص کو حاکم فوجد ادی بیمن موص مقدمہ سبر دِ کریے وہ پہلے سے قاضی نرہو، جیسے کسی فقیر یا شابد کہ مقدمہ سپر دکر دیا جائے۔ اس کی مین صورتیں ہیں -

ا۔ مقدمہ کی تحقیق کے لیے۔ ہو۔ مصالحت کے لیے۔ ہو فیصلے کے ایے۔
ہی ہورت سے مطابی تفتیش سے بعد ہو حالات شہادت کے لائت ہوں ان
کی تفصیل تفویض کنندہ سے سامنے پیش کرد ہے۔ ناکہ وہ ان کو پیش نظر دکھر کو فیصلہ
کر سکے دوراگر سالات نا قابل شہادت ہوں تو ان پر فیصیلہ کرنا ورست نہیں ہے۔
ہیر سال مقدمہ کے قرائن سے تحت کسی فرنتی کو تنہیل ور نہدید کی جا سکتی ہے۔

د دمسری عورت کے مطابق فرلقین میں مصالحت کی سعی کریے اور اس مصالحت كى اطلاع صاكم فوجدادى كو دينا ضرورى نهيس بسيداس بيركر مصالحت تقررا ورولاب پر*موفوت نہیں ہے،اس پروان سے صر*ب صلح کرانے دالے کا تعین *ہوا ہے* ا در فریقین اپنی رصاسے اس سے پاس آئے ہیں۔ اس بیے صلے کرا دینے کی اطہاع تفویض کذندہ کو دبیا صروری نہیں ہے البتہ خود اس سلح برگواہ ہوجائے گا اور اگر سلح نه کواسکے توفریفین کے بیانات پرشا ہر ہوگا اور اگر فریفین و وبارہ ساکم فوہداری کے پاس مرافعہ ہے کریہ نہیں تو براپنی شہا دے میش کرے ورنہ نہیں۔ تبسرى صورت كيمطابن حبب كقيصل كيريع فديم واليركباكيام وتو اس می تفویض کننده کی محربر ملحوظ رکھی سیائے۔ اوراس کی در حالتیں ہیں ، ایک بیک ای تحریر کا مدار مدعی کی خوامش ہوکہ اس کے مطابت کا رر دائی کی حائے تواگر مدعی مقدمہ كَنْعَتَيْن يامصالحت كانوالان موتواسى قدر كارروائي كى مبائے ، خوا ه نير كر رحكم كى صورت میں ہومثلاً پرکرمدعی کی نوامش کے مطابق کارروائی کرو، یا خبر کی معورت ہیں ہمر، بیلیے برتحریم ہوکہ برعی کی خوامش کے مطابق فیصلہ کرنے کاتمہیں اختیاد ہے۔ بہ تحويل مقدمه درست توسيح كمريكم قابل استمام باس ليحكداس كامقنفنااليس ولاين نهي سيس كاحكم لازم موسي أكرداد فواه البيد مقدم كالصفيرياب توصرودی سید که بدعا تلیم کانعین اورنزاع کا ذکر کروسید ناکرولایت ورست مو سکے۔اس کے بغیرولامیت درست نہیں ہوگی کیونکہ بیرنر ولامیت عامہ ہے اور پنر خاصه کیزنگه مدعا علیداور وحبروعوی دونول نامعلوم بی - اگریبر دونول امور مذکورموب "دُکھِریہ وبکیمامبائے کہ عنوان امرکی صورت بیں ہے ،مثلاً برکہا ہرکہ اس معاسطے کو الحمی لواورس طرح اس کی خواس س بداوری کرو- توسکم دیند در نسبل کرنے کا مجاز مورگا اور نیرسول مقدمه درست موگی - اوراگریعنوان سکا بیت بهومنلًا بول کیے ، اس کی شوام ش کے مطابق عل کرنے کائمہیں اختیار ہے۔ توبیخویل مغدم کھی کم ہی کے درجہ میں جو تی فقہاء کے نرویک کبی عرب عام کے مرتقام بھیج ہے۔ مگریعتی

دوسری مالت یہ ہے کہ تحویل کا مار مرعی کی خواس شموادر کارروائی تحریرے مطابق کی مبائے۔ المرا ایم معنامیا سیے کہ اس کی مین مالتیں ہیں۔

ا مالت کمال برمالت مواز بسر اور دونول سے خالی مالت مواز بسر بری مالت مواز بسر می کمال سے مواز بری کمار بری کم بابت تصغیر مقدمہ کو بامطلب بری کے فریقین کے نراع می کا قانون شری کے مطابق فیصلہ کمرد اور دونوں کا قانون شری کے مطابق فیصلہ کمرد اور دونوں کا قانون شری کے مطابق فیصلہ کمرد

ی یا مردر در در در در این با باید و بی سوی سوی بی شریعیت منتقاضی مو گراس کمنا ظاہر ہے تق وانعیا دن تو وہی موتا ہے جس کی شریعیت منتقاضی مو گراس کمنا میں اس کا ذکر مطور شرط نہیں بلکہ بطور وصعت ہے یہ برمال دونوں مکموں میر تا ہے ہے کی دم ہے یہ تحریم کمل ہے۔

دوسری مالت جن بی مقدمه کی تحویل کامکم کافل نهیں ہوتا ملکہ مائز ہوتا ہے ۔ پی میں میں مقدمه کی تحویل کامکم کافل نہیں ہوتا ملکہ موارس کا عنوان بیر موکر مدی اور سے کہ اس بی منتقب کا مکم میں درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس لیے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم مجی درست ہے اس کے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم کے درست ہے اس کے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم کے درست ہے اس کے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم کے درست ہے اس کے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم کے درست ہے اس کے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم کے کہ کو درست ہے اس کے کہ قضا میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم کے کہ کو درست ہے کہ کہ کی درست ہے کہ کہ کہ کو درست ہے کہ کا میں میں فنیسلہ کرو۔ بیر مکم کے کہ کی درست ہے کہ کو درست ہے کہ کی درست ہے کہ کرو۔ بیر مکم کے کہ کی درست ہے کہ کو درست ہے کہ کو درست ہے کہ کو درست ہے کہ کی درست ہے کہ کو درست ہے کہ کی درست ہے کہ کو درست ہے کہ کو درست ہے کہ کی درست ہے کہ کو درست ہے کہ کو درست ہے کہ کو درست ہے کہ کرو درست ہے کہ کو درست ہے کہ کو درست ہے کہ کی کہ کو درست ہے کی درست ہے کہ کو درست

تیسری مالت بوکرال ادر جواز دونوں سے نالی موکر مکم کا عنوان بیم و کر فرلقین کا متوان بیم و کر فرلقین کا متورد در کیمور در میت سے اور معن سے کا متعدد مرد در ست سے اور معن سے نزد کی بیری کا متعدد میں ہوگی ، کیونکم ملح متی توسے لازم نہیں ہے۔
زد کی منعقد نہیں ہوگی ، کیونکم ملح متی توسے لازم نہیں ہے۔

باب\_۸

## نفيبانساب

نقیب انساب وہ عہدے دارہے سبے عالی خاندان شرفا، پرمقردکیا ملئے تاکہ وہ ان کے انساب کو محفوظ درکھے اور اس کا مکم اور فیصلہ قابل قبول ہو۔ رسول انتہ مسلی التّرطیہ دسلم کا فرمان سبے کہ

"انساب سے واقفیت رکھوتاکم ملر رحمی کرسکو کیونکو طلع رحمی کرنے کے در کھوتاکہ ملہ رحمی کرسکو کیونکو طلع رحمی کرنے کے در سے قریبی داری میں میں اور میں ہی بعد بیدا ہوجاتی ہے ۔ دُود کی دِشتہ داری میں میں فرمبت بیدا ہوجاتی ہے ۔

تین انتخاص نقیب انساب کا تقرد کرسکتے ہیں ینو و خلیفہ ہیسے ہرطرح کے کل انتہارات ماصل ہونے ہیں۔ وزیر تفویض ، یا امیر علاقہ (گورنر) جسے خلیفہ تام متعلقہ امور سپر دکر دیتا ہے۔ اور نقیب عام مج نقیب خاص کو اپنا نا سب مقرد کرسکتا ہے۔ طالبیوں یا عباسیوں پر نقیب مقرد کرتے وقت ان ہیں سے اور نچے گھرل نے کے شخص کو بچھ ان کی مالبیوں یا عباسیوں پر نقیب مقرد کرتے وقت ان ہیں سے اور نچے گھرل نے کے شخص کو بچھ میں اور نفیل اور فضیل اور فضیل سے بہتر ہونہ تخب کیا جائے تا کہ خطمت اور سے سے بہتر ہونہ تخب کی اور اس کی اطاعت کریں اور اس

کے حسن ندہبرسے ان کے معاملات بخیروخوبی بائیکمیل کومپنجیں۔ \*\*\*

نقبب خاص

نقیب کی دوسیں ہیں۔ نقیب خاص اورنقیب عام فیقیب خاص وہ ہے سے نقابہ کے سوا منعدات کے نیصلوں اور مدود کے قیام وغیرہ کاکوئی اختیا رنہ ہو۔ اس نقیب کا عالم ہونا ترط نہیں ہے۔ اور بارہ فقوق اس سے تعلقہ ہوتے ہیں۔ اس نقیب کا عالم ہونا ترط نہیں ہے۔ اور بارہ فقوق اس سے تعلقہ ہوتے ہیں۔ اس نوگوں پر اسے مقرد کیا جائے ان کے نسب ہیں ذکری کو داخل ہمونے وہ ہے۔ اور بن خارج ہمونے دیسے تاکہ سب کا نسب میں مصری دے۔

۲-تمام گرانوں کے انساب سے بالتعصیل واتفیت رکھے اورکوئی نا النان اسے پر سنے در کھے اور کوئی نا النان اسے پر سنے دم بٹرمیں مبرامبرا درج رکھے۔

۳- ہرایک کی پریائٹ اورموت تلمین کرتا رہے تاکہ ہر بھے کا نسب محفوظ رہے اور کوئی ہمین کا نسب محفوظ رہے اور کوئی ہمین خص خلط طر بھے پر اپنا نسب نامر ندگھڑ سکے۔

سم- ان لوگوں کے ساتھ وہی طریقہ انتیاد کرے حوان کی تمرافت اور ناندانی و قارکے مناسب ہوتاکہ ان کی عظمت قائم رہے مدد احترام ناندان نبوت ماقی رہے۔ ماقی رہے۔

۵- انہیں ہرسے میپیوں کے اختیاد کرنے ادر برے طور طریقے اپنانے سے
باذر کھے اور میتنزل اور پامال لوگوں کوان کے ہر میر نر پڑھنے ہے اور کسی ہے بس پڑھلم نہ ہونے دے۔

اله انهیں گناہوں کے ارتکاب سے بازر کھے اور اسکا کا الہی کا افرانی سے دو کے تاکہ وہ پرستور مامی دبن رمیں اور دنیا سے برائیوں کے سٹانے یں گئے دئیں اورکسی کو بیموقعہ نہ ملے کہ ان کی برائ کہ سے اور ان سے تیمنی بہت ۔ ان لوگوں کو اپنی عانی سی اور شرافت کی بدولت دو سرے لوگوں پر غلبہ بات میں اور شرافت کی بدولت دو سرے لوگوں پر غلبہ بات میں اور شرافت کے برتائو پر آنا وہ کرتے کہ فلبہ بات میں ان کی مانی مانی مائی ہوں ۔

۸ ۔ لوگوں سے ان مے مقوق دلوائے اور اگران کے ذھے کسی کائق ہو دہ اس کو دلوائے تاکہ انسافٹ کے تقاضے پورسے ہوں۔

9- ان کی مبانب سے مال غنیمت اور فئے پی ذوی العربیٰ کا معمہ وصول کرے اور فرمان الہٰی کے مطابق ان پیشیم کرسے۔

۱۰-ان کی بیوہ یا ہے شوہر عود توں کو غیر کوئیں شادی نہ کرنے دسے تاکہ ان کا نسب محفوظ دسہے اور میر نہ کہما جائے کہ ولی کے نہ ہونے کی ومبسے فیر کوفو یں شادی کر لی۔ ۱۲ ان کے اوقات کی گرانی اور صفاظت کرے ۔ اوقات کی آمدنی کی میرانی کورے اوقات کی آمدنی کی میرانی کرے اور اگراس آمرنی کے شخصوص لوگ ہوں توان کے بارے بین معلومات رکھے اور اگر مستحق المبیے لوگ مہوں بن کی صرف مسفات بیان گائی میرن توان کے اومدا من کے بارے میں باخبر رہے ۔ تاکہ اصل مستحقین کوان کا متی پہنچتا رہے ۔

نقريب عأكم

تنفیب عام وه ہے جس کو مذکور ہ بالااسکام سے ساتھ مزید پانچ انعنیارا عاصل موں ۔

افیصلم فارات بر سیم ول سے مالوں کی تولیت بسیم ایم کی مدد آ۔ بر میرو می مدد آبا می منادی بر میرون کی منادی بر میں منادی بر میرون کی منادی بر میں مناوی کا اور میں تصرف سے دوک دینا) اور عقل آبا میانے پر اس کے تصرف کو قافی فی قرار دیے دینا ۔

نقبیب عام کی لازمی تسرط برسبے کروہ عالم اور مجتنبد مہو ناکراس سے احکام اور فیصلے نافذ ہوں۔

اس نقیب کے تقریب کے بعد دومسور نیس مہوں گی ۔

ایک نویم مورت ہوگی کہ اس کے دائرہ اختیاری قامنی کو دخل دینے کی مانعت نہیں ہوگی اور قامنی برستورا پنے اختیا رات کاما مل رہے گا اس میں اس خاندان کے مقدمات میں نقیب اور قامنی دونوں کا رروائی کرنے کے مجازہوں گے اور دونوں کے فیصلے اور اس کام اس ملرح نا فذہوں کے جس طرح ایک میں اس خاندہوں کے اس کا دونوں کے اس کا اور اس کام اور اس کا میں اور اگر

ایک نبید کرد سے تو دوسرے کو اس نبیطے کو کا لعدم قرار دینے کا انتقبار نہیں

ادداگرسی تعدیم فریقین میں برنداع پر ابورجائے کہ ایک فریق مقدمہ
نقیب کے پاس ہے جانا جا ہتا ہوا ور دوسرا قاضی کے پاس ۔ تو بعض فقہار
کے نردیک مقدر فقیب کے پاس جانا جا ہیے اس بیے کہ اس کو مکومت خاصہ
رخا می اختیار) ماصل ہے ۔ ادر بعض دیگر فقہاء کے نزدیک نقیب اور خاصی
دد نوں برابرہی اور وہی معورت اختیار کرنی جا ہیے جو ایک شہر کے دو قاضیوں
کے بارے میں اختلاف کے من می نموری ہو کی ہے ۔ یعنی مرعی کو ترجیح دی جائے
اور اگر دونوں برابرہوں توقیم ڈال لیا جائے اور برب تک متنی نرہوں مرافعہ سے
دوک دیا جائے۔

دوسری صورت برہے کہ نقیب کے تقریکے بعداس خاندان کے بارے
میں قامنی کے اختیارات ختم کر دیئے گئے ہوں تو بھرقامنی کی مداخلت درست
مہیں ہے ، خواہ اس کے پاس کوئی داد خواہی کے بیمائے نے اشے ربغلات
اس کے اگر شہر کے دو معسوں میں دد قامنی مقریعوں تو ایک مصے کا باشندہ دوسرے
صصے کے قامنی کے بیماں دعوٰی ہوائر کرسکتا ہے ۔ وجہ بر ہے کہ ہر ایک علیمہ علیمہ اپنے مصفے کا قامنی ہے بوب کنقیب کا تعلق نسب سے ہونا ہے جو کمان
میں مدد اپنے مصفے کا قامنی ہے بوب کنقیب کا تعلق نسب سے ہونا ہے جو کمان
کی تبدیل سے نبدیل نہیں ہوتا، دلہ اگر فریقین قامنی سے فیسلہ کرانے پرسفن ہو
مائیس تو کھی اسے فیسلہ کرنے کا اختیار نہوگا، کیونکراس ماندان پر اب تامنی
کا اختیادیا تی نہیں دیا ہے

اگرطالبی خاندان کے فرد کا عباسی خاندان کے فردسے نواع ہوا در دونوں فرنی اینے اپنے نقیب کے ہاس مقدمہ نے مباسف بیم میر بور، توکسی کو دوستر فرنی اینے اپنے نقیب کا فیصلہ ماننے پرمجوز نہیں کیاجا سکتا کہ دہ اس کے ختیا دات سے این ہے۔ نقیب کا فیصلہ ماننے پرمجوز نہیں کیاجا سکتا کہ دہ اس کے ختیا دات سے این ہوں اور دوسور تہیں ہیں۔ بہر سال اگر دونوں فرنی ایک نقیب بہتفی نہوں نودوسور تہیں ہیں۔

اگرطالبی اور عباسی ایک نقیب کے پاس مرانعہ نے مبانے پر نباد ہوں اور دہ قبیسلہ کرد سے نود کیما مبلے گا اگرفیم لم کرنے والانقیب مطلوب ہے نو فیصلہ بھی سے اور اگرنقیب طالب ہے تو ایک معورت میں فیصلہ بھی سے اور ایک معورت میں میں میں ہیں ہے۔

اگران میں سے ایک شخص اپنا بیٹیہ (خہادت) ایسے قاضی کے اجلاس میں بیش کر سے میں کوان کے مقدمہ کا اختیار مہریں ہے تاکر وہ سما حمت کر کے تما بلیہ کے نقیب کے باس جیج دے توقاضی کو بیٹینہ سندنے کاستی نہیں ہے ۔ اگر جہ وہ تضار علی الذائب کو معائز سمجھتا ہو جب کہ دہ قاضی حب سر کے نز دیک تضا کی الفائب (غیرموبو شخص کے خلاف مقدمہ کی سما عرب ) جائز ہو وہ دوسر علی الفائب (غیرموبو شخص کے خلاف مقدمہ کی سما عرب ) جائز ہو وہ دوسر سے علاقے کے قاضی کے پاس نے ریکھیے کہ تا میں کے باس خاص میں کہ اگر دوسر سے علاقے کے قاضی کے پاس نے مام ریونو سے فرن یہ ہے کہ اگر دوسر سے علاقے کاشخص اس نامنی کے باس حاصر ہونو اس کے مثلا من اس کو سے مثلا من گوان دونوں خاندانوں کے کسی خوس پراس کا فیصلہ نا فذہبیں ہوگا ، لہٰذا اس کے مثلا من گوان کو اس کا صند نہیں ہے ۔

فریقین میں سے الکہ ایک، دوسرے کامن قامنی کے سامنے اقرار کردلے تو

کھی قامنی (س کے ملاف نیصلہ نہیں کرسکتا ہ ہاں اس کے نقیب کے سلنے گواہ بن سکتا ہے اس ملے افراد کرے نودہ بھی گواہ بن سکتا ہے اس ملز اگر کسی اور سے سامنے افراد کرے توہ نقیب اس اقرار مین فیصلہ کین اگر وہ اپنے نقیب سے سامنے افراد کر وصورتیں مجدل گی ، اکی صفورت میں مرسکتا ہے اور اپنے نقیب سے سامنے افراد میں دوصورتیں مجدل گی ، اکی صفورت میں منا ہر ہوگا اور دوسری میں فیصلہ کنندہ ، اور اس کی وجہنقیب کا طالب یا مطلوب ہونا منا ہر ہوگا اور دوسری میں فیصلہ کنندہ ، اور اس کی وجہنقیب کا طالب یا مطلوب ہونا میں ہونے دول وں کے متعلق میں مجانب میں میں اور خاندا نوں سے سرداروں کے متعلق میں مجانب ہوں۔

ہوا ہے لوگوں پر مقرد ہموں۔



## نمازول كلمامن

نماز کی اماست تین طرح کی ہے۔ (۱) پانچوں اوقات کی نمازوں کی اماست۔ (۲) نماز حبعہ کی اماست۔ (۳) مستحب نمازوں کی اماست۔

پانچون نا ذوں کی امامت کا نقردمساجد کے کماظ سے ہونا جاہیے مساجد کی بی دوسے میں بیں ۔ مساجد سلطانیہ اور ساجد عامہ ۔ مساجد سلطانیہ سے مراد دہ سجدیں بی جن کے اخراجات سرکاری نمز لنے سے بور سے کی جائے ہوں اور ظاہر ہے کہ ان مساجد کا امام بھی مرکاد کی طرف سے مقرد ہو تا جا ہیں ۔ اور جش خص کو خلیفہ یا سلطان مقرد کر دسے وہی امام ہوگانواہ اس سے نہادہ عالم اور فاصل خص موجود ہو۔ اس عہد سے کا نقرداولی اور مندو ب ہے قضا اور نقابت کی طرح واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دو دجوہات ہیں، ایک ہے کہ اگر لوگ باہمی رضامندی سے سے خص کوالم بنایس اور وہ ان کو نماز بڑھائے تو المامت اور جاعت دونوں درست ہیں اور درسری وجہ ہر ہے۔ کہ تام فقہاء کے تردیک نازی جاعت سنت موکدہ ہے۔ درسری وجہ ہر ہے کہ تام فقہاء کے تردیک باخت فرض ہے۔ درسری وجہ ہر ہے کہ تام فقہاء کے تردیک باعت سنت موکدہ ہے۔ موالے داد دفال ہری کے کہ ان کے تردیک جاعت فرض ہے۔

خلیفہ یاسلطان کے اہم مقرد کر دینے سے بعد دہی خص اہم ہوگا اور کوئی دو کر استحص اس کی موجود گی ہیں اہم مہر کہ کہ سکتا ہے نا بچہ اگر مقردہ اہم ابنی غیر مامنری میں کہ کو اہام مقرد کر دے تو وہی کا ذیر مسلما ہے گا اور اگر مقرد نہیں کی توجونی از پڑھائے ہے مکنہ مدتک رہام سے امبا ذمت لے لے ۔ اور اگر امبا زرت ایسنا شکل ہو تو نمازی ابنی مرمنی سے کسی کو نماز کے لیے آگے بھرھا دیں ، اور اس کے بعد کی نمازوں میں میں اہم نا نہر مائی ہے وہ دہ مام کی اکدتک باتی نمازیں میں پڑھا تا مذا کے نوجس نے ایک نمازیر مائی ہے وہ دہ موجود گی میں اس طرح ایک ہی دہ ہموجود گی میں اس طرح ایک ہی

شخص کے تماز پڑھا تے دہنے سے اس کے شاہی تقرد کا خیال بہدا ہوگا اس لیے ہر خانے کے بڑھا نے دہیں ہر نماز کے موقعے پر نمازی کسی ہم بی میں کو نماز پڑھا نے سے ایسے ایسے بڑھا نے دہیں مفرد نذکر ہیں میری داسے میں ان دونوں آ را اکواس طرح جمع کیاجا ئے کہ اگر دوسری نماز بر مائے کہ اگر دوسری نماز پڑھائی نماز پڑھائی برو ۔ اوراگر دوسری نمازمی نمازی دوسرے ہوں تو دہ نما زپڑھائے ہے لیے سی اور کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔

اگرمسیدی جاعت سے نماز ہوئیکی ہواور بعدیں دوسرے نمازی آئیں نورہ اس مسیدیں دوسری جاعت نمکری ملکملیجدہ علیمدہ اپنی اپنی نماز پڑھیں، ناکر جاعت مام سے ملیجدگی اور مخالفت کی مبرگرانی نربو۔

ايك مسجدين ددامامول كانقرر

اگرایک مسجدی دوام مقرد کیے جائیں بمثلاً جہری نمازدں کے بیے ملیمہ امام مقرد کیا جائیں بمثلاً جہری نمازدں کے بیے ملیمہ امام مقرد کیا جائے ورست ہے۔ اوراگر نمازوں کا تعین جی کئے توہرا کیا ہم مقرد کیے گئے توہرا کیا ہم مقرد کے نوہرا کیا ہم مقرد کی نمازوں کا تعین نہر تو دونوں امام مسادی دن کی نمازی پڑھائے گا۔ اوراگر نمازوں کا یادل کا کوئی تعین نہر تو دونوں امام مسادی ہوں گے اور جمعیت کرمائے دہی مقدار موگا۔ بہر سال ایک وقت کی نمازے کے لیے ایک مسجدی دوجاعتیں درست نہیں ہیں۔

معقت کے تعین میں فقہا ہے درمیان اختلاف ہے ریجائی ایک مورت میں میقت کے اور میقت کہا ہے۔ اور میقت کہا ہے کہ جوسی میں پہلے داخل ہو الممنت کہ لیسے کہ دونوں دورسری معودت میں ہے کہ دونوں دونوں معودت میں ہے کہ جو پہلے الممنت سے لیے آگے بڑھ جائے ۔ اگردونوں ایک ساتھ مسجدیں داخل ہوئے توسی کو نما ذی منتخب کریں وہی نماز پڑھ اے اور اگر دونوں ہیں الممنت سے بارسے میں اختلاف ہوتو یا قرعہ اندازی کری جائے اور یا نمازی کسی کو نمتخب کریں ۔

نازى امامت اوراختلات مسلك

الم مسبى البخ مسلك اوراجتهاد كے مطابق على كرسكتا جينا نجراكرانا الله السلك بوتواول وقت نماز پُر معرسكتا اور ا ذان بين ترجيع اور ا قامت بين ا فراد كراسكتا ہے، ميا ہے مؤذن اس كا بم مسلكث بويا نرمو - اور اگرام منفى بو اور موائے مغرب كے باتى نمازوں كومؤ خركر كے بُر هنا افغال مجمتا بواور ا ذان بن موائے مغرب كے باتى نمازوں كومؤ خركر كے بُر هنا افغال مجمتا بوادر ا ذان بن تركب نرجيع اور ا قامت بين كمراد كا قائل بوتومؤذن اس كا تا بع بواكر ميرا لا معنی مسلك اس سے اختلاف ركھتا ہو۔

منات، بی ہے۔ سات کے بیر است کے بیر است کے بیر است کے بیر است کا دیں بھی امام اپنے مسلک کے مطابق علی کرسکتا ہے جیا ہے۔ اگر شافعی ہم ذولبہم اللّٰہ بآ دار پڑھے اور مبیح کو قنوت بھی با واذ پڑھے۔ نمازیوں کو نر روکنا بیا ہیںے۔

اسی طرح امام اگر ضفی موتو قنوت بوقت مبرح اور سبم الله بآواز نزیر هے اور کسی کواس براعترامن کی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کواس براعترامن کی گنجائش نہیں ہے۔

امام اورمؤذن میں فرق بر ہے کہ نماز اواکر نا اپناحق ہے جب کہ اذالی بنا دو سروں کا حق ہے اس لیے اس میں مؤذن پراعتراس ہوسکتا ہے یس اگر مؤذن اینے مسلک سے مطابق اذان دینا جاہے توا بنے لیے سر اُ کبی اذان دے سکتا ہے گرجہ گراس طرح اذان دے سے س طرح تمام نمازی دلوانا جا ہیں -

> صفات امام امام کے تقریمی پانچ صفات کمحوظ ہونی مپاہئیں -

(۱) مرد بور (۷) عادل (پارسا) بور (۳) قاری بود (۷۷) فقیه برد (۵) مرد بود (۵) مادل (پارسا) بود (۳) قاری بود (۷) فقیه برد (۵) مسالگی سعد زبان محفوظ مود

کے لوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا تھا اور وہ اس وفت بچے تھے، گرفر آن انجھا پڑھتے تھے ۔ اور آپ نے اپنے غلام سے بیچھے نماز پڑھی اور آپ نے فربا باکہ "ہرنیک وہرمسلمان کے بیچھے نماز پڑھو "

بہرمال ہنٹی ۔۔۔۔۔۔ گونگے اور توسطے کی امامت دست رست مہرمال ہنٹی ما دیر مسل کے تو مردوں اور توسطے کی امامت دس مرجو ہندیں سبے یعودت اور منٹی نما زیر صائے تو مردوں اور منٹی مقتد ہوں کی نماز فاصر ہو ہائے گا ۔ اور گونگا اور الیسا تو تا ہو ہو و ن کو دو مرسے مرووت سے بدل دیے نماز پڑھا سے تو نماز فاصر ہو جائے گا ۔ البتہ اگرم قتری ہی امام کی طرح گونگے یا توجے ہوں تو ان کی نماز ہو جائے گا

قرأت اورفقہ کے لخاظ سے امام کو کم اذکم مورہ فائحہ یاد ہواور نما نے اسکام کے اسکام کے اسکام کے اسکام کے اسکام سے دا تغیبت ہوا ور نا فران ہوا ور نما نے کھتا ہوتو ظاہر ہے کہ وہ نما ذیر مانے کا فریا دہ اہل ہے۔

اگرنماذے وقت ایسا فظیم موجود ہوجو قادی مزموا وراب قاری موجود ہوجو فقید مزموا وراب قاری موجود ہوجو فقید مزمون توفقید مزمور و فاتحر بڑھ سکتا ہو وہ اولی ہے کیونکر قرآن کی تبنی فرار الله م

امام ا ودمؤذن کوبریت المال کے مصالح عامہ کی مدسسے (ما مسنت اور[ذان کی تنخواہ لینامائزسیے۔

مگرامام ابومنيفة منع فرمات بي ـ

مساجد مام بوعام مسلمانوں نے خود ہی بنائی ہوں اُن میں مرکاری ماندن کی منردرت بہیں ہے بلکہ نمازی جے بیا ہیں اپنی مرمنی سے امام مقرد کرسکتے ہیں۔ البتہ جب باہم رمنامندی سے سی کوامام مقرد کرلیں تو بلاکسی معقول ومبر کے بندا سے معزول کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ معزول کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ انب مقرد کرسکتے ہیں۔ بہرمال انتخاب امام کائ الب معزول کرسکتے ہیں اور نداس کا نائب میں اختلاب یں اختلاب کی با برائے۔ الراس مرح کو مامل ہے اگر انتخاب میں اختلاب یا ملیفہ لیستے نعمی کا انتخاب کرسے جو ان بی اگر اس ملرح کی فیصلہ بنر ہوتو مسلمان یا ملیفہ لیستے نعمی کا انتخاب کرسے جو ان بی

سب سے زیادہ دیندار معمر، قاری اور فقیر ہو۔ البنہ اس بارے بیل فتلاف ہے کہ سلطان ان لوگوں ہیں سے انتخاب کرسے جن کے بارسے بیل بائسجد ہیں انتظام اہل سجد میں سے کسی کوننتخب کرسے ۔ ایک وائے برہے کہ جن لوگوں کی امام مین بین نزاع ہوا نہی ہیں سے متنخب کرنا جا ہیںے اور دوسری دائے یہ ہے کہ تمام اہل سے بین سے جس کوچا ہے نتخب کر کے بوگر مائے دوسری دائے یہ ہے کہ تمام اہل سے بین سے جس کوچا ہے نتخب کر کے بوگر منظیف کا دائرہ انتظار وسلع ہے۔

مین میں میں میں میں کہ امامت اور اذان کے استحقاق بین وہ تمام فازیوں کے مساوی ہوگا ہیں ہیں امام الوسنیفہ کے نزدیک بانی مسجد کا امت فازیوں کے معاطعے بین زیا دہ عق ہے۔ اگر کسی کے گھر برنیا ذرائیسی جاری ہو تو اور اذان کے معاطعے بین زیا دہ عقدار ہے ، اگر میم خوشل میں باتی لوگوں سے توصاص بنا ندامامت کا زیا دہ عقدار ہے ، اگر میم مخوشل میں باتی لوگوں سے کم ہو۔ اور اگر کسی کے گھر برسلطان یا خلیفہ نماز پڑھرد ہا ہموتو بو تکراس کا دائرہ افتتیار (ولا بیت) وہ بعد ہے اس لیے وہ امامت کرائے اور دور سری لئے کے مطابق میا تو بنا نہی کو امامت کرائی جا ہیں۔

نازمبعه کی امامت

نماز جمعہ کی امامت کے تغریب بارسے میں فقہ اسے کرام سے ابیل ختان ہے۔ امام الاصنبیفہ اور نقہا سے عراق کی دائے ہے ہے کہ بیر دلا بہت الازم ہے اس بیرسلطان یا اس سے نائب کے بغیر نما زحم جم بھی جم بہت ہوتی حجب کہ اماک شافعی اور فقہا نے حجاز سے نز دیک نما زحم جہ سے امام کا تقریم نکروب ہے۔ اس بیرسلطان یا نائب سلطان کا ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اور دیگر شرائط بوری موں تو نماز حمید بڑھی ما سکتی ہے۔

علام حمید کی نماز کی اما مت کراسکتاہے گراس کی ولابہ منعفد نہیں ہوتی۔ اور لڑکے کی نماز حمید کی لمامن سے بارسے میں دوا قوال ہیں۔

ایسی آبادی جس میں ملے <u>عل</u>ے مسکانات ہوں اور مہاں سے لوگستقل اسی

بستی میں دیمتے مہوں نماز مجعہ درست ہے یعب کہ امام ابوسنیفرڈ کے نزدیا ہے جمعہ صریت الیسے شہروں میں ہوسکتا ہے جس میں سلطان اور قامنی ہوں جواجرائے مدور اور نفا ذا سے کام کرتے ہوں۔

موشخص شہرسے باہر ہواں پر مجعد لازم ہونے کے بادی بین اختلاف سے امام ابوسنی فرائم سے معرسا قط ہے اور امام شافعی فرمائے ہیں کراگرا ذان سُن کے تو داجب ہے۔

جمعه کے نمازیوں کی نعداد

ناز جمعہ کے نازیوں کی تعداد کے بارسے میں فقہائے کرام کے سابین
اختلاف ہے ۔ بینانچہ ام شافعی کے نزدیک کم از کم بیالیس افراد ہونے میائیس، اور اس تعداد میں خلام ، مسافر اور عور تمیں شافی جہار ہیں ، اور اس تعداد میں مسافر اور عور تمیں شافی اس بیالیس کی تعداد ہیں داخل ہے بانہیں ہے اس بارسطے میں ہمی مسلک شافی کے نقد اور میں اختلاف ہے دوجن کے نزدیک اس تعداد میں شافل ہے ورجن دیگر کے نزدیک نہیں ہے۔

اہام ذہری (دراہام محدین سے نددیک علادہ اہام کے بارہ افراد ہوں ا توجمع منعقد مہرسکتا ہے اہام ابوسنیفرہ ادراہام مزنی ہ فربات میں کہ مع اہا ہے ہا بھارموں توجمع منعقد مہرجا تا ہے۔ اہام لیٹ اوراہام ابویوسٹ فربات میں کہ جمہہ کراہام کے ساتھ تبن ہوں توجمع منعقد ہوجاتا ہے۔ ابو ٹور فرباتے ہیں کہ جمہہ کھی دوا فراد کی جاعب سے منعقد مہرجاتا ہے۔ اہام مالک فرباتے ہیں کہ نعداد کاکوئی تعین نہیں ہے البتہ استے آدمی ہوں کہ ازروئے گھان غالب دہ ان کی

نازمهم كے احكام

سفرے داسترمی با شہر سے باہر جمعہ داست نہیں ہے ۔البتہ اگر شہر کی عارض باہم معانی باہم کا تنہ کا میں باہم معانی باہم معانی باہم کا تنہ باہم معانی باہم معان

مل کرشہری آبادی میں آگئی ہوں اور بغداد کی طرح باستندوں کی شریت سے شہر دسیم ہوگیا ہو توجن منعدد مقامات پر مجھے سے جمعہ ہوتا تھا وہاں بعد میں بھی سائنر میں بوت سے مانع میں مائند میں کامتصل ہوتے میانا متعدد مقامات پر جمعہ قائم کرنے سے مانع مہیں ہے۔

اگرا فاذی سے ایک ہی شہر ہوا در ایک سی موجس میں تام کوگ آ سکیں نود دہر ہے مقامات پراس ما مع سید کے سوا جمعہ کے تبام کے بارے تام لوگ اس سید جامع میں نرآسکیں تو دوسقا مات پر جمعہ سے قبام کے بارے میں فقہائے شا فعیہ کے درمیان اختلا منے ہے بعض کے نردیک مائز ہے اور بعض دگر کے نزدیک نام ائز ہے ادر اگر داستوں میں بھی صفیں قائم کرلیں تودوئر مگر جمعہ قائم کرنے کی محبولہ کی نرد ہے گی۔

جی شہری نوعیت الیبی ہوکہ اس میں ددمقا اس پر جمعہ کی امباذت نہ ہواوراں کے با دسود دومگہ نماز جمعہ بڑھ ملی جائے تواس سے بارسے میں دوا قوال ہیں، ایک قول یہ سے کہ جہاں جمعہ پہلے ہوا ہے وہ جمعہ بھے ہے اور تنہوں نے بعد بین نماز حمد جربہ ہمی ہے وہ نماز ظہر کا اعادہ کریں ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ ٹری سبحہ میں ہوا ہو وہ معرضے ہے نواہ پہلے ہویا بعد میں، ادر جن کری سام میں ہوا ہو وہ نماز ظہر کا اعادہ کریں ۔

اگر مبعدے امام کامسلک برموکہ جالیں افرادسے کم نعدادی نماز جمعتہیں مبیدی اور سے کم نعدادی نماز جمعتہیں مبیدی اور سے کامسلک برموکہ جالیں سے کم تعدادیں حمید درست ہے تواں

کواماست کرانا مائز نہیں ہے، مکرمقند بول میں سے سی کواپنا نائب مقرر کرنا جا ہیں۔

بهاسمیے۔ اگرام مبالبس سے کم افراد کے حمید کو جائز تمجمتا ہے اور مقدی جائز نہیں تمجیتے تو حمید پڑھانالازم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جومفتری جائز سمجھتے ہوں وہ موجود نہیں ہیں اور جوموجود ہیں وہ جائز نہیں تمجھتے۔

اگرسلطان کامیرمکم بوکدامام بیالیس سے کم افرادکو ممبدر بڑھائے تواگر سے امام مائز سم کھنا ہو گرمیہ اسے مجمد بڑھا نا درست بہیں ہے کیونکداس کوانندیار بیالیس کی صورت میں دیاگیا ہے ۔ البندیہ درست سے کہش خص کوابنا نائب بنا دسے اور دہ مقتد اور کونماز بڑھا ہے۔

ادر اگرسلطان کا برحکم موکر جالیس سے کم افراد کو حمعہ بڑھائے ادر اہا اس کو جائز نرحم بھر بڑھائے ادر اہا اس کو جائز نرحم بھنا موتو اس کے متعلق دوصور نہیں ، ایک برکہ جو بی مرام مرائز کہ بیار ہے اور دورہ جو سور سے الرک کو جائز کہ بیار سے الرک کا فردر سن بہر ہے الرک کا فرد سے الرک کا فرد سن بہر جو جائے گا۔
اپنا خلیفہ بنا دسے تو نما فردر مدن بہوجائے گا۔

عبدين كي نمازون كي اسكام

تمسنون نمازي بان بي بي عبدالفطر، عبدالضمي نماز کسوف، نماز خسوف اور نماز استسقار -

ان نمازوں کے بیدامام کا تقرر مندوب ہے اس بید کرننہا اور باجاء ت دونوں طرح بڑھنی مائز ہیں البنداس کے احکام ہیں اختلاف ہے جینا نخی بعض فقہا مثنا فعیہ اسے مندت مؤکدہ قرار دیتے ہیں اور یعض فرض کفایہ تباتے ہیں ہوشخص بانچوں نمازوں یا نماز حمید کا امام منقر کمیا گیا ہموا سے عیدین بڑھا نا درست نہیں ہے البتداگر نمام نمازوں کے بیم تقرد کمیا گیا توعیدین ہی بڑھا سکتا ہے۔

عیدبن کی نمازوں کا وقت طلوع آفتاب سے زوال آفراب تک ہے اور عیدالانسی کی نمازمبلدی ٹرمنا اور عیدالفطر کی ذرا دیر سے ٹرمنا بہتر سے یورین کی دات

من غردب افتاب سے اے کرجب تک نازعید شروع ہو کبیرات پڑھتے رہی جمومًا عیدالاصلی میں یوم نحر کی نازظہر کے بعد سے آخر ایام تشریق تک پڑمیں۔

عیدین کاخطبہ نمازے بعداور حمید کاخطبہ کانے سے بہلے سنون ہے جیدین کی نمازوں میں زائد کمیری می ہوتی میں جن کی تعداد کے بارے میں فقہاد کے درمیان اختلات ہے۔ امام شافعی کے نردیک کمیر کے علاوہ ساست زائد کمبیری ہیں اور دوسری رکعت میں کمبیر فیام کے علاوہ پانچ زائد کمبیری میں ، اور سردور کعت میں تکمیری فرات سے پہلے کہی جائیں۔

امام مالک کے نز دیک بہلی رکعت میں حیدا در دوسری میں تکبیر فیام کے علاوہ پانچ ہیں۔ علاوہ پانچ ہیں۔

امام الومنىيفة مي نردىك بيلى ركعت من قرأت سيقبل بين ببيري كهداور دوسري دكعت علاوة كبير فيام كة رأت ك بعد تين كبيري بي -

تکبیروں کی تعداد کے بارے میں امام اہنے مسلک پڑئل نہیں کرسکتا۔ ورہ فرق سیسے کہ نمازیوں کی تعداد معین کرنے سے امام کی ولایت خاص موجاتی ہے حبب کر عمدین کی کمبیروں کے تعین کرنے سے ولایت خاص نہیں ہوتی۔

سودج اورساندگرین ی نمازیں

سورج ادر مباندگر بن کی نمازی دی امام بڑھا سکتا ہے جس کو ملط ان مقرد کرے یا وہ معنوب کی اور میاند کی معارف کرے یا م ہو۔ یا وہ معنوب کی امام سے ایک مام ہو۔

بین، ہر قیام میں سورہ بقرہ یاس کے بقد دطویل قرائت ہوتی ہے دکوع اتنا طولی قبی میں، ہر قیام میں سورہ بقرہ یاس کے بقد دطویل قرائت ہوتی ہے دکوع اتنا طولی قبی دیمی تقریبًا سو آیات بڑھی ہاسکیں دکوع میں بیج بڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری دکھنت میں سورہ آل عمران یا اس کے بقدر الاون کی جائے۔ اوراسی آیوں دوسری دکھنت میں سورہ آل عمران یا اس کے بقدر الاون کی جائے میں بغری وارد کے بقدر الدوں کی طرح کیے جائیں ، غرین وارد کوری میں دوسور سے عام می اور دکوری میں مورہ اسکا کے بقد دار میں میں مورہ اسکا در دکوری میں دوسور سے ما میں مورہ اسکا میں مورہ اسکا کوری میں مورہ اسکا کے بنا میں مورہ اسکا کے بنا میں مورہ اسکا کی میں مورہ اسکا کے بنا میں مورہ کے بائیں ، غرین وارد کے بائیں ، غرین وارد کوری میں کوری میں کے دو اس کے بنا بر ترین میں اسکا کے دو اس کے بنا بر ترین میں اسکا کے دو اسکا کی دو اس

اوراس کے بعد خطبہ بڑھا مبائے۔ امم ابومنیفہ کے نرد کیب مام نمازوں کی طرح کی دو رکعتیں ہیں نیسون قمر رہا ندگرین کی نماز میں فرأت با واز کی مبلے اس لیے کہ دات کی نماز سے اور امام مالک کی داستے ہے کہ رہا ندگرین کی نماز مورج گرم ن کی نماز کی طرح نہ بڑھی ہائے۔

نمازاستسقار

قے طریخ طری خطرے کے وقت اور بارش کے نہ ہونے کے وقت نمازاست قاربُری مباقی ہے۔ مقرر کمیا گیا ہو وہ بہلے تین روزے مباقی ہے مقرر کمیا گیا ہو وہ بہلے تین روزے رکھے، سبطلم دناانعما فی کو فتم کرے اور جن لوگوں میں نزاع ہو اس کو ختم کرا کے ملح کرائے۔ اس کے بعد نماز پڑھائے۔

اس نماز کا دقت دہی۔ جوعیدین کی نمازوں کا ہے بیشنے میں کوایک سال نماز کسوف یا استسقاد پڑھانے کے لیے منزد کیا جائے دہ آئندہ بغیرے تقرد کے بیازی پڑھا ہے کہ بیار کا امام اینجے سال بھی بیز نمازیں پڑھا سکتا ہے پڑھا نے کا مجاز نہیں ہے جب کہ عیون کی عمازیں ہمرسال مقردہ اوقات برہوتی ہیں جب کے شوف اور استان تقار کی نمازیں منزوم رسال موقی ہیں اور ندان کے لوقات (دن) مقرد ہیں۔

اگرنمازاستسفار مے دَدران ہی بارش ہوماسئے تونماز پوری کی مبلئے اوراس کے بعد خطبہ بڑھا ما ہے جس میں الٹر سے ان کا شکر اواکیا جائے ۔ البتداگرنما زسے بہلے ہی بازل ہوجا سے تو کھیر نماز نر بڑھی مبائے اور بغیر خطبہ کے شکر الہی اواکیا مبلئے ۔ اور کی باخش میں مرب نے تو کھیر نماز نر بڑھی مبائے اور بغیر خطبہ کے شکر الہی اواکیا مبلئے ۔ اور کی باخش میں میں ہے ۔ نیز استسفار کے لیے بغیر نماز کے مسرد دما ہمی کا فی ہے ۔

مسنون انس بن مالکت سے دواہمت ہے کہ ایک اعرابی دمول الٹرمبلی انڈولم پر کم کی خدم ست میں ما مشر بوکا اور اس نے عرض کی یا دسول الٹر سم آب کی خدم ست میں مالت میں ما صرب دئے میں کہ ہما دے اونرٹ اور ان سے بہتے تک بلاک موسکتے میں اور اس

## نے براشعار پھھے۔

اتبیناك والعده واربیدی لبانها به وقده شغلت اله والمسبی منالطفیل والتی بکفیه المسبی استکانه به من العجوع منعقا لا بیراً لا بیراً لا بیراً والتی بکفیه المسبی استکانه به موی الحنظل العامی العلی الفیل ولاشی معاماً کل الناس عندا به موی الحنظل العامی العلی الفیل ولیس ولیس لنا الا الی الوسیل ولیس لنا الا الی الوسیل به وارسا به وای فرا والناس الا الی الوسیل (ترجه) بهم آب که پاس اس مالت می آت بین کرم است میها و رکبوک کی شدت می باکره ولاکیوں کے بین فریم کو کہاں بی ۔ اور مائیں بجوں سے فافل ہوگئ بی ، اور کبوک کے المد و میل فریم کی بست بندیں ہے ، اب بمار سے پاس اندا آن اور کشیل کے سواکوئی شئے کہا نے کہ بیں ہے اس میں کی بست بندیں ہے ، اب بمار سے پاس اندا آن اور کشیل کے سواکوئی شئے کہا نے کہ بیں ہے اس میں بی کے وقت اپنے انبیاء کے پاس مبایا کرتے ہیں ہے

دمول النّرملي السَّرطيه وملم نفي اورمنبعالي الداعظي مِنبر رَبْسُرلين مع كُثُهُ الدَّرِينُ مِن المَّكِثُهُ المُ

اللهماستناغيثاغه قامغيثا سمأطبقا غيريمائث بنبت به المذمع ديملابه العنوع وتحي به الاس ض بعه موتها وكذاك تخرجون-

سلے الشرخوب یادش نازل فرہ جوخوب میراب کردسے، فاکہ مندمی، الما تیرموسلا دھا د بہ جس سے کھیتیاں ہری ہمری ہومائیں یکٹنوں پی دھ محرولے نے اور زمین کی مرونی شکفتگی میں بدل میائے اور اسی طرح انسان قروں سے انشائے مبائیں ہے ہے۔

مرکار دومالم نے دعاختم فرمائی ہی تھی کہ بارش شردع ہوگئی اوراس قدر بانی برساکشیبی مغامات سے لوگ میلاتے ہوئے آئے کہ یا درمول اللہ ہم تومیہ ملنے کوہیں - آب نے مجرد ماکی -

حواليناولاعليناء

دد اللی مارے إردگرد اور نرمم برا

فرزُ اہی مرینہ کے آسمان سے با دل حیث گئے اور مدینہ منورہ ابک ناج کی طرح نظر آنے لگا۔ رسول التہ ملی التہ ملیہ دسلم نے مبتم فر ما با بہاں کا سکا کہ ت کے وندان مبادک نظرا گئے۔ اور فر ما با

"ابوطالب کا معلل مو، اگرزنده مبوت نوان کی آنکھیں ٹھنڈی موجانیں کون ان کے اشعارسائے گائ

معنرت على في في المايدات كرادان كرافان مدرت على في الشعادي و دابين يستقى العدام بوجهه في خال البنتا على عصة للالمامل يلوذبه الهلاك من الهاشم في فهم عنده في نعمة وفواضل كذبتم وببيت الله نبزي محمدا في ولما نقاتل دونه وننا مل وننا مله عن نعم عموله في ونذه له عن أبنا النا والحلائل

رتدجها می برونبوت اس طرح منور ہے کہ بادل اس بہرے سے بانی ماصل کہتے ہیں ،
دہ تیمیوں کے درگار اور بیوہ عور توں کے مما فظ میں ،آل ہاشم کے تباہ ہال لوگ انہی کی
بیناہ لیتے میں اور اب دہ ان سے باس نعمتوں اور راحتوں میں ہیں ، خانہ کعبر کی تسم
تم اس خیال میں معبو تے ہو کہ ہم محمد کو بغیر نیزوز نی اور تیراندازی کے دشمن کے عوالے
کم دیں مجے ۔ کیمی نہیں ہوسکتا تا وقتیکہ ہم اپنی اوالاد اور بیویوں کو فراموش کر کے اس

اس كى بعدكناندك ايك خص في البيكو بداشتارسناك الشالحيد والمحد مستن شكو ، سقيتا بوجه النبى المطر دعا الله خالقه دعوة ، دا شخص معها اليه البعر فلم يك الركالقاء الردا ، واسرع حتى لأينا المطر دفاق الغم الى جسم البعا ، قاعات به الله عليا من وكان له كما قاله عهد ، إبوط البيا بينى ذا غدس فكان له كما قاله عهد ، إبوط البيا بينى ذا غدس

رَبُول النَّرْمِيلِي التَّدِعلِيدُولَم نِے قرمايا"، اگرشاعرامِي بات كبتاہے توتونے نوب كبائے ؟ نوب كبائے ؟

جن نمازوں میں سلطان کے لیے دعائی جائے ان میں امام کوسیاہ لیاس پہنیا ہوا ہے۔ ان میں امام کوسیاہ لیاس پہنیا ہوا ہے ، بوایک حکم شاہی ہے آگر میں شریعیت کا حکم نہیں ہے۔ بہر موال مخالفت مناسب نہیں ہے۔

اگرلیسے کمران کا فلیہ ہوجائے ہوجاعیت سے منے کرسے توبیع کی الاعلان جاعت کے ترک کرسے توبیع کی الاعلان جاعت کے ترک کرسے تواس کا اس بیں اتر بین کرسے کا عذرسے اگر بیعقیدہ تکمون جاعیت قائم کرسے تواس میں ہیروی نہ کی جائے۔ انہاع کیا جائے ۔ البنہ اگر کوئی برعمت کرسے تواس میں ہیروی نہ کی جائے۔

باب\_-۱۰

اميريج كاتفرر

امير فرك فراكض

بر رسم رس بر الم بیر است ایک سفر کا امیر هج اور دوسراج سے اداکر انے اس عہدے کی دوسی ہیں۔ ایک سفر کا امیر هج اور دوسراج سے اداکر انے کے اسلامیر۔

امیرسفرکاعهده سیاسی اور انتظامی بوتاید اوراس کے بھی فیل دس فرائن ہیں۔ ایسفر اور قبیام کی مالت میں لوگوں کومنتشر مربو نے ویے تاکہ مناقع اور ہاک مہونے کا خطرہ نذموہ

٧-سفرم اور قبام كى مالت بين لوگون كى مدام با مجاعتين بناكران پرسرداد مقرد كرد ب سرجاعت البند مرداد كا اتباع كرست ناكر باسم كوتى نزاع بهدا نربور سو- اس ندر تنبر نبر بيليد كه كمز در لوگون كود شوادى بو با بور پهر بيجيد وه ما كين قافله نك نربه نبي سكين مينام بير مول الشرصلى الترميس مركا فرمان بيس كرد د كمز در تخص البين ساتھيكون كا امبر سے "

اس فرمان برست کامطلب برسے کرمب کی سواری صنعیف بروسب کواس کی رفتاد سے میانا میا ہیں۔

مرن افت كوكه المرس فراست سے دے مبائے در محط زدہ اور اللقے سے بھے۔ مراف اللہ مسابق میں بھیے۔ مرسی اللہ مسابق میں میں موقو نور اُل اُل ش كرائے -

۷- ماستے میں جب کسی مگر تھہ زاہو ۔ قلطے کی مفاظلت کا بندولست کرہے،

مکل نگرانی دیکھے اور چوروں اور ڈاکو کوں کوموقعہ نہ دسسے۔ ۷۔ اگر قدرمت ہو تو دلستے میں تا فلہ روکنے والوں سے مقاطبہ کرے ورنہ کیجہ جم دیے کر رائیۃ بھاصل کرسے ۔ اپنی رہ ہری کامعا د ضربعا حبوں سے زبر دستی لینا ورست نہیں ہے اگروہ ابنی خوشی سے دینا بہائی تو معمیک ہے۔ اس میے کہ قدرت جے کے معمول کے مال کاصرف کرنا لازم نہیں ہے۔

۸ ۔ ماجیوں کے عجم وں کو ملے کرے مٹا دے گرانی فیصلے پر مجبور نزرے اور اگراسے باقاعدہ فیصلے کے اختیادات دیئے گئے ہوں تو مجبود کرسکتا ہے ۔ مگر ننرط یہ ہے کہ اس میں ہرا ہمیت موجود ہو۔ اس طرح اگر میر ماجی کسی الیسے تہریں قیام کریں جہاں ما کم مجاز موجود ہوتو ہرامیر جے اور قامنی ماجیوں کے مقدمات کے فیصلے کرنے میاز ہیں۔ البتہ اگر حجگر اماجیوں اور اہل شہر کے درمیان ہرتے درمیان ہرتے میاز ہیں۔ البتہ اگر حجگر اماجیوں اور اہل شہرے درمیان ہرتے میاز ہیں۔ ما کم شہر ہی کرسکتا ہے۔

۹ کیرد (در نمائن کوتاً دیب اور مزاد سے مگر میر سزائے مدکی منعلد تک مہنچ -

الآیک امیرجی مدفائم کرنے کا انتیار کمتنا مواوراس میں اس قدرا جنہادی صاحبت محی مہو۔ اگر ایسے شہرمی داخل محدجہ ال ماکم مدود (عدالت) موجود موا گرماجی نے ذکار مجرم اس شہرمی داخلے سے پہلے کیا ہو توامیر جے اس کی منراد سے گا۔ ادراگراد تکا ب جم اس میں داخل موردی کرنا موزدن موگا۔ شہرمی داخل موزوما کم منہ کا مدمواری کرنا موزدن موگا۔

ار وقت کالحاظ دید ایسانه کوکرتا نیم بهومیائے اور جے نریل سکے یا دفت
کی کی ہے باعث گعبرا معیف بین بنرماپنا پڑے یہ میقات پر کینچنے کے بعد احرام
باندسنے اور امور مسنونہ کا دفت لوگوں کو دسے اور اگر وقت میں گنجائش ہوتوقافلے
کو کر نے مبائے تاکہ اہل کھ کے ساتھ جے کے بین کل سکیں اور اگر وقت کم ہوتوسیا
عزفات سے مبائے تاکہ قیام عزفات فوت نرمو، ورنہ جے فوت ہوجائے گا۔
وفو ف عرفات

عرفات بی تھہرنے کا دقت عرفہ کے روز زوال کے دفت سے بی کمر کی میرے صادق کے طلوع تک ہے اس عرصے بین جس کو وقو وے عرفات ملیسرا گیا، اس کا جج ہوگیا ادر جواس وقت کے اندرعرفات بیں نہیں میہنچ سکا اس کا جج نہیں مؤا۔ دہ یاتی ایکان اپرے کے عرفات میں نرتھہرنے کی کوتا ہی کی قربانی کرے۔ اور آئندہ سال اگر ممکن ہوتو جے کی قضا کرے ورنداس کے بعد جب ہمی ممکن ہواس کے بعد مب ہمی ممکن ہواس کے کی قضا کر سے اور میر چے عمرہ میں نبریل نہیں ہوگا۔ جے کے فوت ہوجانے کے بعد معلال ہونے (یعنی احرام کھولنے) کا وہی طریقیہ ہے ہو جے کمل کر نے کے بعد مطال ہونے کا مہم کہ امام ابولیسے فرائے میں کہ عمرہ کے اعمال ہودیت کر امام ابولیسے نے مال ہوجائے ورام ابولیسے نے دورام ابولیسے نے مال ہوجائے درام ما ہولیسے نے مال ہوجائے ۔

کربہنچنے کے بعد مجولوگ والسی کے خیال سے نہ گئے ہوں، وہ امیر کی اُنہیے انکی اُنہیے نہاں اور اب ان کے ذہبے اس امیر کی اطاعت واح بین ارسے گی۔ نکل بائیں اور اب ان کے ذہبے اس امیر کی اطاعت واح بین ارسے گی۔ رجے سے فراغ مت کے بعد دستور کے مطابق ما جیوں کو صرور بامن کی ایک کے نے کے لیے امیر وہاں قیام کی مہلت دسے اور عجاست مذکر ہے۔

زيادت رومنتراطهر

والبی میں مریز منورہ آئے تاکہ ماجی دومن مطہرہ کی زیادت کرسکیں۔ ہرج ہے کہ دومنۂ اطہر کی زیادت فرائعن میں سے نہیں ہے لیکن امریت پرج آئے کا سی اطاعت اودا منزام لازم ہے اس کا مفتضا یہ ہے کہ ماجی اس سعادت سے محروم مندوبات میں شمار کیا جا تھے۔ محروم مندوبی ۔ اس لیے زیادت دومنۂ اطہر کومندوبات میں شمار کیا جا تا ہے۔ محضرت ابن محرض سے مروی ہے کہ درمول الٹرمنی اللہ طبیرہ سلم نے فرایا کہ منصرت ابن محرومی ہے کہ درمول الٹرمنی اللہ طبیرہ شمامیت واجب ہوگئی ہے۔ منتبی بیان کرنے ہی کہ میں دومنۂ اطہر کے پاس موجود کھا کہ ایک اوران اور منہ اطہر کے پاس موجود کھا کہ ایک اوران اور منہ اطہر کے پاس موجود کھا کہ ایک اوران اور منہ اطہر کے پاس موجود کھا کہ ایک اوران اور منہ اللہ ایک اور اللہ میں اللہ میں اور منہ اللہ اللہ میں اللہ میں اور منہ اللہ اللہ میں اللہ میں

، وَلَوُ اَنَّهُمُ إِذْ ظَلِكُمُواا نُفُسَهُمُ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَلُ وَاللَّهُ وَلَا فَاسْتَغْفَلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَوَّا بَاتَ عِنْكًا . وَاسْتَغْفَلَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَلُ وَااللَّهُ تَوَّا بَاتَ عِنْكًا .

(النساء:١٦٧)

"اگرانهوں نے برطریقہ اختیار کیا ہوتاکہ جب اپنے نعس پڑللم کرہیں ہے۔
حضے تو تہہارے یاس آجائے اور الشرسے معانی مانگے اور دسول مجابی ہی ہے۔
پے معانی کی درخواست کرتا تو یقینًا النّہ کو بخشنے والا اور دحم کرنے مالا بائے ہے۔
اب بیس حضور کی خدم سن میں اپنے گنا ہوں سے تا نب ہو کراور لینے دب کے دربادیں آپ کی شفاعیت کا طالب ہو کرجا صربوک اعرابی دوٹھ اور بیا شعاد پڑھے۔
اور بیرانشعاد پڑھے۔

یاخیوس دندت بالقاع اعظیه ؛ فطاب سن طیبه فالقاع دالاکسد نفسی الفده اعتصبوانت ساکنه ؛ فیه العفای و فیه الجود والکوم (ترجیر)" لمد بهترس نلائق بویمهان مرفون بین ، اورین کی نوشیوست میدان اورتمام شیلے معطر بین بین اس قبر برقربان بومبا دُن میں بین آپ آدام فرما بین ، حبمان عفیت وکرم اور جوونیهان سے "

مچروه اینے اون ملی پرسواد موکر میلاگیا۔ عنبی بیان کرنے ہیں کہ دیجھے ذراسی
مین سی آئی توعی نے رسول الٹرسلی الٹرعلیہ دیلم کو دیکھا کہ آپ فرا رہے ہیں کہ
جاڈاس اعرابی سے ل کرکہو کہ الٹرنے تمہاری مغفرت فرا دی۔
امہر ججے کے فرائفن

آمیرج دالپی میں بھی انہی اسکام کی پابندی کرسے جوجے کوردانگی کے خمن ہیں بیان کیے گئے ہیں ۔

تیجی اوائیگی کی امست کی مغیبت نمازی امست کی طرح ہے اور اس میں شائط نمازی واقفیت کے مراسی میں شائط نمازی واقفیت کے ساتھ میریمی منروری ہے کہ مناسک اور احکام جے کا عالم ہم میں مواقعیت اور ایام جے سے واقعت ہو۔

جے کی امارت سات دنوں کے بیے ہوتی ہے۔ بینی ذی المجے کی نمازظہرکے بعد سے سار ذی المجے بینی ملق کے دن تک ہے۔ اور ان ایام سے پہلے اور بعدید امیر جے جام ہو جائے ہیں۔ اس سے پہلے اور بعدید امیر جے جام ہو جائے گئے مارت ہے۔

اگرامیر کومطلقا هج کاامیر تقرد کیا گیا ہوتواگر اسے معزول نزکیا جائے وہ آئندہ ہمی ہرسال امیر چے دسے گا، اور اگر مسروٹ ایک سال کے سیام تقرد کیا گیا ہوتوجب تک از مر نو تقرد نز کیا جائے تو آئندہ امیر چے نہیں ہوگا۔

امیرجے کے درج ذیل بچر فرائش میں جن میں سے پھٹا انتہائی ہے۔ ۱۔ احرام باند صفر اور روائگی کے اوقات سے معللے کرنا۔

۲- تمام مناس*ک جج بالترتیب ا داکرنا بنواه ان می ترتیب لازی بویاست* ۳- راستے میں مشہرنے کے مقامات اور وہاں سے روائی متعین کرنا .

مهر ننام مشروع ار کان کا اتباع کرنا اور حکمته ماؤں کے بغد آبین کہنا ، تاکہ سب ماجی اس کی اتباع کریں اور دعا قبول ہو۔

حج کے بپادخطبے

۵۔ ان نماز د ن کی امت کرائے من سے بعد یا جن سے بہلے جے کے خطب ہوتے ہیں ادر میں تمام ماجی جمع ہوتے ہیں۔ بین طبے میار ہیں۔

ایک خطبرامیراس نماز کے بعد دیتا ہے۔ حب تمام ساجی اسرام باندم لیتے ہیں اور جے کے سنون اور مندوب امود کا آفاز ہو جانا ہے۔ یرساتو بی ذی الجے کی نماز ظہر ہموتی ہے اس کے بعد امیر جے تلبیہ کہر کر خطبہ دیتا ہے اور ما جیوں کو نباتا ہے کہ دہ کل آئندہ منی دو اند ہموں کے بینی آٹھ ذی الجے کومٹی کے بیے دو اند ہمون کے اور خیصے اور خیصے اور خیصے من ایس کے دو اند ہمون کے ایس کے دو اند ہمون ایس اور خیص کے طلوع آفتا ہے دو تت عرفات کا طرن من اور ما ذیمی کے داستے والی ہوں تاکہ آئدور ذی سے دو اند ہموں اور ما ذیمین کے داستے والی ہموں تاکہ آئدور ذی سے دو اند ہموں اور ما ذیمین کے داستے والی ہموں تاکہ آئدور ذی

عرفات کے قریب پہنچ کربطن عرفہ میں اتر بائیں ، زوال آفتاب تک دہیں مقیم رہیں ۔ فلہر کی نماز کے سیے واوئی عرفہ میں ابراہیم علم السلام کی سجد میں بائیں ۔ نماز سقبل حمید کی نماز کی طرح امیر چے نظیر کہے اور اس نطبہ میں ادکان جے اور مناسک تج گاتلیم دسے اور محرمات اور ممنوعات بتلائے۔ برامیر جے کا دوسراضلبہ موگالوں یا درسے کرمرون جمعہ کاخطبہ اور عرفہ کاخطبہ ہی نما زسے پہلے ہوتے ہیں۔ اس خطبہ کے بعدظہرا در محصر کی نما ذیں ایک سائغہ بڑ معلئے اور مسافران دونوں نمازوں ہیں تصرکریں ادر مقیم بوری پڑھیں۔

نمازوں سے فارخ ہوکر ماجی میدان عرفات مائیں ، اس مگر جے میں مشہر لازی سے اور دسول اللہ ملی اللہ طبیہ تعلم کا ارشاد ہے کہ۔

" جعرفہ ہے عس نے عرفہ پالیااس نے جج بالیااور میں کا عرفہ میں کھر میں کا عرفہ میں کھر میں کا عرفہ میں کھر میں کا میں کھر میں کا میں کھر میں کا میں کھر میں کھر میں کا میں کا میں کھر میں کا کا کا میں کا میں

میدان عرفات کی مدوادی عرفه اوداس کی مسجد سے آگے بڑھ کرسا منے کے بہاڑوں مند کے منداوراس کی مسجد سے آگے بڑھ کریب قیام کریں نو در سول الٹر ملیہ وسلم نے تاریب کے کناد سے قیام قربا یا تعا اورانی انٹرین کے کناد سے قیام قربا یا تعا اورانی اونٹنی کا معینہ محراب کی مجا نب رکھا تھا۔ اس میے امیر جے کے شمہر نے کا سب سے عمدہ مقام میں ہے۔ ویسے ماجی میدان عرفات میں مبر مرکم کھم رسکتے ہیں بہتر سے کہ امیر جے اپنی موادی پروتو ون کرے تاکہ لوگ اس کی انتباع کریں۔

غروب آفناب کے بعد نما زکومونرکر کے وہاں سے مزدلفہ کور دانہ ہوں ، وہاں پہنچ کر مغرب دعثاد جمع کر کے بڑمیں۔ رات مزدلفہ میں گزاری ، مزدلفہ کی صد مازمین عرفات سے لے کر قرن محسر مک سے اور مازمین اور قرن محسر سرد لفہ سے خارج ہیں۔

یہاں امیر جے اور تمام مابی جمارے واسطے حیوتی حیوتی کی کنکریال ماہی و فرک نے بعدیہاں سے روانہ ہوں اور نجرسے پہلے نصعت شب بی ہمی روانہ ہو سکتے ہیں ، یہاں رات گزار نا ارکان حج بی سے نہیں ہے اور اگر رہ مائے نوتر بانی سے نہیں ہے اور اگر رہ ماسے نوتر بانی سے ہے۔ سے تلانی ہوسکتی ہے ۔ گرام ابو مغیفر رہے نے زدیک ارکان وام بہیں سے ہے۔ سے اور دماکریں گے اگر تیر بیہاں میں بیان میں جی اور دماکریں گے اگر تیر بیہاں

دفودن الازی نہیں ہے۔ اس کے بعد منی ردانہ ہوں اور وہاں پہنچ کر وال سے

پہلے سان کنکر ہوں سے جمرہ عقیبہ پرری کر بیں۔ اس کے بعد ماجی قربا نی کریں،

پھر معلق یا قصر کریں، لیکن مکن (مرمنڈانا افعنل ہے، اس کے بعد کر کر کر پہنچ ہیں اور

طوا دن افا مذکر ہیں۔ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر عرفات سے پہلے سمی نہ کی

ہوتوسی کریں سے عرفات سے مقدم ہوسکتی ہے گرطوات افا منہ مقدم نہیں ہو

سکتا۔ اس کے بعد منی لوٹ آئیں اور امیر چے لوگوں کوظہر کی نما زیر معائے اور نما نہ

بڑھ کر چے کا نمیسر اضطبہ کے سے میں ماجیوں کو بقیم مناسک اسلال اول آئی تا نبی

اور ہے کہ کون سے املال سے کیا کیا ممنوع سینے بی ان پر مطال ہو ماتی ہیں۔

اور ہے کہ کون سے املال سے کیا کیا ممنوع سینے بی ان پر مطال ہو ماتی ہیں۔

اگرامیر جے نقیر ہوتو بیمبی اطلان کر دے کہ جو ماجی کوئی مسئلہ ہوجہنا جلب تو وہ ہوجہدے۔ گیار ہویں کی مبیح کوجس دن کوچ کی اجادت ہے اکبیس کنکریاں ہر جمرہ برسات سات کنکریاں اور تعینوں حمرات پراکبیس کنکریاں مارے۔ دوسری رات بھی ہیں گزاری، اسکے روز کھر بینوں حمروں کی دمی کریں۔ اور نماز ظہر کے بعد امیر جے، جے کا بچو تنا اور آخری خطبہ کہے۔ اس میں تبلائے کہ دایام جے میں ددکو پہیں اور دونوں درست میں۔ بینانچہ فرمان اللی ہے۔

وَاذْكُورُواللهُ فِيُ اَيَّا مِرَّمَعُكُودُ ابِ ثَنَى تَعَجَّلَ فِي يَوْكُونُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(البقرية: ٢٠٠٣)

در بیکنتی کے پندروز ہیں حوتمہیں النرکی یا دیمی مبر کرنے بیا ہمیں میر سے بیا ہمیں میر سے بیا ہمیں میر سے میر سے میں اور تا نیر میر سے میر اور تا نیر کرنے والا ہمی گنه کا دنہیں بشر ملیکہ یہ دن اس نے تقوی سے سائٹر مبر کیے ہموں ک

ا در بتلئے کر جوماجی غروب آنداب سے پہلے منی سے بہامبائے گا اس سے رہا ہائے گا اس سے رہا ہائے گا اس سے رہا تھا ہ رات کا تبیام اورا گلے روز کی ری سا قطع ہومبائے گی ۔ اور حوماجی غروب آفتاب نک کرکا دسے اس پر ران کا قیام بھی لازم ہے اور انگلے دوزکی رخی می لازم ہے۔
گرام برجے ذیے دار بونے کی حیث بیت میلے کوچ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
ملکہ اسے میا میے کہ وہ ران منی میں گزارے اور دومسرے کوچ میں بعلق کے دن اینی سار ذی الجے کورمی جارسے فارغ بوکر میہاں سے کوچ کرے۔

دوسرے کوچ کے وقت امیر جج کی فسے داری ختم مہومائے گی اور فراکش امامت سے سبکدوش موجائے گا۔

ماجى كاارتكاب برم

٧- حيشامكم جواختلافي ب- اسميتين اموريب-

بہلا یہ کراگرکسی ماجی سے کوئی جمم تعزیر یا مدرسرز دہومائے گراس کا تعلق جے سے نہ ہوتوار بیرج مدیا تعزیر ماری نہیں کرسکتا ۔ اور اگراس جم کا تعلق مجے سے ہو تو امیر جج نا دیٹا منزلے نے نعزیر و سے سکتا ہے ۔ البتہ نعا فرمد کے متعلق دو ارامیں ۔ البتہ نعا فرمد کے متعلق دو ارامیں ۔ ایک یہ کہ مدنا فذنہ ایک یہ کہ مدنا فذنہ کر سے اس میا تعلق نہیں ہے ۔ درمری یہ کرمدنا فذنہ کر سے اس کا تعلق نہیں ہے ۔

دومرای کرامکام جے کے سواحجاج کے تنازمات میں کوئی مکم اور فیصلہ نہ کررے ۔ اور ایکام جے سے متعلق نزاعات میں دوآ دار بین بیک تمکم نا فذکر ہے اور بیکہ نذکر سے ۔ اور بیکہ نذکر سے ۔ اور بیکہ نذکر سے ۔

میسراامریه بے کراگرکسی ماجی سے ایسافعل مسرزد ہوجی سے فدیہ لاذم آئے توفدیہ کی ادائیگی کاسکم دے۔ ادر سے کہ فدید کا اس سے بری بن کریمی مطالبہ کرسکتا ہے تواس بارے بین اقامیت مدود کی طرح دو آرا ہیں۔

امبرج اگرفقیہ موتونتوی میں دے سکتاہ اگر بوطم دینے کا مجاز نہو بہرال امبرج کو جائز انعال سے رد کنے کا می دست کا می دست کا می دست کا میں ہوگ اس امبرج کو جائز انعال سے رد کنے کا می نہیں ہے اور اگر میر کمیان ہوکہ کہیں ہوگ می موان کا ادبی اب مذکر بیٹی میں توروک سکتاہے میسے حضرت طلح بن عبیدا لئے ہے جہیں سری ویک تا تو اور قرایا تھا تو مصرت عمران ان برخفا ہوئے سنے اور قرایا تھا،

مجع الدليترسي كركهي مال تمهادي بيروى مركري -

امبرج ماجبوں کوا بنے مسلک بوعل کرنے برمبور نہیں کرسکتا۔ اگرامیر جے ماجبوں کو بندر سے ماجبوں کو ایندھے جے کرادے توج تو ہوجائے گا گر کروہ ہے ادراس کو ناز پر قیام نہیں کیا جائے گا کیو کر ہوشخص خودنما ذمیں شر کیب نربووہ دوسرے ناز پر قیام نہیں بن سکتا۔

اگرساجی جے کے ادکان امیر جے سے پہلے یابعد میں اداکری توجے ہوہائے کا یگر امیر جے کی ادائیگی جے میں اتباع مذکر نامناسب بہیں ہے جب کہ نمازیں امام کی مخالفت سے نماز باطل ہو جاتی ہے اسلیے کہ تعتذی کی نمازامام کی نمانیہ مربوط ہے اوراس طرح ماجی کا جے امیر جے سے مربوط نہیں ہے۔

باب \_\_ال

## صدقات

صدقہ سے مرادز کو ہے جو برسلمان کے مال پرعائد ہوتی ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ ملم کا فرمان سے کہ

«مسلمان کے مال برزکو ہے سواکو اُن حی نہیں ہے ؟

زکوٰۃ اس مال پر مائد مہر تی ہے جوخود بڑھ تنا ہو یا کام کریے بڑھ ایا ماسکتا ہو اور مقصد زکوٰۃ کا بہ ہے کہ مساحب مال کا مال پاک مہوم بلئے اور مشردِ رہ اس کے معاصب مال کا مال پاک مہوم بلئے اور مشردِ رہ اس کے معاصب مال کا مال پاک مہوم بلئے اور مشردِ رہ اس کے معاصب مال کا مال پاک میں معاصب کا میں ہو۔

زکرہ کے مال کی دقیمیں ہیں۔ اموالی ظاہرہ اوراموال باطنہ۔ اموال ظاہرے مراد وہ مال ہے جس کوچھپایا مزم اسکے۔ سبسے کھیتی اورمولیٹی وخیرہ۔ اوراموال باطنہ سے وہ مال مرادہ ہے ہوجیپایا جاسکے ، سبسے میت این اورمامان تجادت وغیرہ۔ اموال باطنہ کے تعلق ما کم ذکراہ کو اختیار نہیں ہے۔ بلکہ اصب مال ابنی مرفی معام کو اداکریں گے البتہ اموال ظاہرہ پر ما کم ذکراہ کو افغتیا رہیے کہ وہ سامپ مال نوگوں کو ذکوہ کی ادائی کا حکم وے۔ اوراگر ما کم ما دل ہوتواس کا حکم اوری ہوگا اور ذکرہ و دینے کے مال نوگوں کو ذکرہ و دینے کے اوراگر مالکہ مادی ہوتواس کا حکم کو دینے کے بابند ہوں گے جب کہ ایک دائے ہے۔ کہ بیٹ کہ استحبابی ہے کہ اگرزگرہ و مہندگان بابند ہوں ور مزاز خود مستحقین کو دینے کے بیٹ کہ اگرزگرہ و مہندگان بابند ہوں ور مزاز خود ستحقین کو دینے دیں۔

بہرمال اگرزکرہ دمنگان کو ہونے سے انکارکری توانہیں اس پرمجیورکہ اجلے گا، اس سے کرمعنرت او کرنے ما کم سے نکار کری تھی کی تھی کی موکمہ ما کم سے نکار بناورت کے معنرت او کرنے نے مانعین ذکوہ سے مینگ کی تھی کی تھی کے مترا دوٹ ہے اورا مام او منعیفہ فر ماتے ہیں کہ اگر ذکوہ نہ دینے والے از فود دیے نگار ہوئی ہے ہیں کی مائے گی ۔

**ماکم زگرة** کران میرسری الکان

ا ماكم زكوة كعبدك كالمرائط بياب -

ماکم ذکوٰۃ آزاد بسلمان اور عادل (بارسا) ہو۔ اگر عال تفویض میں سے بوتوسائل ذکوٰۃ سے بی بخوبی واقعت ہوا وراگر اسے صروت ذکوٰۃ ومول کرنے کے بیے مقرد کیا ہو توا تکام خواۃ سے ناوا تعت کا تقریعی درست ہے۔ ذوی الغربی ابنوائم ) جن باؤلاۃ سے ناوا تعت کا تقریعی درست ہے۔ ذوی الغربی ابنوائم ) جن باؤلاۃ سے اوا تعت کا تقریعی درست ہے۔ ذوی الغربی المنواۃ مام مصابلے کی مدسے موام ہے۔ دی ما سے مصابلے کی مدسے دی ما سے نے سالم میں المان کے مدسے دی ما سے نے سالم میں المان کی مدسے دی ما سے نے سالم میں المان کا مدسے دی ما سے نے سالم میں میں موان کی مدسے دی ما سے نے سالم میں المان کا مدسے دی مان کی مدسے دی ما سے نے سالم میں میں موسل کے مدسے دی مانے کے مدسے دی مانے کی مدسے دی مانے کے مدسے دی مانے کی مدسے دی مانے کے مدسے کے مدان کی مدسے دی مانے کے مدان کی مدسے دی مانے کے مدان کی مدسے دی مانے کے مدان کی مدسے کے مدان کی مدسے کے مدان کی مدسے کے مدان کی مدان کی مدسے کے مدان کی مدان کی مدان کے مدان کی مدان کے مدان کی مدان کی مدان کی مدان کے مدان کی مدان کے مدان کے مدان کی مدان کے مدان کی مدان کی مدان کے مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کے مدان کی مدان کی مدان کی مدان کے مدان کی مدان کے مدان کی مدان کے دی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی کے دو مدان کی مدان کے دو مدان کی مدان کی

برعبده بمتييت انتبادات نين مم كاسم -

ا۔ زکوٰۃ کی وصولی اوراس کی تقسیم کے اختیادات ہوں۔

٧- وصولى كالنتبارم وكم تقسيم كانتهو-

س۔مطلقًا بلاانتہارامت کی تعین کے مغرد کیامائے۔

سَجْنَ عَنَى كُومُول كُرِفِ ادْرَتْقسيم كُرِفِ انْتَعِيارُاتْ بَرِن ، تَوْدَةُ سِيمُ مِنَ أَخِر پُرگنه كَادِمُوگاامى طُرِحِ دَشْخَص حبيصرف تقسيم بِمِتْعُرِدِكِيا گيا بِتُقسيم مِن تاخير بُرِكِنْهِ كَاد بُوگا -

ذكوٰة كى ومولى افعسير ك اسكام مبلاميلائ جنبين بم ختصار ك لياس ابلائ اب مى بيان كرتے بن -

ال زكوة كي ميار تسمين بي -

۱-مواشی مینی اونٹ، گائے بھٹر بجری - ان مبا نوروں کومواشی (مولیٹی) اس پے کہتے ہیں کہ رہم کر جرستے ہیں ۔عربی میں مسٹی سے معنی سلینے سے ہیں ۔ اونٹ کا نصباب زکواۃ

اونٹ کا ابدائی نصاب پائے ہے۔ پائے سے نوتک ایک میڈیئر رحیہ اہ کی عربی کا بھیر کا بچری ایک میڈیئر رحیہ اہ کی عربی کا بھیر کا بچری یا ایک تعمیر (ایک سالہ کمری کا بھیری ڈکوۃ میں دیاجائے۔ دس سے بعربی میں دو کوریاں در کوریاں دیوبیس سے بہرس

تک بیار مکریاں زکاۃ میں دی جائیں۔

بهیش اوتون سے بینیتی تک ایک بزنتِ خاص دایک سالداولئی) ذکوٰۃ میں دی جائے اور بیرنہ ہوتو ایک ابن لئون ( دوسالہ اونٹ ) دیا جائے۔ اور تمینیس سے مینیتالیس تک ایک بنت لبون ( دوسالہ اونٹنی ) جہیالیس سے ساتھ تک ایک بیق رتین سالہ اونٹنی ) اکسٹھ سے تیمیتر تک ایک میڈ عَہ رجارسالہ اونٹنی تمیم ہے ترسے نوسے تک دونبت لبون اور اکا نوسے سے بیک میں تک دوجقہ ذکوٰ ہ لازم ہے۔

ایک سومیں سے زائدتعداو پر فقہائے کرام کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ امام ابر مغیفہ سے نزدی نرکی ہے کا دمی زکوہ کا نصاب ایک سومیں کے بعد پھراز سرنوشروع ہو موائے گا۔ امام مالک کے نزدیک نصاب ایک تمیں تک ہوگا اور ایک سومیں پر ایک بقہ اور دو بنت لبون ذکوہ ہوگا۔ اور اسام شافی کے نزدیک ایک سومیں سے بعد سرح الیس پر ایک بنت لبون اور ہر بنافی کے نزدیک ایک سومیں پر مین بنت لبون اور ایک سومیں پر ایک مقہ اور دو بنت لبون اور ایک سومیں پر مین بنت لبون اور ایک سومیں پر ایک مقد اور دو بنت لبون ، ایک مقد اور دو بنت لبون ، ایک سومی پر دوحقہ اور دو بنت لبون ایک سومی پر دوحقہ اور دو بنت لبون ایک سومی پر دوحقہ اور مین بنت لبون اور سربی س پر ایک مقد اور میں بنت لبون اور سربی س پر ایک معقد اور میں بنت لبون اور سربی س پر ایک معقد اور میں بنت لبون اور سربی س پر ایک معقد ذکارہ موگا۔

كائے كانصاب زكرة

کلے کے نصاب کا آفاز تیں گائے سے ہوتا ہے۔ بیس گائے پر ایک بیٹے نر ایعنی چرماہ کا وہ تبیل جومال کے نیچے جلئے اگر ایک بیٹے نر ایعنی چرماہ کا وہ تبیل جومال کے نیچے جلئے سکتے) زکوہ ہے۔ اگر زکوہ دم ندہ نبینے کہ ما دہ دمینا جا ہے تو دہ میں قابل قبول ہے جالیس کی تعداد پر ایک مہند (ایک سالہ کائے) زکوہ ہے۔ اگر سب نرموں توایک سالزی ابی قبران موگا، اور در میں بیدائے ہے ہے کہ قابل قبول نہیں ہوگا مالیس سے زیا وہ تعدا دہیں اختلات ہے۔ بینانچہ ام البعنیفہ کی دائے یہ ہے بچاس گائے پر
ایک سنداور ایک دبع لیا جائے گا، حب کراام شا فتی کے نزدیک چالیت
ساٹھ کی تعداد تک کوئی ہے مائد نہیں ہوتی، البتدماٹھ کی تعداد ہوجائے پر دو
قبیعہ لازم ہوں کے اور ساٹھ کے بعد ہر تویں پر ایک تبیعہ اور ہر جالیس پر ایک
مُسِنّہ ہوگا اور اس صاب سے متر پر ایک سُسِنّہ اور ایک تبیعہ، اسی پر دوریہ تا اور ایک سو تبیعہ اور ایک سو میں پر دوس تے اور ایک سو میں پر دوس اور ایک سو تبیعہ اور ایک سو تبید کہ عامل کو جو ہے دی لے لے مائد ہوں ہے باتیں ہر سو میں کی دائے یہ ہے کہ عامل کو جو ہے دی لے لے اگر دون موجود ہوں تو ان ہیں ہم ترومول کر سے اور ہون دواری سے دوری ہوں تو ان ہیں ہم ترومول کر سے اور ہون دی کے لے مائد ہوں تو ان ہیں ہم ترومول کر سے اور ہون دواری سے دائد پر سریہ س پر ایک تبیعہ اور ہر بہا ایس پر ایک سب نہ مائد ہوگا۔

بكربي اوربعيرون كانصاب ذكرة

بمریوں کے نصاب ذکوۃ کا آغاز ہالیں کمریوں سے ہوتا ہے۔ بینا کچراکی میں کمریوں سے ہوتا ہے۔ بینا کچراکی میں کمریوں تواہم شافعی کے نردیک ذکوۃ میں حید ماہ سے کم عمری بعیر (میزم) اور کم کی ہوں ، تواہم شافعی کے نردیک ذکوۃ میں وصول کی ہائے گئے۔ گمراہم ماکٹ فرائے ہیں دسل سے کم کی بحری (نمنیہ) ذکوۃ میں وصول کی ہائے۔ گراہم ماکٹ فرائے ہیں کہ بند مراور نمنیہ سے کم عمر بھیر بکری قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سو ایک سے میارسوتک تمین بحریاں ، اور میارسویر بیاد بکری ذکوۃ ہے۔ مارسے بعد بہرسویر ایک بیمری ذکوۃ ہے۔ دی جد بہرسویر ایک بیمری ذکوۃ ہے۔ دی گراہ کی اور کا میں کرواۃ کا میں کرواۃ کا میں کرواۃ کا میں کرواۃ کو کا میں کرواۃ کی دی کرواۃ کو کہ کرواۃ کی کا میں کرواۃ کو کرواۃ کی کرواۃ کو کرواۃ کی کرواۃ کو کرواۃ کی کرواۃ کو کرواۃ کی کرواۃ کی کرواۃ کو کرواۃ کی کرواۃ کرواۃ کرواۃ کی کرواۃ کی کرواۃ کرواۃ کی کرواۃ کی کرواۃ کرواۃ کی کرواۃ کرواۃ کرواۃ کی کرواۃ کرواۃ کی کرواۃ کر

ر برا مرا مرا مرا مرا مرا مرا می می به بیر که دین مکم ہے موکر بول کا ہے اسی طرح بعینیں اور کا ہے اسی طرح بعینی کا دی مکم ہے بوگائے کا ہے اور بختی اونٹ کا دہی مکم ہے بوعری اونٹ کا ہے کیونکہ ان کی مینییں متعدمیں۔ کیونکہ ان کی مینییں متعدمیں۔ ایک شخص پرجب زکاۃ عائد ہوگی تواس سے مجموعی مال پر عائدی جائے گی۔
اور ایک نصاب بین جن کئی لوگوں کا مال یکجا (خلطی ہوتوان سے ایک ہی
زکاۃ نی مجائے گی بنٹر طبیکہ خلط ( یکجا ہونے ) کی تمام شرائط موجود ہوں ہجس کے باہیے
بیں امام مالک فرماتے ہیں کہ حب تک خکطار ( یکجا کرنے والوں ہیں سے ہرائی ماحب نصاب نہ ہو ، خکط مؤثر نہ ہیں ہے اور زکاۃ نہیں کی جائے گی ہے ب کا ماک ابومنی فرمانے ہی کہ خلط کا کوئی اعتبار نہیں سے اور سرصاحب نصاب کا کہ برجدا گانہ زکاۃ نہ ماک ہوگا ۔

برجدا گانہ زکاۃ نا کہ ہوگا ۔

مولیٹی برزگوہ کے واحب ہونے کی دوٹنرطیں ہیں ۔ ایک برکرما نور جونے والے ہوں اور حبی نے دائے ہوں اور حبی کی گھاس جرستے ہوں بعنی مالک پر بارکغالت کم اور انہاکٹنی کے اور دیگر فوا کہ زیادہ ۔ نیکن وہ مبانور حبن کا مالک بارکغالت المقائے اور انہ بن قیمتًا خرید کرجارہ کھلائے توام الوحنی نفرہ اور امام شافعی کے نزویک زکوہ واجب نہیں سے ۔ البتدامام مالک کے نزویک ان مبانوروں پر میمی زکوہ لازم ہے۔ دو مری شرط یہ ہے کہ ان مبانوروں پر ایک سال بورا ہم مبائے۔ بہنا نجہ

رسول التُرسلي التُرطيرولم كافران ب كر "سال كرد ف سے پہلےكسى ال برزكوة نهيں ب "

له خلط کامطلب یہ ہے کہ دوافع اس اپنے جانور یکجا کرے رکھیں اور وہ ایک کندیری اور ایک ہے جانور ایک ہے جانور ایک ہے جائے ہے جائے ہے ہے اور ایک ہی جگہ ان کا ٹھکانا ہو۔ امام مالک ہے کے نزدیک اگر ہر ایک خلیط بینی جانوروں کا مصدر کھنے والا صاحب نصاب ہوتو بہ خلط ذکر ہی موثر ہوگا۔ اور اس تا ٹیز کا خلیجہ یہ ہوگا کہ مثلاً دواشخاص سے پاس جواجد ایک مواکس ایک مواکس کی بیاں ہوں تو ہر ایک کے ذرے ور دو بر یاں ذکرہ عائد ہوگی بینی کل بیار کریاں ، لیکن اگران دونوں سے بیا نور خلط موں تو دونوں سے دورانام دورانام دونوں سے دورانام دورانام دونوں سے دورانام دورانام

مانوروں کے وہ بچیے نہیں ایک سال پورا نہ ہو اہمو ماؤں کی زکر ہ کے تابع ہیں ہیں ہیں اپنے اگر ماؤں کا نصاب پورا نہ ہو تو بجی سال پورا نہ ہو ابو جائے گا۔
امام ابو منیفہ سے گئز دیک ماؤں سے سال سے صاب سے زکر ہ عائد ہوگی، اور امام شافعی سے نزد ہے مسال کا شماراس وقت سے کیا جائے گا جب کر بچوں سے لی کر نصاب پورا ہوگیا ہو۔
نصاب پورا ہوگیا ہو۔

گھوڑوں، نچروں اور گھھوں پرکوئی زکڑ ہنہیں سبے - امام الومنیفٹر فرانے ہیں کہ ہجرون اور گھھوں پرکوئی زکڑ ہنہیں سبے ۔ امام الومنیفٹر فران سبے کہ میں فلام ہجرنے و الی ہرگھوڑی پرایک دینار واجب سبے ۔ گمرنبی کا فرمان سبے کہ میں فلام اور گھوڑ سبے کا معدق تم کومعا ہے کہ تا ہوں "

اگرساکم زکو قعال نفوین دینی جن کو عمله انتنیادات میرد کردئیے گئے ہوں ، سے مو توکسی ایک کی رائے پراینے اجتہا دسے ذکوۃ ہے ، امام یا ارباب مال کے اجتہاد پرسزے اور مند امام کے لیے درست سے کہ اس کے بیے زکو ہ لینے کی مقدار کا تعین کے۔ اوراگر ساكم زكوة عمال متنفيذ رجنهين خصوص اختيا دان بهون سيم بونو اختلافي مقدارمي امام ك احتباد ك مطابق على كر اور اسد ما كلين يا است اجتبا ديرعل كرنا درست نهي ہے۔ شيخص صرفت عيل زكاة بي المم كا قامداوراس سے اسكا نا فذكرف والاموكا اوراس لماظ سے زكوة كا مامل غلام اور ذمى مى موسكتا ہے۔ مرغلام یا ذمی کوز کون قدی مام استیادات دے دینا میرے تہیں ہے اس لیے کہ غلای یا کفرسے اس کی ولایت (اٹنتیار) میں کمی پیدا بروگئ ہے۔ بہرمال اس مخصوص دکوۃ ی وصولی کے لیے فلام یا ذمی کومتفر کرنا درست سے حس کی منعدار تعین ہو، کیونکاس میں وِلَا بِيَثُ ( انعتبيار ﴾ كامعاً لم مهبي سبے بكثمض فا مدانه كارددا ئى ہے۔نسكن *اگرمغدا*ر زكاة متعین نرمونواس كى وصولى كے ليے ومى كاتقرر درست نهيں ہے اس ليے كه اس امانت میں اس براعتماد درست منہیں ہے۔ حبب کہ غلام کا تقرر سائز سے اور اس کی باست قابل قبول سيرر

الرقميتل زكوة مح أيضين تأخير بموتو ذكوة دمهند كان استظار كري اور

الرغيم عمولى نأخير بومبائ ادم حقيل زكاة كسى كيمبى باس سرايا موتو كيرزكاة دمزركان ان تود زكوة اداكري معد دراصل زكوة دمندگان يمعسل زكوة كوزكوة دينه ك نابندی اس وقت تک ہے حب تک وہ آسانی سے اسے اداکرسکیں۔ اگرصاسب مال مجتبد بروتوا دائے زکوٰۃ میں آینے اجتبا دیے مطابق عل کے

ورنرجبن مسلك سيے دابستہ ہواس ہے مطابق عل کرے ہے کہی اور سفتوی لیبنا

لازمینہیں سیے۔

الركسي نے ديوب زكوۃ كے معلمے من درمفتيوں مسفتوى ليا اوران ميں سے ایک نے وجوب زکواہ کا فتوی ریا اور و دسرے نے عدم وجوب کا، یا ایک کے فتوئی کی روسے کم ذکوہ عائد موتی موادر دوسرے سے فتوی سے ہے ہے زیا ده زکوٰۃ عاکد موتی موتواس معورت میں فغنہائے شا فعیہ سے ورمیان انعتلات ہے اور دوآرارہی - ایک پر کرحیں کا فتوی زیا دہ مخت ہواس پڑل کرے اور دوسری رائے یہ سے کہ جن فتولی پر میا ہے عمل کرے۔

اگرزگوة دمبنده اینے اجنبا دیریاکسی فتی سے فتولی بیمل کریچا ہواوراس کے بعد محسّل زکڑ ۃ آمبائے اور اس کے احتہا دےمطابی زکڑ ۃ واحب بہو، ما لائکہ فتوی کی روسے واجب منفی بااس سے بیکس موریت ہو تومیقیل کی دائے برعل لازی ہے۔ ببنرطبیکم محصل اس وقت آیا ہو حب اس کے آنے کا امکان باتی ہو اوراگراس کے آنے کا امکان میں باتی مہیں رہائقا تو مالک مال سے اجتہا د کے

الرمحتىل ذكوة في خير أكولة في من واحب بون ياسا فطربو في ميل بني الم يرعمل كرنيا مكر مالكب مال ك نرديك بجوزكان ساقط مو في ب وه لازم تنى يا متنى لی گئی ہے اسسے زیادہ لازم تھی توبداس کا اور اس کے ندا کے درمیان کامعاملہ سے ادرا سے چاہیے کہ وہ اینے طور براس زکو ہ کو یااس کے بقیر <u>حصے کو ش</u>خفین كوديرب

تعبلول كى زكۈق

۲- دوسری شم کے مال جن میں زکو الازم ہوتی ہے کھجور اور در شوں کے کھیل ہیں۔ امام ابو منیف کے نزدیک بھرسے کھیلوں پر زکو الازم ہے اوراماً منائی کھیل ہیں۔ امام ابو منیف کے نزدیک بھرسے کھیلوں پر زکو الازم ہے اور دیگر کھیلوں پر زکو الازم ہے اور دیگر کھیلوں پر زکو الازم ہے اور دیگر کھیلوں پر زکو الازم ہے۔ کھیلوں پر زکو الازم ہے دوشرائط ہیں۔

ایک بیر کر پیل بیک کرکار آمدا ورکھانے کے خابل ہوجائیں، اگر کوئی کھے ہیں توڈسلے توان برزکڑ ہے ہیں ہے۔ البتدزکو ہے سے بچھیل توڈلینا کروہ ہے۔ اور دوسری شرط ہے ہے کہ بیل کی مقدار کم از کم پانچ وستی ہواس سے کم پر امام شافئی کے نزد دیسری شرط ہے ہے کہ بیل کی مقدار کم از کم پانچ وستی ہواس سے کم پر امام شافئی کے نزد دیس نرکو اور ایک صاح ہے ۔ وستی سائد صفاع کا ہوتا ہے اور ایک صاح ہے ۔ وستی سائد صفاع کا ہوتا ہے اور ایک صاح ہے ۔ وستی سائد صفاع کا ہوتا ہے اور ایک صاح ہے ۔

امام ابوسنیفر کے نزدیک تمام کھپلوں پرزگوۃ لازم ہے اور کھپلوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست نہیں ہے۔ گرامام شافی کے نزدیک زکوٰۃ کے تعین سے بیے کہوں کی مقداد کا اندازہ لگانا درست ہے۔

دسول الشّر ملی الشّر علیہ وسلم سنے معبلوں کا اندازہ لگانے کے لیے عامل مقرر فرمائے تعمداور ان سے فرما یا تفاکہ۔

" میلوں کے انداز ہے میں تخفیفت سے کام لو، کیونکہ آدی لینے مال
میں ومیت ہی کرتاہے ، کیکسی کوئش ہی دیتاہے ، لوگ ہی آتے ہائے
میل تورلیتے ہیں اور اکدمی ہورش سے بھی کہل صابعے ہوجا تا ہے ؟
میسرہ سے میلوں میں دوسرے شہروں کی طرح انگور کا اندازہ لگا لیا جائے ۔
کھمور تصرہ میں مجرشت ہوتی ہے اور اس کا اندازہ لگانا دسٹوار ہے نبر بھرے رواج سے مطابق آنے جانے والے کھموریں کھا سکتے ہیں ۔ وہاں دستور بہ ہے کہ ہو کی درخمت میں میں کرمائے کے اور اس کا بڑا مصرح بعد اور شکل کے اور اس کا بڑا مصرح بعد اور شکل کے اور اس کا بڑا مصرح بعد اور شکل کے اور اس کے اور اس کا بڑا مصرح بعد اور شکل کے اور اس کے اور اس کے اور اس کا بڑا مصرح بعد اور شکل کے اور اس کی مدال کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی ان کا بڑا مصرح بعد اور شرب کے لئے کے کہ کوشیم کر دیا جاتا ہیں وہ جب کھے کے

لیے بصرہ سے بچوک میں آنے ہی نوان سے مُشرلیا بانا ہے . بچوکہ اس طریقیہ کاد کی بابندی دوسرے شہروں سے لوگوں ہرلازم نہیں ہے اس سے ان کامکم مختلفت سے ۔

انگوراور کھجورکا اندازہ اس کے کاد ایر مہوجائے بین بہراور جنگ بن م مبانے سے بعد کیا ہائے اور اندازہ کرلینے سے بعد انہیں کمر اور زبریب ہو مبانے دیا ہائے۔ اگر انداز سے کے بعد بیمعلوم ہوکہ مالک امانت دارہ اور مقداد زکوۃ کا خیال رکھے گا تو اس کو کھانے پہنے اور تصرف کرنے کی امبا زب دے دی جائے یا وہ مقدارِ ذکوۃ کو اپنے یاس بطور امانت رکھے اور کھیل تیا تھے نے بعد ذکوۃ اداکہ دیے۔

مقدارِ ذکا ہ کی تفصیل برہے کہ اگر سکر ای یارش یا قدرتی ندی سے کی مبلے تو دسمواں مقد رکھ نے کرسکراب کو دس سے یا ورش بریا نی سے کرسکراب کیاگی ہمو تو بہبواں مقد رانصف عُنسر کا زم ہے۔ اور اگر پانی دینے کے بیرونوں طریقے اختیار کیے گئے ہموں تو ایک رائے بیر ہے کہ اعلیٰ کا احتبار مہو گا اور دوسرکا داستے برہ ہے کہ دونوں طریقوں کے متبارسے اوسط مساب دیگا کر ذکو ہی مبائے۔ داسے برہی کہ دونوں طریقوں کے متبارسے اوسط مساب دیگا کر ذکو ہی مبائے۔ اگر میرانی کے بار سے بین ذمین کے ماقی اور محتمیل ذکو ہیں اختلاف موتو مالک ذمین کا قول قابل قبول ہوگا ، گرا طمینان سے بیے عقیل استے سے سے انکا دکر سے تو وہی ذکو ہولا کو میں کو وہ سہلے قبول کہ اور اگر وہ سے انکا دکر سے تو وہی ذکو ہولا کہ اور اگر وہ سے انکا دکر سے تو وہی ذکو ہول کو میں کو وہ سہلے قبول کہ

بره بسب کمجور کی مختلف بیس ایک سیمی مبائے گی۔ انگور کی بھی مختلف انسام کا کیجی کم ہے کیونکہ احبناس منحد ہیں۔ گر کھجور اور انگور دونوں کو طلاکر ایک منہیں قرار دباجاسکتا کیونکہ میر دونوں نیسییں علیجدہ علیجدہ میں۔

کھجور اور انگور نعشک کھمجور اور ننگی مرد مائیں توان پرزکوۃ بالکل نعشک ہونے کے بعد ای مائیں تو بعد از فروضت قمیت کے بعد ای مائیں تو بعد از فروضت قمیت

کا دسوال حصر لیا ج<u>ائے گ</u>ا۔

اگرزکواۃ کے ستھیں کو تا زہ مجلوں کی مغرورت ہوتو ایک وائے کے مطابق تا زہ بھی دینے مبائز ہیں کیونک تقسیم کا مطلب مصدنکالنا ہے اور دوسری ولئے کے مطابق مبائز ہمیں ہے اس لیے کہ تقسیم سے مراد بہتے ہے۔
اگر معلوں ہے مائد زکو ہ کا اندازہ لگا لیا گیا اور اس کے بعد زکوۃ کی ادائی کے امکان سے قبل آفات سما دی سے بیل شائع ہوجائیں توزکوۃ معامن ہے۔ اور اگرزکوۃ کی ادائیگی کے امکان کے بعد ہول توزکوۃ وصول کی مبائے گی۔
فصلول کی ذکوۃ

٣- تىسىرى مم كامال عبى برزكوة لازم سف سيس بارام ابومنيفرروك نددىك برسم كفسل برزكوة لازم ب يعب كدامام شافئي ك نزديك زكوة صروت اس زمینی میدا واریر مائد ہوتی ہے ہے۔ نوگ کمعانے کیلئے ذخیرہ سناکر رکھ سكيس، للمذاان كے نزد مك ميزون اور نركاربوں يرزكون عائد نهاي سے اورنهى وه اشیار بو غذا نی صنر*ور* نون میں استعمال منرمونی مہوں <u>مبسی</u>دروئی اور پیسن وغیرہ اور سنهی وا دبیل اورمیها رون کی پیدا داریر فرکاه ما کدید میکدان کے نردیک ان دی قسم کی بریدا وار برزکار کی ماتی ہے گیموں بور ماول ، مکئی باقلا Bean لوبیا، سینا، مسور، باجره، ماش \_\_\_\_ عکس گندمی کی ایت میسی سیداس کااسی ی شمار ہوگا، البتہ بیرکہ اس پر <u>مجیلکے ہوتے</u> ہی اور حیلکوں سمیت اس پر دس وَسَنّ پر زكوة مائد بهوگ، اسى طرح حيلكون ميت ميا ول يريمي دس وست برزكوة بوگ،ادر سُلُتُ بَعُوكَ قسم سب اسے اسے اس میں شامل کیا ماسے گا، اور بڑا باجرہ، باجرہ میں شا بر مراس کے علاوہ باتی اجناس ایک دوسرے میں شام مہیں کی مائیں گی - ادر امام مالک کے نزد مکی بجو گہیوں میں ملکراور باقی تمام دالیں ایک دوسری میں ملا کرشمار میوں گی۔

نصلوں برزکوٰ ہ ان کے یک کر نیاد مہومائے اورخشک ہوجانے سے بعد

ان کے صاف کر لینے سے بید مب ہر ایک عنف کی مقداریانی وَمُن مومائے تب عائد موتی ہے۔

ام ابوسنیفر کے نردیک کم وبیش سرمفدار پرلازم ہے لیکن اگر مالک تراور سری فصل کاٹ نے توزکاۃ تہیں ہے گرز کوۃ سے بھنے سے بیارنا کروہ ہے۔ ذمی اگر عشری زمین کا مالک مهواور اس کی کاشت کرے توامام ابومنیف کے نزد كيب خراج لديا جائے گا مبواس محصلمان موجانے سے ساقط منہيں ہوگا، اور الم م ابو دیست فرمانے میں کہ جومقدار مسلمان سے لی میانی تھی اس سے دگنی لی جائے اور محدین انعسن اورسندیان نوری کہتے میں کہ سلمان سے صدقہ کے بابر بیا جائے۔ ادراگرمسلمان فراجی زمین کی کاشت کرے توامام شافعی کے نزدیک زمین كيفواج كيرمائة يبدا واركاعشركمي لبياجائ كالمكرامام ابومنيفة كينزديك عُشرا ورخراج بمع نهبين بوسكت اس سير مسروت خراج لياما سي كالنكن أكرخواج يمن کوکرابہ پر دسے دیا مباہئے تو مالک سے خواج اود کرا ہر دارسے عُشرلیا مباسے گا۔ امام البعنسيف وحك نزد كب زراعت كاعتشر مالك برعا نُدم وكا ورميم عكم اس زمين کا ہے موکسی کواس کی زندگی تک دی ماسئے۔ اموال باطنه

کے دریم سہالشراررتی اور اللہ کا، (ور دُانِیٰ ، رتی کا مشقال بہم الشرہ درتی کا ہوتا ہے۔ طاحظہ بیجے اوز ان شرعیہ تصنیعت مولانا محرمنتی شفیتے ۔

ا داکیاجائے۔ امام ابوطنیفتر کے نزد مک دوسمے زائد بیالیس مک کچھ مائر نہیں ہوا، البند جالیس پر حمید ادر بم بڑھ ما آ ہے زکو ہ کے معالمے بیں بیاندی کے تعریب اور ڈیصلے ہوئے سکوں کا ایک ہی تکم ہے۔

اسلامی مشقال کے حساب سے مونے کا نصاب میں مشقال ہے اور مالیہ والم سے اور دا کہ براسی حساب سے اور کا ابرائی مساب سے اور دا کہ براسی حساب سے اور کیا جائے اور اس بی کھی نالص مونے اور وصلے ہوئے سکوں کی مورت میں سونے کا ایک ہی کم ہے۔ میاندی اور سونے کو الما یا نہا ہے کہ کم رونوں کی ذکو ہ علیمہ و دی جائے۔ امام مالک اور امام ابون نیفروکی وائے برسے کہ کم کو زیا وہ سے ساتھ الکر دونوں کی تمبیت دیا وہ کی قریت سے لکھ کی مائے۔

درہم ودینادی تجارت پریمی ذکوۃ عائد موتی ہے اور اس میں اصل کاسال پورام وہانے کے دراس میں اصل کاسال پورام وہانے کے اس میں ملالیا ہائے کیونکر زکوۃ کے لازم مونے کے لیے سال کا گزرنا نشرط ہے۔

داؤدکہتے ہیں کہ ال تجارت پرزکؤۃ مائد نہیں ہوتی اور ان کی برائے منفردہ۔
سونے اور جاندی کے مُباح زیررات پرامام شافعی کے زیادہ محیح قول کے مطابق زکوۃ لازم نہیں ہے اور میں ام مالکت کامسلک ہے جب کہ شعیف قول امام شافعی سے برمردی ہے کہ ذکوۃ لازم ہے اور میں امام الجومند فی ارکا کھی مسلک امام شافعی سے برمردی ہے کہ ذکوۃ لازم ہے اور میں ذکوۃ لازم ہے۔
سے بلکہ ان کے نزدیک ممنوع زیودات اور برتنوں پر کھی ذکوۃ لازم ہے۔
کانیں اور دفینے اور ان پرزکورۃ

مَعَادِنُ (کانیں) اموال ظاہرہ بیں داخل ہیں، اوراس بارسے میں ففہائے کرام کے ماہین انخلا من ہے کہ کون می کان پرزکوۃ لازم ہوتی ہے۔

امام الوطنيفررسك نرديب وصطنے والى دمانوں مثلاً سونا، بهاندى، اور پہتل برزكوٰة لازم سبے اور برخطنے والى دفين اشياء اور بخصوں برزكوٰة لازم منہيں سبے بجب كرامام الوديسف وسف تحرزويك بطور زيوراسنعال بوسف دار مبين قيمت بخصوں ب

ذکوٰۃ لاذم ہے۔ اورا مام شافی کا مسلک برہے کہ صرف سونے اور میاندی کی کا نوں پر مب کہ کہ ملانے اور ما من کرنے کے بعد نعیاب زکوٰۃ کے بقد زیمل آئے ذکوٰۃ اور مسا من کرنے کے بعد نعیاب زکوٰۃ کے بارے بین بیچا اقوال ہیں۔ (۱) میالایسواں محت ہم ع شدہ سونے میاندی کی طرح۔ (۲) بانجواں محصر رکاز کی طرح۔ (۳) اگر محنت زبا دہ ہوتو جا لیسواں اور کم ہوتو بانجواں ہے کا نوں سے نسکنے والی اشیار پر ذکوٰۃ کی ا دائیگ کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے جکہ فوڈ ازکوٰۃ لازم ہے۔

دِکاز (دفینہ) وہ مال ہے ہوقد کہ قبل از اسلام نہانے سے سے سے کار مبکہ یا داستے ہیں مدفون ہو یہ مال اس خص کی ملکیت ہے ہوا سے بالے اوراس پر بانجواں سے میں مدفون ہو یہ مال اس خص کی ملکیت ہے ہواسے بالے اوراس پر بانجواں سے تعدازم ہے میں کر دفینہ بانے دا اے کو انمتیاں ہے کہ وہ اس کوظا ہر کرے یا پوسٹ بدہ رکھے۔ اس کو دفینہ بانے دا اے کو انمتیاں ہے کہ وہ اس کوظا ہر کرے وہ بانچواں حسر سے باسی طرح امام کومعلوم ہو بجا سے بعداسے انمتیار ہے کہ وہ بانچواں حسر سے با

ہو دفینہ کسی خص کی زمین میں دریا فت ہو وہ اس کا سے عب کی زمین سے اور بائے والے والے کاکوئی سی نمیں سے اور نہ مالک براسے کچھ دینا لازم ہے سوائے اس کے اگر پانے والے نے والے نے اس کی طرف سے زکوۃ دھے دی ہو تو زکوۃ کی ادائیگی لازم ہے۔ اگر اسلامی دور کے مدفون سکے کسی دفینے سے برآ مدہوں تو دہ لفظہ کے حکم میں میں اور ایک سال تک ان کا اعلان صنروری ہے اگر مالک مل جائے تو اس کے موالے کر دیئے سال تک ان کا اعلان صنروری ہے اگر مالک مل جائے تو اس کے بعد مالک موجائے گا، اور اس سے بعد مالک حب بعد مالک حب بعد مالک حب بعد کی جا نہ سے وہ عار محصل زکوۃ کی جا نہ سے وہ عار

زکوٰۃ ومول کنندہ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ کی دمولی کے بعدان کو دعاد سے تاکہ مسلمانوں کو زکوٰۃ اداکر نے کی رغبت ہوا دران میں اور ذمیوں میں جن سے ہمزیر بیابیا تا ہے نین معلم ہوا در نیز اس فرمان الہٰی کی تعمیل ہو جائے۔ خُدنْ مِن أَمُوالِهِمْ صَلَاقَةُ تُطَيِّهِ وَهُمْ وَتُوَكِيمُهُمْ بِهَا وَصَلِ عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَ لَهُمْ ﴿ (التوبه: ١٠١) عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَ لَهُمْ ﴿ (التوبه: ١٠١) ﴿ المَانِي صَلَاتَكَ سَكُنَ لَهُمْ ﴿ (التوبه: ١٠٠) ﴿ المَانِي مَهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْهُ مِن الْمِين بُرْهَا وَ اوران مَح قَيْن دمائ رحمت كروكيونكم تمها رى دماران كے ليے ومبر كين مُوگ ؟ دماران كے ليے ومبر كين موگ ؟

تُطَوِّرُهُمْ وَتُوكِيهِمْ كَامَفْهُمْ يَرِيبِكُم ان كَكُنّاه دوركر دو ادر (ن كِ اعال پاكنره كر دو ۔ اور صَدِّ عَكَيْمِ كُم عنى صفرت ابن عباس نے يہ بيان فرائے ہيں كہ ان كى مغفرت كى دعاكر و۔ اور جہود كے نز ديك اس كے سفنى يہ بي كہ ان كے حق ميں دعلت نفرت ابن عباس ان كى مغفرت كى دعاكر و ۔ اور جہود ك تُر ديك اس كے سفنى يہ بي كہ ان كے حق ميں دعلت نفرات ابن عباس ان كا مفہوم بيان كيا ہے كہ آ ہے كہ آ ہے كہ أب كى دُعاد ان كے ليے باعث نواب ہے ملائم فرط نے بيم منهم بيان كيا ہوت ہو ابن قتيب فرمات ہيں كہ رحمت كا باعث ہے ابن قتيب فرماتے ہيں كہ باعث تبات ہے اور حوب تفا من ہے۔ مفہوم بيات ہو كہ باعث امن ہے۔

اُگرلوگ دماکرانا نہ میا ہمی تو دماکر ناستحب سبے اور اگر د ماکرانا جا ہمی توایک رائے کے مطابق داجیب ہے۔

اگرزگوۃ دمندہ زکوۃ حیسیا اور محتل زکوۃ کو نہ دے اور اس کی نتیت ہیں ہوکہ
زکوۃ کو د بائے تو ما ل اسے بر اوسے سکتا ہے اور اگر اس نے زکوۃ اس ارادے
سے حیبیائی کہ خود اواکرے گا۔ تو اس کو سرزش کرنے کی کوئی گنبائٹ س نہیں ہے
اور نہی ذکوۃ کی لا زمی معدار سے زیا دہ دمول کرے ۔ امام مالک کی دائے یہ ہے کہ
محتل ذکوۃ اس سے ادھا مال نے سکتا ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ "اگرکوئی شخص
دکوۃ کا مال منہ کہ رہے تو میں اس کا آدھا مال منبط کر لوں گا، اور ذکوۃ ہی ہے ور اس میں کا آدھا مال منبط کر لوں گا، اور ذکوۃ ہی ہے ور اس میں آل محدا کوئی می نہیں ہے یہ مگر بی مدیث کہ
کیونکہ بیر انٹر کا من سے اور اس میں آل محدا کوئی می نہیں ہے یہ مگر بی مدیث کہ
سنظا ہراس مدمیث سے مرکس سے ۔ اور اس سے معلق ہو اکر اکر فروہ مدیب ب

کا حکم ایجا بی (ان دی) نہیں ہے ادر اس سے مقصود صرفت سرزنش کرنا ہے ، جیسے برفر مان نبوت کرنا ہے ، جیسے برفر مان نبوت کہ

" بوشنس لینے غلام کونتن کریے گائم استین کردیں ہے " مالانکہ غلام کے قصاص میں مالک کونتل نہیں کیا جاتا ۔

اگر محصل ذکوری و مولی می سخت گیر موادراس گفتیم میں عدل سے کا المیتا ہوتواس کو ذکوری دیا اور اس سے جھیپالیتا دونوں درست ہیں۔ اور اگردہ لینے میں عدل ہزنتا ہو گرنفسیم میں ناانصاف ہے تواس سے ذکوری کا پوسٹ میرہ دکھنا لاذم ہے۔ اور اگروہ مالک کی دمنا مزدی سے یا زبر دستی ذکوری وصول کر ہے تو مالک اس مین مغدا و ندی سے بری الذمہ نہ ہوگا بلکراس پرلازم ہے کہ وہ خود تحقین کو دے یگر امام مالک کے نز دیک محصل ذکوری کو دے دینا کا نی سے اور اس کا اعادہ لازم نہیں ہے۔

معقس ذکوۃ خواہ عمال تغریب سے ہویا منفیذسے ہوتقرر کے وقت اس کا برا فرار کراں نے ذکوۃ وصول کرئی ہے قابل قبول ہے گرعزل (علیملگ) کے خود دوموز میں ہیں جن کا مدارا موال فلا مری کی ذکوۃ کے ان در قولوں پر ہے کہ آیا عامل ذکوۃ کو دینامسخب ہے یا واحب ۔ اگر مستحب ہے توعلیحدگ کے بعد کا قول قابل قبول ہے اور اگر واحب سے توعلیمدگی سے بجد بغیر بتینداس کا قول مقبول نہیں تبول ہے اور اگر واحب سے توعلیمدگی سے بعد بغیر بتینداس کا قول مقبول نہیں ہے ادر نہ ومولی کے متعلق اس کی شہادت میائز ہے اگر می وہ عادل لپارسا) ہی کیوں نہ ہو۔

تبہمی ذکوۃ مذلی میائے۔ اور اگر مامل ہے بہوتے ہوئے اس کا مرعی ہوتواس قول کی روسے عامل کو اداکر نالازم ہے اس کا قول قبول نہیں کیا بائے گا اوراس قول برکہ مامل کو اداکر نامستحب ہے دعوی قبول کیا بائے گا۔
تفت میں ناکل تا

ال فرمان اللي مين زكوة كي متعقين كابيان كياكيا سے -

إِنتَمَا الصَّدَةُ قَاتُ اللَّهُ عَلَى الْمِسَاكِيْنِ وَالْعَالِمِيْنَ عَلَيْهُمَ عَلَيْهُمَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُم عَلِيهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ وَمِعْ وَالْعَلَيْمِ وَلَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَل

سنبری ماں محبے مصنے اگری مدائی بین کردں گا تواورکون کرسے گا ہے۔ اس واقعے کے بعد مذکورہ بالاآیت نازل ہوئی۔ اس وقت آپ نے بہ ارشاد فرمایا کہ۔

" الشربهاندف اس مال تقسيم خود لين باس دكمى ادرس مقرب فرض باس دكمى ادرس مقرب فرض بنها من حجود الله فرض بابی مرسل كی مرض برنها من حجود الله اس معتمد المراب كار مولتى كى ذكرة فسلول او دكت لول كانول كانول كاد دفينول كا بانجوال حعتم ذكرة كان بيان كرده آنم مسار من برا كرموج دبول،

تقییم کیا بانا بہاہیں۔ گرامام اوسنیفر فرانے ہیں کہ ذکوۃ کے آٹھوں تحقین کی موجودگی کے باوجودکسی ایک مصرف میں ذکوۃ کوخرچ کیا با سکتا ہے۔ موجودگی کے باوجودکسی ایک مصرف میں ذکوۃ کوخرچ کیا با سکتا ہے۔ مرکاۃ کے سنحقین

لیکن الترسیمان سنے بی کوستی قرار دیا ہے اس لیکسی ایک ہی مصرف بین خرج کر دینا درست ہنیں سے بہر سال محقق میں مصرف بین خرج کر دینا درست ہنیں سے بہر سال محقول مدقات کو بہا ہیں کہ اگر مستعنین کی نام اصافت موجود ہوں نوز کو ہ کو کر مطرح عموں میں برا رتقسیم کرے ایک حقد فقراء کو دیا جائے۔ مستعند مساکین کو دیا جائے۔

ناکا فی ہو۔ اس سے معلوم ہؤاکہ فقیری مالست زیادہ تنگرتی کی ہوتی ہے اور
اکا فی ہو۔ اس سے معلوم ہؤاکہ فقیری مالست زیادہ تنگرتی کی ہوتی ہے اور
امام الامنین وہ سے جسے نہ ہونے نے ساکن (بے حرکت، بینی تنگرتی کی بناد پر وہ ہاتھ
مسکین وہ سے جسے نہ ہونے نے ساکن (بے حرکت، بینی تنگرتی کی بناد پر وہ ہاتھ
بئیر ہلانے کے قابل نہ دہا ہو) کر دیا ہو۔ ہبر مال دونوں کو اس قدر دینا ہا ہیے کہ
فقر اور مسکنت ختم ہو موائے اس میں ہمی مختلف مالئیں ہیں کہ بعض لوگ ایک دینار
سے بھی غنی ہو موائے اس سے بھی مناسب نفع مامس کر سکتے ہیں لہذا انہیں
ایک دینا دست نہ ہوا اور اس سے بھی مناسب نفع مامس کر سکتے ہیں لہذا انہیں
ایک دینا دست زیادہ نہ دیا جائے اور بعن لیسے ہوتے ہیں کہ وہ سو دینا دست ہے اور سو
ایک دینا ہوں اور نہیں کر سکتے ان کو اس سے کہانے کی اہلیت دیکھتے ہوں ان کو

امام اَبُوننیفری کے نزدیک فقیراورسکین کودوسودرہم باندی اوربس دینارسونا سے کمتر دیا جائے تاکراس مال پرزکوۃ لازم بزائے۔

ذکوہ کی آمدنی کی تبسری مدکو مدقات کے ماملین (ذکوہ ومول کرنے والے علیہ) پرصرف کیا جائے علمۂ ذکوہ کی دفعیس ہوتی ہیں عالی صیل اور عال تقسیم۔ ان بیں قبیم یک چھے ہے اور بڑے کا اکن داخل ہیں اور الناسیمان شرح کے اور بڑے کا اکن داخل ہیں اور الناسیمان شرح کے اور بڑے کا اکن داخل ہیں اور الناسیمان شرح کے اور بڑے کا اکن داخل ہیں اور الناسیمان کے دو بڑے کے اور بڑے کا دکن داخل ہیں اور الناسیمان کے دو بڑے کے اور بڑے کا دکن داخل ہیں اور الناسیمان کے دو بڑے دو بڑے کے دو بڑے کا دو بڑے کے دو بڑے کی دو بڑے کے دو بڑے کی دو بڑے کی دو بڑے کی دو بڑے کے دو بڑے کی دو بڑے کے دو بڑے کی دو بڑے کی

زگوٰۃ کے مال سے تجویز فرمائی ہیں تاکہ یہ مالکین سے زیا دہ ومعول نرکری اور ہر ایک کی تنخواہ زکوٰۃ کی مرسے اس کے کام اور فرائض کی نوعیت کے اعتبارسے ی بائے۔ اگراس مرمین تنخوا ہیں دے کر کھید بچ ہائے تو وہ دوسری مردں ہیں ترچ کیا جائے۔ اگراس مرمین تنخوا ہیں دے کر کھید بچ ہائے تو وہ دوسری مردں ہیں ترچ کیا جائے۔ اور اگر کمی واقع ہو تو ایک رائے کے مطابق دیگر مصادف سے پوری کی جائے۔ ادر ایک اور رائے کے مطابق مغاد مامہ کے فنڈسے پوری کی جائے۔

پوسما معتد مؤلفترالقلوب (و الوگ بن کی لیستگی کی جائے) کا ہے اوران کی مرد ہاتھیں ہیں بہتی ہے موافقر القلوب (و الوگ بن کی لیستگی کی جائے تاکہ وہ سلمانوں کی مدد اورا عائن کریں دو سرے وہ غیر سلم جنہیں اس لیے دیا جائے تاکہ وہ سلمانوں کی ایڈاررسانی سے بازرہی تبہرے وہ غیر سلم جنہیں اسلام کی رغبت دلانے کے ایڈاررسانی سے بازرہی تبہرے وہ غیر سلم جنہیں اسلام کی رغبت دلانے کے لیے دیا جائے ہوئی قیم اورائل تبید اسلام کی مبانب مائل ہوں ، ان ہیں جولوگ سلمان ہو جائیں انہیں ندکو ہ کے ولفتر القلو کے صفے سے دینا جا ہی ادر جواہی اسلام ندلائے ہوں انہیں غیر سے اور نئے سے دینا جا ہی ادر جواہی اسلام ندلائے ہوں انہیں غیر سے اور نئے سے دینا جا ہی اسلام ندلائے ہوں انہیں غیر سے اور نئے سے دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غیر سے دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غیر سے دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں انہیں غیر سے دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہے دینا ہوں دینا جا ہیں اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہیں غیر دینا ہوں دینا جا ہی اسلام نہ لائے ہوں دینا جا ہوں دینا جا ہوں انہیں غیر ہوں دینا جا ہوں دی

پانچوال مسم غلاموں کا ہے۔ امام ابو منبیفہ ادر امام شافتی کی رائے ہے ہے کہ مکا تبین (وہ غلام جنہوں سنے اپنے مالک سے مقررہ رقم کی اد انبیکی پر ابنی آزادی کا معاملہ کرد کھا ہو) کو اس مدیں سے دیا جا ہے تاکہ وہ مالک کو برزنم ادا کرکے آزاد موجائیں ادر امام مالک کی دائے ہے ہے کہ غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔

تجیشا صحبہ قرضد اردن کا ہے۔ ان کی دقوسیں میں ، ایک دہ جنہوں نے ابنی منر دریات کے سے دیا ہوائ کو اگر تونگر منہوں تو اس میں سے دیا ہائے ۔ دوسرے وہ جنہوں نے مسلمانوں کے مصالح سے لیے قرض لیا ہو۔ یہ لوگ خواہ تونگر مہد یا فقیر قرض کے تقدران کو دیا جائے ۔

ساتوال معد فی سبیل الله (درراه مندا) ہے اوراس سے مراد وہ مجابدین بی موجہا دیں مصروفت ہوں ۔ اگر یہ مجابدین کسی مگر مہاد کے لیے مارہے موں توان کے قیام کا اور مبانے کا خرچ دیا مبائے اور اگروالیں آسے ہوں تو آ مر و دفت کے مصارف دینے مبائیں ۔

اسم اسم اسم المسلم الم

ہواہتے مزدیاجائے ۔ گفسہ زکا ہو کرکے اسرم

المحوال امنا ف كوزكاة كي تسبم مح بعدان كي مكنه پانج حالتين بوسكتي من يهلي یر کہ ان کو بقدر کفایت ل مبائے مرکم ہونہ زیادہ ۔اس صورت میں ببرلوگ زکوۃ کے مستحقین یا تی نہیں رہیں گے۔اوراب ان پر زکوٰ ہ طلب کرنا سمام ہوگا۔ دوسری لت یہ ہے کہ ان کو حوز کو نہ دی حائے وہ ان کے لیے ناکا نی ہوتواس مورت میں یہ لوگ مستعقبن کے زمرے سے ہمیں سکلیں گے اور ان کی باتی صرورت رفع کرنے کیلیے کوئی تدبیر کی مبائے گی ہمیسری مالت برہے کہ ذکا ہیں سے دی گئی رقم بعض ستحقین کے لیے کا فی ہوا در نعبض کے لیے نہ ہوتوجن کے لیے کا فی ہو مستحقین کے مرسے خارج ہو مبائیں گے اور مین کے لیے نا کا فی ہو وہ پیسٹورسٹمن رہیں گے بیچیتنی حالت ہی ہے کہ خام شخفین کو مل مبائے اور بعد میں بجے رہے اس صورت میں بیرسب لوگ ستحفین ك زمرك سي مك مائيس كاورزكوة كى بتبيرتم كوفريب كي سخت عن لوكول سے ليے بھیج دیا بیائے گا۔ یا نچویں مالت یہ ہے کہ بعین کو کا فی مل مبائے اور دوسروں کے حصے ناکا فی رہی توان لوگوں کو مزید دیا جائے تاکہ وونوں کو نفدر کفا بن مل جائے۔ اگرندكوره بالازكوة كے مصارف كى آنھافت فت بورى موجود منهوں تو يواف ف موحود موں زکوۃ انہی برصرف کی جائے گی نھاہ وہ ایک ہی منت کیوں نہو۔ اور جواعثات كوجود تهاي الماسي ووسرت تبرون كونه ديا ملت كالبكر جومصارف موجودين

انہی پرخرج کیا مائے۔ گرمجا ہدوں کا مصدان کی حیا دُنیوں میں بھیجا ماسکتا ہے بہرطال مقصد بدسے کہ ہرمقام کی زکڑہ اسی مگر کے شعقین پرمسرے ہونی بپا ہیںے اور اسکا دوسری مگهنتقل کرنا درست بنهیں ہے۔ البته اگراس مگرکسی میں صنعت کاکوئی مستنق باتی منر ہاہو تو کھرد دسرے مقام بہمیج دی جائے۔اگراکی مقام پرزکوٰۃ کے ستحقین کی کوئی منف موہود ہونے کے باو ہو کسی ادر مقام پرزکاۃ روانہ کردی مبلئے تو ایک رائے کے مطابق ذکوٰۃ ادا ہو ہائے گی اور ایک اور دائے سے مطابق ادا نہیں ہوگی ۔ اور میری مسلک امام او حنیفیش کا ہے۔

زكوة كيغير سنعق فراد

كافركوزكأة دينا جائز تنهيب ہے البتہ ذمی كوامام ابو منیفر ٓ کے نزدیک مدقۂ نظر دیا ما سکتا ہے گرمُ عَالِدُ کو سکمی دینا درست نہیں ہے۔

نى كريم لى الشرطبيه ولم كرنشة دارون عين نبو باشم اور نبوعبد المطلب كويعي ذكوة د بنا ما ئزنہیں ہے ناکہ انہیں اس گنا ہوں <u>سے بلے سے</u> دور رکھا جائے لیکن اما ابونلیفہ کے نرد مک ان کو دینا مائز ہے۔

غلام مدبر، ام ولدا درص كالعض مصدفلام بواس زكاة دينا مائر تهي ب شوبربري كوزكوة تببن دم سكتا البندبيرى شوبركوزكاة دسيسكتى سے يمكن امام ابرسنیفه کے نزدیک نامائز ہے میں کا نفقہ لازم ہوائے ذکوۃ دینا مائز نہیں ہے سبيد بيشاكا باب كوزكوة دينا - (يا باب كلبيشاكوزكوة دينا) اس اي كديد ايك مرك كے فيل ہونے كى بنا، ير تونگر سمجھ مائيں كے -البته اگر قرمندار موں توقر منداروں سے سے سے دینا بائزسے ۔ باتی دنگر فرابت داردں کو دینا نہمسرف مائزہے ملکہ آخنل ہے۔نیزلینے قریبی ہمسایوں کو بھی دینا انفس ہے۔

اگر کوئی مالک زکوۃ کے سیم کنندہ سے پاس اینے رشتہ ماردں کولاکر کھے کہ سیری

زکوٰۃ انہیں دے دوتواگراس کی زکوٰۃ دوسروں کی زکوٰۃ میں منالگئی ہوتواس کے شتہ داروں کواس کی زکوٰۃ انہیں دے دی جائے لیکن اگر دوسروں کی زکوٰۃ میں الگئی ہوتو اس کے بیکن اگر دوسروں کی زکوٰۃ میں الگئی ہوتو اس کے بیرستہ دار دوسر مے تعقوں کی طرح ستی ہوں گے لیکن بالک منارج نہیں کیے جائیں گے اس لیے کہ اس زکوٰۃ مین البیا حقہ ہمی شامل نہے جس کے برلوگ زیادہ حقد ادمیں۔

یرلوگ زیادہ حقداد میں۔

اگر مالک کو ماقل زکو قریشک بخوادر وقت بیم لینے سامنے کرانے کا سطالبہ کرے تو بیر سطالت لیسلیم کرنا عافل زکو قر پر لازم نہیں ہے۔ اسی بیے اگر مابل مالک کو زکو قد دے کر اینے فرمن سے سبکد دش بو بہا ہے۔ اسی بیے اگر مابل مالک کو تقسیم کے وقت ما منر بونے کے لیے کہے تو اس برما صنری لازم نہیں ہے۔ اور اگر تقسیم سے قبل مال زکو ق سے زکو ق منا لئے ہو مجائے تو زکو ق د مہندہ برد دبارہ ادائیگی ما گر نہیں ہے اور اگر اس نقصان میں مائل زکو ق کی کوتا ہی کو دخل منرو قو وہ میں منابع ہوگئ تو وہ بہر میال زکو ق ادا کر سے کا، زکو ق سے قبل اگر الل ہی منابع ہوگئ تو وہ بہر میال زکو ق ادا کر سے گا، زکو ق ساقط ہو مائے گی اور اگر اس کا داسے قبل اگر الل ہی جاتا رہے تو ذکو ق ساقط ہو مائے گی اور اگر اسکان ادا سے قبل اگر اسکان ادا سے قبل اگر اسکان ادا کے بعد تلف ہو گا ہے تو ذکو ق ساقط ہو مائے گی اور اگر اسکان ادا کے بعد تلف ہو گا ہے تو ذکو ق ساقط ہو مائے گی اور اگر اسکان ادا کے بعد تلف ہو گا ہے تو ذکو ق ساقط میں ہوگی۔

مالک اگریہ دعوٰی کرسے کہ زکوٰ ہ کے واحب ہونے سے پہلے ہی سیرا مال تلعن ہوگیا ہے تواس کا بید دعوٰی خبول کیا ماسے اور اگر عامل کوشک ہو تو دہ ہم الے سکنا ہے ۔

ما مل کوزکو ۃ دمندگان سے کوئی رخوت لیبنا یاان سے بریے قبول کرتا مائز نہیں ہے کیونکہ فرمان مبوت ہے۔

"عمال کے مسید رحبہم کی) میٹریاں ، یں "

رسوت ادر تحفرمي فرق يرب كررشوت طلب كى حاتى سے اور تحف

بلاطلب بہوتا ہے۔

## عابل زكوة كى خيانت

ما مل سے خیا نت سرز دہوتوا مام اس پرمقدمہ بہلائے بخود زکوہ دہندگا کھر مذکریں ۔ اسی طرخ ستحقین ذکوہ کمی خصوص تنہیں کرسکتے، گرما کا مہمندیہ کی طرح فریا دیے کر آسکتے ہیں ۔ برگ نی کی بناہ پرسمقین کی شہادت مامل کے خلا ت قبول نہیں کی ببائے گی ، اسی طرح اگر مالکین کی شہادت ان سے زکوہ وہول کیے بانے کے بادے میں ہوتو غیر مقبول ہے ، بینا نچراگر ذکوہ دہندگان کا یہ دوریا ہوکہ وہ ذکوہ ادا کر سکے بن اور عامل اس سے منکر ہوا ور ذکوہ و مہندگان قبیم کھالیں کہ انہوں نے ذکوہ دی ہے قودہ بری ہیں ۔ ادراگر عامل قسم کھالے تو وہ کمی بری ہے۔

المرتعيرزكوة دسندكان دوسرے زكاة دينے والوں كے بارے ميں يركواى دیں کہ انہوں فے ذکرہ دے دی ہے تو اگر سی شہادت فرنقین کے تمامم اور انکار سے پہلے ہو تومقبول بے اور بعدمی مقبول نہیں ہے ۔ شہادت کی قبولیت كى مىورت ميں ماف اوراكر سے كا اور اگراس شها دست سے بعد ماس فيونى كرك كدين زكوة مستعقين بتسيم كرع كابون تربيد دعوسى مقبول نبين بوكا ،كيونك اس کے پہلے انکارسے اس دعوی کی مکذب مہومکی ہے۔ اور اگرمستمقین زکوہ بہ شهادت دین که وه زکوه بین اینا حصه وا سیدمی توان کی شهادت می غیر مغیر مورگی اس ملے کہ مامل کے انکارسے ان کی اس شہا دست کی مبی تردیر ہوتکی ہے۔ ادراگر مابل ذکرة وصول كرے كا قراركرے اوربيك كؤي تحقين كے درمیانقسیم کریچا ہوں مگرستحقین انکارکری تو ما بل کا قوانسلیم کی سائے گا ،کیونکر اس معاملے میں اسے امین متعمور کیا گیا ہے تمکن تعقین اس انکار سے تعقین کے زمرے سے خارج نہیں ہوں سے ،کیونکہان کی صرورت الی باقی ہے۔ مستمقين زكوة مين سيه أكركوئي شحف ابني تنگرستي كا دعوى كريسة توونسليم كبيامائي كاوراگر قرمن كا دعوى كريد نوقبول نهبين كبياهائي كاورنر بتينهسليم

كيامائے كا-

اگرزگاۃ دہندہ مامل کے سامنے ذکا ہ کا توا قراد کر ہے گراپنے مال کی مقد آ ظاہر نفرکرے تواس کے قول ہرا عتما دکر سے زکاۃ لینا درست ہے اور اسے مال ما صرکرنے ہمجبور نہ کہا جا ہے۔

تقسیم ذکوہ میں اگر عامل سے فلطی مومائے مثلاً غیر ستی لوگوں کو ذکوہ ہے۔
دے ۔ تو اگر ایسے مالدادوں کو دکوہ دسے دی ہے کہ من کا مال محفی ہے تو دہ ذکوہ کی کا منامی نہیں موگا۔ لیکن اگر ذوی القربی اور کا فروں اور فلاموں کو دی ہے نہوتو دو آر ارمی بینی بیر کرمنامن موگا اور بیر کرمنامن نہیں دی جن کی حالمت محفی شرموتو دو آر ارمی بینی بیر کرمنامن موگا اور بیر کرمنامن نہیں ہوگا۔

ادراگرخودزگوة دمهنده نقسیم می فلطی کی تواگران لوگوں کو زکوة دبیری سین کی سالت محفق نهیں سیم میں بیا القرنی اور غلام تو ضامن مہوگا (بعینی دوباده زکوة دسے گا) اور اگران لوگوں کو ذکوة دی جن کی سالت محفی ہے تو دو آ دارہیں۔ بینی یہ کہ ضامن موگا ادر بیر کرنہیں ہوگا۔

منگان (تا وان سے ساقط مونے میں عامل کوزیادہ گنجائش ہے کیؤکلس کے مشاعل زیادہ ہوتے ہیں اور ذیا وہ لوگوں کوزکو ہ تقسیم کمرنی ہوتی ہے۔ خلطی کی مورت میں اس کا عذر زیا دہ سموع ہوگا۔

ياب\_١٢

## فئة اوتنيت

فئے اور تنمیت مسلمانوں کومشرکین سے مامل ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے احکا کم منتقب اور ان میں اور مدقات میں بیار فرق میں۔

۱- مدقات مسلمانوں سے ان کے مال کو پاک کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ ہیں۔ میب کہ فیط اور تعمیت کا فروں سے انتقام کے طور پر نیے ماتے ہیں۔

۲- مدقات کےمعدادت قرآن میں بیان کیے گئے ہیں جب کہ مال نئے اورننیمت اجتہاد کےمطابق صریت ہوستے ہیں ۔

س- مدقات کومالک نود کیم سخفین کودیے سکتے ہیں حبب کرننیمت اور فئے کوماکم لمینے اجتہاد کے مطابق خرچ کریں گے۔ نیز بیکران دونوں کے مساد مبرا مبراہی، مبیباکہ اسمے بیان ہوگا۔

فئے اور فغیمیت دوامود میں مکیساں ہیں اور دوامود میں مختلفت ہیں ہیں دو امود میں دونوں مکیساں ہیں وہ بیرہیں کہ (۱) دونوں شرکوں سے وصول ہوتے ہیں اور (۲) دونوں سے خمس کامصرحت ایک ہے ۔

اودین دوامودسی ان میں اختلافٹ ہے وہ یہ بی کہ دا) مال نئے دشامندی سے لیابا تا ہے اور (۲) مال ننیست جبڑا لیامیا تا ہے۔

مال ننیمت کے مارخس (ﷺ) کا مصرف مال ننیمت کے مارخس کے مصرف سے جدا ہے عبے ہم عنقریب بیان کریں گے ۔ بہر حال اب ہم فئے کا بیان کرتے ہیں۔ فئے کا بیان اوٹرس کی تقسیم

کفارسے عومال بنیر لڑائی اور حرمائی کے مامس ہو بنیے ملے کا مال ،جزیہ، تجارت کا معصول اور جس کے مامس ہونے کا سبب کا فر بنتے ہوں جیسے خراج

مَّا اَفَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُرَا كُلُهُ وَالْدِ مَلُ وَالْمُعَلَ اللهُ وَالْدِ وَالْمُعَدُفِ وَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعْلِي وَلِي مُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمِعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي

کے لیے ہے۔

سے سے ہے۔ بہر مال خسس رہانجواں معرب کے بانچ جتنے کیے جائیں معے ایک معرد مول آئے مسلم ما آپ کی حیات ملید میں منا بھے۔ ایک معد دواج مطہراً میں اندا میں مسالی میات ملید میں منا بھے۔ ایک مسالی میں مسالی بومرون فرماتے تنہے۔

آپ کی دفات کے بیداس کے بارے میں نعنہ اے کریم کے مابین اختلاف
ہے۔ بوفتھارمیران اجمیارم کے قائل ہیں ان کے نزد کیب بیعقد آپ کے ارثوں
کو دیا جائے۔ ابو ثور و فراتے ہیں کہ امام رضلیفہ کو کمنا جاہیے ۔ امام ابوضیفہ فولتے
ہیں کہ وفات رسول کے بعد بیعقہ ساقط ہوگیا ہے۔ امام شافع کی دلئے بیر ہے
کراسے سامانوں کی مَعَالِحُ رمغا دعامہ ہیں صرف کیا جائے منتلا فوج کی شخواہیں ،
ہمتھیاروں ادر سواریوں کی خریداری ، بلوں اور قلعوں کی تعمیراور قاضیوں ادر اماموں

کی تنخواہی ۔

تیسراحسترتیمیوں کا ہے مینی من مجوں کا باب مرکبیا ہو، اس میں لڑکا اور لڑک برابر ہیں اور بلوغ کے بعد وہ تیمیم نہیں رہتے ۔ اس لیے کہ فرمان نبوت ہے کہ سبوغ کے بعد تیمیمی باتی نہیں رہتی "

ہو تفاحقتہ سکینوں کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں عنہیں بقائلفا میسر نر ہو۔البتد فئے کے مساکین نرکو ق کے مساکین کے علاوہ ہوتے ہیں۔

پانچواں مصدا بالسبیل دمسا فروں) کاہے۔ یہ دہ اہل فیے مسا فرہی جن کے پاس زا دراہ ختم ہو سیکا ہو ہہر مال وہ مسا فرجنہوں نے سفر کا آغازکیا ہوا در

وہ جوسفرکے اندر ہوں اس باب میں بہار ہیں۔ خمس کے باقی میار حصتوں کی مقسیم

باتی بیارغمس کی تعدیم کے بارسے میں دوا قوال ہیں ۔ ایک یہ کہ یہ صرف انواق کے لیے ہیں اوراس سے ان کی تخواہیں دی جائیں ۔ اور ددسرا قول سے کہ اسے مسلمانوں کے مفادات عامراور فوج کی تخواہوں اوران تام امور ہیں مرف کیا جائے ہو سلمانوں کے لیے صرودی ہوں ۔ گرفئے کو صدقات کے مصارف ہیں اور مدقات کے مصارف ہیں اور مدقات کو فئے کے مصارف ہیں خوب کہ اور سلطنت اور قوم کے محافظاور فئے کے مستمق دہ لوگ ہیں جو مہا جم ہوں اور سلطنت اور قوم کے محافظاور دشمنوں سے جہا دکرنے والے ہوں ۔ جب کہ اہل صدقات تو مہا جر ہوتے ہیں اور نہ نجا ہدین ۔ ابتدائے اسلام ہیں مہا جر اس کو کہا جاتا ہے اسلام کی خاطانیا وطن حجود کر مدینہ آنجا تا ، اگر بورا قبیلہ مسلمان موجاتا قوانہیں بُرکرۃ کہتے اور ہوقیلیے وطن حجود کر مدینہ آنجا تا ، اگر بورا قبیلہ مسلمان موجاتا قوانہیں بُرکرۃ کہتے اور ہوقیلیے کے کے ملاک سلام کا کو مدینے آنجائے تو وہ خیرکہ کہلاتے ہے ۔

نتے کمہ کے بعد سلمانوں کی دوسیں رگئیں۔ مہا جرین اور اعراب اور عہد رسالت میں مہا جرین اور اعراب اور عہد رسالت میں مہا جم ین کوائل فئے اور اعراب کوائل میں قات کہنے تھے۔ یہ بات ان کے اشعار سے میں معلوم ہوتی ہے۔

قد لفها الليل بعصلبى و اس وعصواح من اللادى

مهاجرليس باعدابي

(توجه) منظر منظر معلی منظر منظر منظر المنظر المنظر

اگرام مسلمانوں کی مسلمت کے پیشِ نظرکسی غیرسلم قوم کی ہمدروی ماسل
کرنا ہا ہے توان کو مال فئے میں سے مصد و سے سکتا ہے۔ بچنا نجررسول التّصلیٰ اللّٰہ
علیہ دیلم نے منین شرے موقع پر ناکیف قلب کے لیے عیدیہ بن صیبن کوہوا ونٹ
فرع بن حالب کوسوا ونٹ اور عباس بن مرواس کو بچاس ادنٹ عطافر مائے اور اس
فرع بن حالب کوسوا ونٹ اور عباس بن مرواس کو بچاس ادنٹ عطافر مائے اور اس

كانت نها باللافيتها ، بكرى على المهم في الاجمع

دايقاظي القوم ان برقدوا ب اذاهجم القوم لماهجم

فأصبح نهبى ونهب العبيد بالمامينة والاقسرع

وت كنت في الحرب ذا قلاق ب نام اعط شيئاً ولم امنح

والااتات أعطيتها بعديدة وائمها الاسبح

فبأكان حصن ولاحابس بالفوقان مرداس في مجمع

ولاكنت دون امرى منهما ب ومن تضع البوم لا يرفح

ر توجہ اللہ کے بیغیب میری بہا دری اور میرے رکیبتان میں گھوڑے کی بیٹ برگھو منے
ریسے سے بی ہے کیونکہ لوگ جب موجات سے تیے تو بی ذمو تا تفا جکہ دوسروں کو حبکا تا تفاء گر
بدلہ یہ طاکہ عیدینہ اور اقرع کے سامنے مجھے فلاموں کے برابر مصد اللہ مجھے حبائلہ بیں مشرکت کا
افعۃ ارتفاز مجھے کیو ملتا اور مذمجھے محروم دکھا ما تا اور اگر مذمی لڑتا تو ہی جند ہج بائے ل ہی جائے۔
موس دور اللہ میں میں اسے زیادہ نہیں سے اور مذہبی بین ان سے کم مرتبہ ہوں ، بن آج ہو ذیل

بوگ وه بمی باعزت نهبوسکے گا <u>ی</u>

اس پررسول التهملي الترملير وللم سنع صريت على است فرما باكة مبا واس كازبان كات دو سعفرت على م تشريف المسكة واس نه بي مياكة كيادا قى اب بيري بان كات دي كي الي نفرايانهي الكيم من تمهين اتنا دي وونهاكم تمهاري زيان بند مورماسے اور آپ محے فرمان کامقصود کھی میں ہے۔

ايك اعرابي كالتعنريث عمرانسيسوال

اگرانعام دینے میں صرف تمنعطی (دینے والے) کا فائدہ بواور مام سلمانوں كامفاد والسنته نرمور توبرانعام اسى ك المي سے محسوب كيا بائے كا بيان كياكياب كرايب اعراني صغرت عمرة كى خدرت بين ما صربه والدربرا شعار بره.

يأعم الخدير جذيت الجنة ، اكس بنسياتي وامهنيه وكن لناس الزسان جند : اقسم بالله لتفعلنه

(نوجه) کے سرایا خیرعمر تھے جنت نعسیب ہو، میری مجیوں اوران کی ماں کو کپڑے ہینائے انہیں نمانے کی مختیوں سے بچا سے اور تخیفسم ہے کم منرور مدد کر ؟

معضرت عمرشنے فرمایا اگری مذکروں توکیر۔ اس نے کہا۔

اذا إباحنس لاذهبه

" تواہے عمر ہیں میلا مباؤں گا ہے

معنرت عمر اسف يومياكر اكر قوبالا مائة توكيركيا بوكا - اس في كها -يكون عن حالى لتسالنه بديوم تكون الاعطيات هنه

وموقف المستول بيهنه و اما إلى ناس وإماجت

(ترجمه)" توتم سے میرے بارسے ہیں اس دوز باز پرس ہوگی ، جس روز ہڑعفی ہجا بدہ موكا اور اس كالشكاناجنت يامبهم موكا .

بىس كرممنرىت عمر آبرىدە ب<u>وگئە اور ڈاڑمى آ</u>نسوۇں سى*ے ترب*وگئى -ادر آب سفابناكرنااسے فسے دیا اور فرمایا به يك اس سے اشعار كى وبرسے نهيں بکہ آخرت کے خوف سے دسے رہا ہوں اوراس سے نہیا دہ کا اس وقت ہیں مالک نہیں ہوں ، ہونکہ اس کی منفعت ان کی ذات تک محدود کتی اوراس کا تعلق مسلما نوں کے مام مغاد سے نہیں کتا اس لیے آپ نے اپنے ذاتی مال سے دیاا درسلما نوں کے مال ہیں سے نہیں دیا ، اس لیے کہ مدقات کی جردوم اس وقت معنرت عمر کے باس موجود کتیں ان کے مسار کی براعرابی وائمل نہیں ہوکہ وہ کتا ہوں کہ تا ہوں کے مقال میں سے سرت میں ہوکہ وہ فیلی کا کہت تا ہوں کہ تا ہ

ام فئے کے مال ہیں سے اپنی سریند اولا دکے دظیفے مقرد کرسکتا ہے کہنوکہ دہ اس کے ستحق ہیں ، اگر بچے ہوں تو بچوں کی معاش میں ان کومقدم رکھا جائے ا در بڑے ہوں تو برہبی اور سپا ہیوں کی طرح اس سے مستعق ہوں گئے ۔

ابن اسماق نے بیان کیا ہے کہ حمنرت عبداللہ بن عمر بالنع ہوئے توا ہے دالر عفرت عمر بن الخطائی مدر مدر ہیں ما مغربوں اور عرض کیا کہ میرا وظیفہ مقرد کرد کے ہے۔ آپ نے دو مغرار ان کا وظیفہ مقرد کردیا ، اسکے بعدسی انعماری کے مماح برادوں نے میں وظیفہ مقرد کردیا ، اسکے بعدسی انعماری کے مماح برادوظیفہ مقرد کردیا ، مصنرت عبداللہ مین عمر الدی کے دبنرا دین میں ہزاد دیا مصنرت عبداللہ میں عمران نے فرایا کہ آپ نے مجھے دبنرا ددیا ہیں اور اس انعماری کوئین ہزاد دیا ہے جی بہا الائکہ میرے باب نے جس فرد میں اسلام میں عمرات انجام دی میں اتنیاس سے باپ نے انجام نہیں دی میں یعمنرت عمران نے فرایا کہ میری قوم اس طرف متی کہ تمہارا نا نانی صلی اسلیم میں میں ترک میں میں میں میں تو میں اور اس طرف میں کہ تمہارا نانانی صلی اسلیم میں ہوئی دیا میں میں اور اس کا مقتر منزاد سے نیادہ سے بیمریکا

ا قاسے فرح بیں۔ البتہ صفرت الوکوئ شریک منگ خلاموں کو مقد دیا کرے تھے۔
امام شائدی فرماتے بیں کر صفرت جمرہ اسے تول کو ترنظر رکھتے ہوئے فلاموں کو حقہ تو
دیا مبائے گا گرا تا ؤں کو صعب دہ جنے ہوئے اس امر کو ملموظ رکھا مبائے گا کہ تعلق ن
کے اعذبار سے عطا با بیں کمی مبیثی موسکتی ہے۔ بہر موال غلام کے آزاد ہو جانے
کے بعد اس کا علیمہ وصفہ مہوگا۔

عمال فيخر كم احكام

الل فئے کے نقیبوں کو فئے میں سے مقتہ دیا ماسکتا ہے گران سے عمال کو نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ نقیب اہل فئے میں داخل ہیں حب کہ عمال کو معادمنہ ملتا ہے۔

کسی ہاستی یا مطلبی محص کوفئے کا عال مقررکیا جا سکتا ہے گراستی خواہ کے ساتھ میں دان کا عامل بنانا درم سن نہیں ہے۔ البنداگر البنخواہ بین درم سن نہیں ہے۔ البنداگر البنخواہ بین ۔ مامل فئے ہو درم سن ہیں البیدائر البندائر البید ہیں ۔ مامل فئے ہو سرمایہ اس میں اکمٹا ہول سے بلااجازت (خلیفہ) تقسیم کرسکتا جب کہ عامل مدقات تقسیم کرسکتا ہے الا بیکراسے مما نعت کردی جا ئے ادراس کی درجریہ میں قات کے معال میں کرنے ہیں کہ مدالات کے معال فی میں نات کے معال فی خران کی نعق کے ذریعے متعین کردی ہے کہ فئے گئے ہیں ۔

ایک دہ تج فئے سے ال مقرر کر سے اور مہاں ضروری ہوولا جزیرا در خراج قائم کرے۔ اس مم سے عال کو آزاد مسلمان ہونے کے ساتھ اس کا شریعیت کا حجتم داور مساب اور بہائش کا ما ہر مجی مونا میاسیے۔

ددسری مال فے کی بیسے کہ دہ تمام اموال فیے کی ومولی سے لیے مامورمی اس مے مال کا ، آزاد سلمان اور سماب ادر پیائش کا ماہر برونا تولازی

ہے گراد کا کا شرعیے کا مجتبد ہونا صروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کا کام صروب مغرہ نمامسل کودمول کرناہے۔

تعیسری تم کا عابل فئے وہ ہے جونے کی کسی خاص نوع کی و معولی پر امور ہوں الیسے عامل کا ازاد مسلمان اور حساب اور بہائش کا ماہر ہونا صروری ہے کیونکہ اس کام رحکومت، میں انتظار (ولابت) ہوتاہے اس لیے ذمی یا غلام کو مقرد کرنا درست نہیں ہے بیکن اگراس کام میں نیا بت رقائم مقامی ، ناموتو ذمی اور غلام کو بھی عامل بنایا جاسکتا ہے کیونکہ نیا بر یہ کا محف قاصد انر و مجانب بنایا جاسکتا ہے کیونکہ نیا میں بات بر ہے کہ اگراس کے متعلق ذمیوں ہی کے معاملا موں اور وہ جزیر اور عشر کی وصوبی پر مامور کیا جائے تو اس کا بر نقرد ورست ہے لیکن اگراس کے دائرہ انتظاری ان خواجی زمینوں کو بھی وسے دیا جائے ہوائی انتظاری ان خواجی زمینوں کو بھی وسے دیا جائے ہوائی ان انتظاری ان تقرد کے جازا ور عدم جوائے کی ودنوں آرام وجو دہیں۔

اگریسی عامل کی حکومت (اختیار وافتدار خیم کردی مبلنے گراسے فیف کے کامل وصول کر لے تو کامن وصول کر لے تو دیا میں وصول کر لے تو دینے والا سیکر وش ہوجائے گا، اس لیے کہ لینے والے کو وصولی کی اجازت ہے اور وہ بحیثہیت قا معدومول کرسکتا ہے ہر چیند کہ اس کا افترار (حکومت) باتی نہیں رہا ۔

بہرمال مکومت (اقتراد) سے ہونے یا نہ ہونے کا فرق برہوگاکہ مکومت ہے۔
کی مورت بیں مائی بجبرومول کرسکتا ہے برب کہ مکومت نہ ہونے کی مورت بیں جبر
نہ بی کرسکتا۔ اور اگر مائل کی مکومت اور دمولی کا انتہاد وونون تتم کرتے ہے جا ہیں نونہ
جبر اومول کرسکتا ہے اور ند بغیر جبرے۔ اور پی شخص اس میم کی معزولی کے با دجود
اسے محصول اوا کر دے تو یہ اوائیگی قانونی متصور نہ ہوگی اور اگر دینے والے کو اس
کے اس عزل کا علم نہ ہوتواس کو اوائیگی سے بری الذمہ قرار دینے اور نہ قرار دینے کے دونوں کی اور آئی ہے۔
دونوں کو ایک جبری ا

غنیمت کی اقسام اوراس کے حکام نتیمت کی اقسام اور احکام زیادہ ہیں اور فئے درامل ننیمت ہی کی ایک شاخ

فنيت كى بادا قسام بي - امرى سبى - ارمنين - اموال -

اسری سے مراد دہ لڑنے دا لے فیرسلم مردی جنہیں سلمان گرفتار کلیں (ین مبنی قیدی) ان کے مکم کے بارے بیں فقہارے مابین اختلاف ہے۔ امام شافعی مفرط نے بیں کہ اگر میدلوگ کفر برقائم رہی قو خلیفہ انہیں یا قتل کرسکتا ہے ، یا خلام بن مکتا ہے ، یا مال کے فدیئے بیں یا قید ہوں کے بدلے بیں مجوڑ سکتا ہے یا فدیہ لیے مکتا ہے ، یا مال کے فدیئے بیں یا قید ہوں کے بدلے بیں مجوڑ سکتا ہے یا فدیہ لیے بغیر بطور اسمان مجوڑ مسکتا ہے ۔ امام اج منی فرات میں کہ خلیفہ کود دا فقیار بی یا توقت کر دسے یا غلام بنا ہے ۔ ادر فدیہ لے کر یا بطور اسمان مجوڑ دینا درست یا توقت کر دسے یا غلام بنا ہے ۔ اور فدیہ لے کر یا بطور اسمان مجوڑ دینا درست میں کہ مال داست میں کر اس دائے کے برکس فرمان الہی موجود ہے ۔

عَلِمَّا مُنَّا يَعُهُ وَإِمَّا فِلْاَأَءُ مَتَّى تَضَعُ الْحَنْ بُ أَوْسَ اَدَهَا۔ (عسمد، بم)

"اس کے بعد میں انتیارہے) احسان کرویا فدیے کا معاطم کولو تا آنکہ الرائی اینے مہتنیار ڈال دے ع

نیز حباب بدر کے موقع پردسول المتمملی التر طبید دیلم نے ابوعزہ عجی کو بطور احسان اور بغیر کوئی بدلہ بلے حیوڑ دیا تھا، مگر بعد ازاں ، حبب پر دد بارہ حباک احدیث شرکی ہوکہ قبید موکا تو آب سنے اس سے قتل کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ۔

معمون ایک بی سوراخ ست دوم تربرهی درسا ماتا »

جنگ برر کے موقع پرصفرار کے مقام پرنغنر بن المارث قبل موگیا تھا۔ فتے کم م کے دوزاس کی میٹی تعبیل نبی کریم ملی الٹرطیر دیلم کی خدم من بی ما منر ہوئی اوراس نے میا شعاد پڑھے۔

بالأكبان الاشيل مغلنة و عن صبح عامسة وانت موفق

ابلغ به ميناف أن تحية بمان نذال بهاالوكائب تخفق من اليه وعبرة مسفوحة بادت للحجها والحرى نفنق امحمد ياخير خس وكرية بني قومها والفحل فحل معت النفع القرب من قتلت قوابة بالمحتمر الاكان عتق بينت مكان فعرك لومننت ورجا باس الفتى وهو الغيظ المحنق

(ترجه) کے ناقر مواد ۔ تو بانچ یں دوز بخیرت بجولوں کے مجند کے باس بہنچ گا۔ وہاں مدنون خص کو تو میراسلام بہنچا نا، کیونکر سواد دستور کے مطابق سلام بہنچا ہے ہیں ۔ اور ساتھ ہی میر سے بہتے ہوئے آنسو و اور گھٹی ہوئی آنہوں کا تحفر بھی ہے جانا ۔ بحک آپ بہترین نسب کے مال ہیں ، مَیں آپ سے کہتی ہوں کر نفر بوشت ول بحوا دہ آپ کا فربی عزیز کھا ، اگر غلام کی آزادی کا دمتور ہے تو وہ آزادی کا بہت مزاوار کھا اور آگر آپ بطور احسان جبور ویت فرایا ، اس لیے کر بہا در آدی سخت عمری مالت میں بھی احسان کرتا ہے ۔ ثو آپ کا تجہد نظر میا تا اور آئری سخت عمری مالت میں بھی احسان کرتا ہے ۔ شو آپ کا تھی اس فرمان نبوت سے معلی ہواکہ بطور احسان جنگی قدیدی کو جہور ڈوی با جائز ہے کین کہ اس فرمان نبوت سے معلی ہواکہ بطور احسان جنگی قدیدی کو جہور ڈوی با جائز ہے کین کہ اگر میائز مزموت آتو آگ یہ بات نہ فرما ہے ۔

دسول النّمسلی النّه ملیر دسلم نے جنگ بررکے قیدیوں کوفدیہ سے کر حیواژ دیا تھا ، بعد ازاں آپ نے ایک کا فرقبیری کو دمسلمان قیدیوں سے برسلیمی حیولڑا سے ۔

بہرمال جنگی قید ہوں کے بارسے میں ملیغہ ان بار مذکورہ بالاطریقوں ہی سے کوئی طریقہ افتدیار کرسکتا ہے اوراس سلسلے میں قید ہوں کے سالا سبعلی کرکے اجتہاد سے کا کا ہے میٹلا اگر کوئی قیدی بہت قری اور جنگوم واوراس کے سلان برمیان برمیان نے کی کوئی امید نہ ہوا ور نیز اس کے مارسے بانے سے دشن کی طاقت کم زور برمی ہوتو اس کے قابل ہو ہوتی ہوتو اس کوقتل کردینا ہا ہیں۔ اگر کوئی قیدی طاقتور اور کا کے قابل ہو اور درمیا کی بیاری بیانی با میں میں تو اس کوفلام بنایا میاسکتا ہے۔ اور میں کے سلان

ہومانے کی امیدہ ویا البی قوم کا مردادہ وکراس کی را کی سے اس قوم سے اسلام لانے یا اسلام سے مانوس ہومانے کی توقع ہوتو اسے ملبودا حسان ہوتو دیا مائے تاکرمسلمانوں کی قوت کا سبب بنے ۔ اود اگر منا سب سمجھے تومسلالی قیدیوں سے بدلے ہیں مجوڑ دیے۔

مالی فدیر سے کرجی فید بیں کو مجود اگیا ہو تو یہ فدیر در اسل مال غنیمت سے اور اس میں تیخسیص نہیں ہے کہ یرمسرت فید کرنے والے سلما نوں ہی کو دیا بوائے ۔ اور رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی سے مارے والے سلما نوں ہی کو دیا بوائے ۔ اور رسول الله ملی الله ملی ملیم سنے حبنگ بدر کے قید یوں کا فدیر فید کرنے والوں کو دیا تھا نو وہ آیت غنیمت کے نزول سے پہلے کا واقعہ تھا۔
آیت غنیمت کے نزول سے پہلے کا واقعہ تھا۔

ان بین سے ایک عبداللہ ہی سعد بن ابی سرح کفا، جو در بار نبوت بین کاتبِ وحی کفا ایک ارشاد فرماتے کہ لکھو ، غفور دھیم ادر وہ لکھتا ملیم کیم ہے وہ مزدر ہو کہ متا ملیم کیم ارشاد فرماتے کہ لکھو ، غفور دھیم ادر وہ لکھتا ملیم کیم ارشاد فرماتے کہ اکر قریش کے ساتھ مل گیا ، اور اس نے کہا کہ بی محد کو حبال سے جا ہوں کھی برسکتا ہوں۔ اور اس کے متعلق ہے آئیت نازل ہوئی

سَأْنُولَ مِثْلَ مَا أَنُولَ اللهُ- (الانعام: ٩٢)

"ين كمي لسي جيزنا ذل كرد ونكامبي خلانے كى ہے "

َ وَمِهِ الشِّعْقِ عَبِدَ التَّرِينَ فَطَلَى مُعَاسِمِ سِمِهِ إِلَّى مَدِينَ مُوبِينَ مَرِيمَ مِنَ الْمُ عليه وهم كوكا كاكر برا بجدة كهرا كرتى ممين - تیسر اشخص موریث بن نوفل مقا اور ریم پیرسالت مآب کا ایدار رسانی میں میش بیش مقا۔

بور تعاشخص مقیس بن حیابر مقا ،جس سے بھائی کو ایک انعماری نے قبل کر دیا گفتا جس کا اس نے خونہ ہالے لیا کہتا ، لیکن بعد بیں مرزر موگیا اور فاتل کو قبل کر کے مکہ میلاگیا ( در میر اشعاد کہے

شفی لنفس ان قد بانت بالقاع مسند ی بین بی الوید دماء الاخداد ع وکانت هدوم النفس من قبل قتله ی تام نفت عن وطاء المسند اجع تاری به قبه را وحد لمت عقله ی سعاق بنی النجاد ادباب نادی وادرکت تادی واضیعت موسل ی و کفت عن الاسلام اول واجع (ترجه) میراول اب نوش بوگیا که دش شیل میدان می برای واب اوراس کی رئوں سے نون سے اس کے کپرے تربتر ہیں - مالانکم اس کو ماریے سے بہلے میرے اوبر غمول کا اس قدا سی مربت کر بڑی ناک والے بنی النجار کے سرداداس کی دبیت لے کربی گئے۔ بال میں نے این بدلر لے لیا ہے اب میں آدام سے سوتا ہوں اوراسلام سے بیشے دالوں میں سے سے سے این بدلر ایسان میں این بدلر کے لیا کہ دالوں میں سے سے بہلے موں گ

پانچویں ایک مطلبی کی باندی سارہ تھی حیرات کو ہرامبلاکستی اور اپنا ٹرسانی کر تی تھی ۔

حیسا شخص عکرمہ بن آبی جہل مجواکٹر آپ سے خلاف پرسے جاتا رہنا تھاکہ ابنے باپ کا بدلہ لے سکے۔

بعداداں بحضرت عثمان سے دمول الشرسلی الشرطیہ ولم سے میدالشرب ابی مرح کے لیے امان مائلی ،آپ نے اعراض فرمایا ، آپ نے ددبارہ (مان مائلی یجب وہ میلاگیا تومرکا درسالت کے ارشاد فرما یا کہ حبب میں نے اعراض کیا کھا تہ ہیں میں ہے کہ کی لسے تل کر دیتا می ایش نے عرض کی یا دسول الشرا آپ میا ہے کھا کہ جم میں سے کہ کی لسے تل کر دیتا می ایش نے عرض کی یا دسول الشرا آپ

ابردئے بھم سے ارشا دفر ما دیتے۔ آپ نے فرابانی کی آنکھ فائن بہب ہوتی۔ عبداللہ بہ تعلی کو سعد بن حریث مخردی ادر البوز ہر آ اسلی نے قتل کر یا تھا، معیس بن حبابہ کو بھی اس کی قوم سے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کر دیا تھا، حویرت بن نو فل کورسول اللہ صنی اللہ علیہ سلم کے کم سے معنرت عی شنے باندھ کر قتل کہ یا در آ میں نے فرمایا کہ

معسوائے قعدام کے سی قریشی کواس سے بعد باندھ کر قبل نہ کیا ہوئے " اور ابن طل کی ایک باندی قبل ہوگئی اور ایک بھاگ گئی ، بھر آ ہے سے اس سے لیے امان کی درخواست کی گئی آ ہے نے قبول فرمائی ، سارہ بھی فراد ہوگئی ہوب لی سے لیے امان ما مسل کر لی گئی تو وہ آگئی گمر کھیر فراد ہوگئی بیم ان تک کر معنرت عمر شکے عہد میں گھروٹے نے امان ما مسل کر لی گئی تو وہ آگئی گمر کھیر فراد ہوگئی بیم ان تک کر معنرت عمر شکے عہد میں گھروٹے نے امان ما مسل کر لی گئی تو وہ آگئی گمر کھیر فراد ہوگئی بیم ان تک کر معنرت عمر شکے عہد میں گھروٹے سے آگر مرکزئی ۔

اور عكرمه بن إبي جبل كا وافعداس طرح بؤاكه وه يبيد سامل مندركي مانب یلے گئے اور کہائی اس مخص کے ساتھ منہیں رہ سکتا میں نے میرے باپ کوتنل كياسي كشتى من سوار برسئ أوكشتى والمصيف كهاسورة اخلاص يرم لو، انهول نے درجیا، کیوں ٹرموں ؛ اس نے کہاکسمندری سور افلام سی کا کا تی ہے اس يرعكهم ويست قسم بخداء اگرسمندرمي سودة اخلاص كام آتى سيد توخشكى بهمبى اخلاص كا کام آئے گی برکہ کر وہنتی سے اتر آئے ۔ اس کی بیری بواسلام لامکی تنی اس نے رسول الترسيدان محيليه إمان ما مل كرني اوراس كى اطلاع مع كمان معلى كئى غرض عرمه والين آئے اورسركاررسالت كى ندوت ميں ما منر بوئے، آپ نے انہیں دیکھ کر فرایا کہ اے مہاجرسوار بخوش آمدید اس سے بعد عکر مرسلان ہوگئے۔ اور رسول الله ملي الله عليه ولم سنے فرايا ، تم جو مانگو سے دسى دونگا، عكر مرت عرض كى أيْ وعا فرمائيك كاسلًا كم عنا لعن بن في سف جوخري كيا اور حوكاً من في كيا التّٰداسے معان فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی "اسے التّٰدلِسے معان فرما " عمریم فعرض كى ، يا رسول الترص اب يس زان شرك ك ايك دريم ك برساء اسالل

کی خاطرد و دو دریم خرچ کروں گا ، ادراگرزمانهٔ شرک میں کوئی اسلام سے خلا دنے کل کیا سے نواب اسلام کی تائید میں دگناعمل کروں گا۔ عینانچر عکومہ حبتگ پریوک میں شہید ہو گئے۔

ان دافعات بیں جونکر میرت رسول کی کئی مجلکیاں موجود ہیں اس لیے ہم نے تفصیل نقل کر دی ہے۔ اس مربح کا

راببول كأحكم

بہت زیادہ برائے یا تارک الدنیا راہبوں یاعزلت نشین راہبوں کے منعلق مکم یہ ہے کہ اگر دہ اپنے مشوروں سے لڑنے والوں کی ا ما نت کرتے ہوں یا لاڑائی پر کھٹر کا نے ہوں توان کوتنل کرنا درست ہے۔ اسبر بونے کے بعدان کا معاملہ اسبروں رقید ہوں کی طرح ہوگا، اور اگر وہ مشور سے نہ دیتے اور حباک پر اکساتے نہوں توان کے قبل کے حوال اور اگر وہ مشور سے دونوں اقوال ہیں۔

عورتني اوربيجي حبنكي فنيدى

سی سے مرادوہ عورتیں اور نیے ہیں جو مبلی قیدی بن جائیں بہر حال اگر ایل کتاب
ہوں توان کا قتل جائز نہیں ہے کیو کہ رسول التّدسی التّدملید سلم نے عور توں اور
بیوں سے تنع فرما یا ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں غلام بناکر ننہیت کے
سائند تقسیم کردیا جائے اور اگر عورتیں اہل کتا ہے منہوں اور مشرک ہوں یا وہر میر
ہوں نوامام شافعی کے نزدیک انہیں قتل کیا مبائے گا اور امام ابوننیفہ رہ کے
نزدیک انہیں می نما کی انہایا جائے گا ، گرماں اور اس کی اولادیں مبدائی نری مبائے گا ، گرماں اور اس کی اولادیں مبدائی نری مبائے کے
کیونک فرمان نبوت ہے کہ

"كسى مان كواس كى ادلا وك فراق مي مبتلار مذكبيا بائ "

ان نیدیوں کو کھی قدید نے کرا زاد کردینا ورست ہے اور بہ تبا دلہ ہے کے مکم میں ہے اور ان کا قدید مال فلیمت ہی ہیں شامل ہے ۔ خلیفہ کے ذھے برمنزری مہم میں ہے کہ ان کو جو شرف کے بعد فائمین کو عام مصالے کی مدسے وقع مے کولوفی

کرے لیکن اگرمسلان قبدیوں کے بدلے میں جپوڑے تو نائمین کومصالے مامری مد سے معاوم مردے اور اگر قبدیوں کو بلورا حسان جپوڑے تو ہمی فائمین کونوش کرنے کے لیے معاوم مرد اکر ہے۔ اگر قبدیوں کومسلانوں کی مام مصلحت کی بنا، پرجپوڑلہ تو کو پر فائمین (فلیمت بائے والے جہابدین) کومصالح مامہ کی مدسے دینا ہا کرنے ورز اگر ذاتی منرورت کے حت جپوڑا ہے تو الم اپنے باس سے معاوم نہ دے۔ اگر فائنین میں سے کوئی شخص اپنا من جپوڑا ہے تو الم اپنے باس سے معاوم نہ دے۔ اگر فائنین میں سے کوئی شخص اپنا من جپوڑ نے براگا دہ نہ موتو اسے محبور مرد کیا ہائے۔ مگر اثمری (مروم بنگی قیدیوں) کا بر کم نہیں ہے اور اس فرق کی دوبر یہ ہے کہ اُسری (مروم بنگی قیدیوں) کا بر کم نہیں ہے اور اس فرق کی دوبر یہ ہے کہ اُسری (مروم بنگی قیدیوں) کوئٹن کرنا جائز فیدی حود توں اور بچوں) کوئٹن کرنا جائز فیدی حود توں اور بچوں) کوئٹن کرنا جائز فیدی حود توں اور بچوں) کوئٹن کرنا جائز فیدی حود توں اور بچوں کوئٹن کرنا جائز فیدی حود توں اور بچوں کوئٹن کرنا جائز کے دولوں کی مرضی خریج عرور قرور بنا فیر درست ہے۔ اس سے میں مال فلیمت ہوئے اور انہیں فلیمت پانے والوں کی مرضی کے بغیر حجود و دریا خور درست ہے۔

بنوموازن كحقيدي

جنگ منبی می قبیله بواندن کے بچے اور عورتیں گرفتار ہوکر مجابد ہے کہ اور عورتیں گرفتار ہوکر مجابد ہے کے اور حضرت ملیم سعد برکا بھی اسی خاندان سے تعلق کا عالی ہوا دن کے دفد نے در مول النہ کا کی خدمت میں دھم کی در خواست کی اور دمنا حت کا تعلق یا دولایا۔

اس واقعے کو ابن اسمتی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حب بوازن کی عورتیں اور بچے گرفتار ہوگئے توان کا ایک و فدمسلمان ہوکر در بار رسالے میں ما صرب کو اس وقت دسول النہ حجران کے مقام پر قیام فرما سے اور عرض کی۔ یارسول النہ مہم خاندان والے ہیں اور شریعے ہیں، بھاری معید بت آپ سے مفتی نہیں ہے۔

آب ہم نماندان والے ہیں اور شریعے ہیں، بھاری معید بت آپ سے مفتی نہیں ہے۔

آب ہم براسسان فرمائے النہ تعالی آپ پراحسان فرمائے گا۔ بھران ہیں سے ایک مساحب ابو مسرد زمیر بن صرد نے کھڑے ہوکر عرض کی ، یا دسول النہ ہ ، ان گرموں النہ ہو کہ در ہیں لینے والیاں اور آپ کو قید پر می مارث بن ای شرخسانی بروش کر سے دالیاں اور آپ کو دیس لینے والیاں اور آپ کو دیش کرنے والیاں ہیں۔ اگر اس تھے کہ کے کسی موقعے بر ہم مارث بن ای شرخسانی

یا نعمان بن مندرسے درخواست کرتے نومیں امیدہے کروہ ہم برکرم کوشش فراتے اور آب توان دونوں سے بھی بہتر میں ۔ اس سے بعد انہوں نے بداشوار پڑھے۔

أمنن علینارسول الله فی کوی ب فانك المی موجود و سن اخرا امس علی بینه تده عاقلها قد ب مین شملها فی دهرها غیر امس علی بینه تده عاقلها قد ب مین شملها فی دهرها غیر امنی علی نسوی قد کلات توضعها ب وا د تربیك ما تأتی و ما تدن د لاتجعلنا کمی شالت نعامت ب واستینی منا فانا معشو دهر ادلم تده ارکینا نعاء تنشرها به با ادج الناس حلیا مین بخت بر افانش کوك النعا وان کثرت به وعندنا بعد هدا البوم نداخه را توجیم " یا رسول الله جمه برگرم فرائید، آب بی کی ذات سے بها دی امبدی واب تیم، آب اس قبیلی پر احسان فرائید میں سے توش بختی مندمور بی سے اور جری کا نظام پر اگذرہ بو بولیا ہے اور جری کا نظام پر اگذرہ بو بولیا ہے اور جری کا نظام پر اگذرہ بو بولیا ہے اور جری کا نظام پر اگذرہ بو بولیا ہے اور جری کا نظام پر اگذرہ بو بولیا ہے اور جری کا نظام پر اگذرہ بو بولیا ہے بیرورش کی ہے۔ آپ بہیں قمط ذرہ لوگوں کی طرح نر بنا دیجئے ۔ اسے سب سے بر مرکز کر ملیم بروم کیجے کیون کر اگر آگر آپ کے احسان کی بدوات بھاری حالت در مست نہیں بوئی تو ہم با دکل به بروم کیجے کیون کر اگر آگر آپ کے احسان کی بدوات بھاری حالت در مست نہیں بوئی تو ہم بادکل

اس پررسول الترسلی الشرطیه وسلم فی استفساد فرمایا -سینچ اور عود میں زیادہ پیار سے میں یا مال زیادہ محبوب ہے ہے

تباہ ہوجائیں گے اور آب کے احسان کے ہم میٹر شکر گزار میں مجے ع

رسول الله کودیتے ہیں ، اس پر عباس نے بنوسلیم سے کہاکہ تم نے مجھے ذلیل کو بلہے۔
در کول اللہ ان نے فربایا کہ جوابی احق نہیں دینا جا ہم اسے ہرآ دی کے بدلے ہیں جہ اونٹ دیں گے لہٰذا ان کے عورتیں اور بچے والیس کر دو ، چنا نجرسب نے والیس کرئے ۔
عُیمینہ کے پاس بنو ہو ازن کی ایک بڑمسیا تھی۔ وہ کہنے لگا بی عورت بڑی نسب والی معلوم ہوتی ہے اس کا بدلرزیا دہ ملے گا۔ گر ابوصر دنے کہا ، جلنے دو ، نداس کے لبول میں کوئی سیسرینی باتی ہے اور نہ سیند میں کوئی فراز ، نداب یہ بھی ہینے کے قابل اور نہ بچے کو دو دو میں ہول سے جوڑ دیا اور اس کے بدلے چھرا دنٹ نے بید ازاں عید بند نے افرع سے اس کہ اور اس کے جوڑ اونٹ نے بعد ازاں عید بند نے افرع سے شکایت کی تواس سے بدور دیا اور اس کے بدلے چھرا دنٹ نے بعد ازاں عید بند نے افرع سے شکایت کی تواس نے بھی کہا ، کہ وہ کون سی خوش اندام تھی (جس کا تھے افسوس ہو

منركار دسالت كى دصاعى بمشيره

شیمارکایرواقع بنوبوازن کے وفدکی آمدسے مہلے کا ہے۔ آپ نے انہیں ایک غلام اور ایک بائدی دی ، انہوں سنے ان و ونوں کا نکاح کر دیا۔ اور اب ہی کچد لیگ فلام اور ایک باتی ہیں۔ لیگ ان کی نسل کے باتی ہیں۔

تقسیم ننمین کے احکام مترین بھرین بھرین

یہ دا تعرببرت نبوی کانمونر میں ہے ادراس میں احکام میں موجود ہیں ،

بن کا تباع مکرانوں پر لازم ہے۔ اس مقصد سے مت بد واقعہ پر دانقل کردیاہے۔
منکور عورتیں اگر قید بہر مبائیں تو قبیدسے ان سے نکاح ٹوٹ مباتے ہیں،
خواہ ان کے شوہر کمی ان کے ساتھ قبیر مہدئے ہولی ۔ امام ابومنیفہ فرانے
میں کہ اگر شوہر ساتھ قبید ہو اہرو تو قبیدی عودت کا نکاح باقی رسے گاء اور
اگر منکور معودت تبید ہونے سے بہلے ہی مسلمان ہو مبائے تو وہ آزاد ہوگی ور
عدت گزرنے پر نکاح باطل ہو مبائے گا۔

تعتیم کے بعرجب تک قہدی عور میں حبین سے یا وضع مل سے اسے اسے قربت است برار دبینی رحم کا بغیر کل کے بہونا) ندسا مسل کرلیں اس قربت منوع ہے ۔ بینا کچرد دایت ہے کہ رسول الشرسلی الشرطیر وسلم نے بنوم واندن کی قیدی عور توں کے بارسے میں ارشا د فرطا یا کہ

" خبردادما مله سے دمنع عمل سے قبل اور خبر ما مله سے حین آماے نے سے قبل والبنگی نرقائم کی ماسئے "

مسلان کا بو مال کفار کے قبضے میں بھلا بائے تو اس قبضے سے سلا فول کا ملکیت ختم نہیں ہوتی اور اگر یہ مال د وبارہ سلمانوں کے قبضے میں آ ببلے تو اصل مالکوں کو بلا معا وضد ملنا بہت ہے ۔ لیکن امام ابو شیفہ تر فرمانے ہیں کہ خلبہ کی مورت میں کا فریمی مالک ہو جائے ہیں اور اس لحاظ سے اگر کوئی بائد کی فرون کے فیصفے میں آگر وار الحرب ہنچ تو اس کا مالک مسلمان دارالحرب ہنچ تو اس کا اس باندی سے فطری تعلق قائم کرنا سم املک میں ہواور اس کا مالک مسلمان دارالحرب ہنچ تو والے کا فرمسلمان ہو جائیں تو دہ اس زمین کے ذیا وہ حقد ار موں گے ۔ اور امام مالک کی رائے ہے ہے کہ اگر مالک کو اس کا مال تقسیم سے بہلے مل گیا تو وہ زیا وہ حقد ار سے اور اگر تقسیم سے بہلے مل گیا تو وہ زیا وہ حقد ار ہے اور اگر تقسیم نے بہلے مل گیا تو وہ قیار ہے ۔ اور ایک میں میں میں میں میں ہورن خالم مالک میں میں ہورن خالم رفنیرت بانے دالا) ہی حقد ار سے ۔ درنہ خالم رفنیرت بانے دالا) ہی حقد ار سے ۔ درنہ خالم رفنیرت بانے دالا) ہی حقد ارسے ۔

حريرو ل كملعلا وكوجس مل حينكى فيدى بناكرغلام بنالينابيا يُزسِيكِي فيدى بناكرغلام بنالينابيا يُزسِيكِي كلمرح

ان کا خریدنا می مبائز سے ، اہل معاہدہ کی اولاد کوخر بدنا جائز ہے گرسبی سنانا مبائز نہیں ہے اور ذمیوں کی آزاد اولاد کو منزر بدنا مبائز سے اور منظی فیدی

بناكرغلام بنانامبا كزيسے ـ

اگر ایک با دوافعام دخمن سے مال غنیمت لائے ہوں تواسی سے کھی جُس (ہے) لیا جائے گا گرامام الد منیفہ اور الم الد یوست اور الم می گریک کی دائے یہ ہے کہ جب تک ستر یہ نم ہوخمس نہ لیا جائے ۔ ان کے نزدیک مجاہدین کی ایک مقودہ تعداد سرتیکہلاتی ہے، جبنا بخدالم ابو یوسعت سے نزدیک نواور نوسے زیادہ مجاہدین کی جاعت مرتبہ ہے، اس لیے کہ سرتی عبداللہ بن می جاعت مرتبہ ہے، اس لیے کہ سرتی عبداللہ بن میں تو مجاہدین تھے گراکٹر فقہار کے نزدیک ان اعداد مرتبہ عبداللہ بن کا امتبار نہیں ہے کہ وکر دیا تھا اس مارے آپ سنے عمر بن امیہ خمری کو اور ایک اور خوا یا تقا در انہوں نے کہ کونن کر دیا تھا اسی طرح آپ سنے عمر بن امیہ خمری کو اور ایک اور خوا یا تھا۔ کمی بطور مرتبہ رواد فرمایا تھا۔

کم سجھ والے بچے کا اسلام عتبرنہیں ہے۔ بذر بعد جہا دحیں زمین پرنسستہ ہواس کا حکم

جس زمین پرسلمانوں کا جہاد کے ذریعے لیفتہ ہو، اس کی برقسیں ہیں ،

ایک مدہ مہ جوزبر دستی اور قوت کے ساتھ قبضے ہیں آئے اوراس کے لک کا فروں کو یا قتل کر دیا جائے یا قید کر لیاجائے یا جلا وطن کر دیا جائے ۔ اس بین کا فروں کو یا قتل کر دیا جائے کے اس بین اختلات ہے ۔ امام مالک کی کرام کے ما بین اختلات ہے ۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ قبضے ہیں آئے ہی مام سلمانوں کے لیے وقت ہوجائے گی اور فائنین پر تقسیم کرنا ورست نہیں ہے ۔ اور امام الوحنیفی قرار دید کے وقی ہے مشرکین کو والیں دے کر تاہدیں برتقسیم کرے زمین کو مختری قرار دید کے وقی ہے مشرکین کو والیں دے کر تو اور کی بنا دے ۔ اس معورت ہیں برشرکین فردی ہوائیں اس مسلمانوں کے بیاد وقف کرد سے ۔ بہر صال زمین خوام سلمانوں کے قبضے میں رہنے دی جائے جو تکہ یہ اب سالمانوں کی مکیت ہے اس سے دار الاسلام ہی ہوگی اور شرکین کو دے کر بالکا دست بہنیں ہے کہ ہیں بیزمین دوبارہ دار المحرب نرین جائے۔

دورری تسم کی زمین دہ ہے جوکا فرد سے بھاگ جانے کی وجہ سے بغیرسی
دخواری کے سلمانوں کے بیف بیں آجائے برزمین تنبیف میں کہ نتے ہی د تعن ہوجائے
گی گریعین نقہا، کے نز دیک صروری ہے کہ امام اپنے الفاظ سے د نف کرے
ادرنگرانی اور مغاظت کے معا د صنہ میں اس پرخواج متقرد کیا جائے ۔ اور اس کو
مسلمان یا معا ہر سے ہو کہی و ہاں متقرر مہو و مول کیا جائے اور اس زمین سے خواج
لینا اور اس کی پیدا وار پرعشر لینیا وونوں در سن ہیں ۔ لیکن جو مجود میں قبینے کے قت
موجود موں ان پرعشر لینیا فاذ می نہیں ہے۔ ہمرطال امام کو ہر انتظار کہی ہے کال
زمین پرخواج دیگا دے یا اس کی پیدا وار پر مشراور خواج

دونوں جمع نہمیں ہوستے مبکہ نراجی زمین سے مشرسا قطام وگا اور بے ذمین دارالاسلام بن جلسنے گئی جس کا فردخمت کرنا اور دس و کھنا مائز نہیں ہو گا البنداس کی پرید اوار فروخت کی میاسکتی سے۔

تمیسری قسم کی وہ زبین ہے جس برملے کے ساتھ اس تعرف کے ساتھ ظبہ مامس میں کہ ذبین برستور کیلے مامکوں سے باس درما کی اور وہ اس کا نواج اور اکریں گے۔

اس کی دوسی ہیں ۔ ایک بیر کہ ملے اس شرط پر ہو کر زبین برقب نہ برقرار رہے ، اس مورت ہیں ہزین داما لاسلام کی وقت ہے اور اس کی بیج اور رہی مبائز نہیں ہے اور اس کی بیج اور اس کے باتند سے سامان اور اس کا نواج اس کا کرا پر تصور مہرکا ہو ہر سال ہیں نواہ اس کے باتند سے سامان کے بوائی کے باس آبا سے اور اس کے باتند سے معاہد ہوں کے بوائی کے باس آبا سے اور اس کے بوائی وہ بھاری کا اس ملے ہوائی اور سکتے ہیں اور باتند سے معاہد ہوں گری تو ہو بیاد ماہ یازیادہ دو تیادہ ایک سال بین نواہ دیاں تا کہ سال کی مدت نک وہاں قیام کرسکیں گے۔

دوسرے برکراس شرط برمنی ہوکرذین کا فرون کی ملکیت رہے گا اور وہ اسلمانوں کونزاج اداکریں گے برنواج ہوزیہ کے تکم میں ہوگا اس لیے اگر ہوگ اسلمان ہوجائیں قونزاج سا قطع ہوجائے گا۔ اس ملح کے تیجے ہیں برزمین ادالاسلام نہیں ہے گا داراس کے اصل مالک اسے فروخمن کرسکتے ہیں اور رہن رکھ سکتے ہیں ۔ اور حب پر زمین کسی سلمان کی ملکیت ہیں فروخمن کرسکتے ہیں اور رہن رکھ سکتے ہیں ۔ اور اصل مالک عبب تک سعا ہد آ مسلم کے با بند رہیں گے برسنور تقیم رہیں گے ۔ اور ان سے مزیر نہیں لیا جائے گا مسلم کے با بند رہیں گے برسنور تقیم رہیں گے ۔ اور ان سے مزیر نہیں لیا جائے گا کہ و کر دہ دار الاسلام ہیں داخل نہیں ہیں ۔ اور ان م اور مند تھی کرائے ہیں کے مسلم کے با بند رہیں گے اور ان سے مزیر نہیں لیا جائے گا کہ و کر دو دار الاسلام ہیں داخل نہیں ہیں ۔ اور انام اور مند فری ہوگئے اس میلان سے برزمین دارالاسلام ہوگئی اور اس کے باشند سے ذمی ہوگئے اس میلان سے جزیر لیا جائے۔

الرمسلح كے بعد دشمن معاہر ، مسلح توڑ ڈالیس ، نوامام شاخی کے نز دیک اگر

پہلے سے انہیں زمین کی ملیت ما مل ہے تواسی مالت پڑی ہوگا اور اگروہ اس زمین سے مالک نہیں تو ہزئین اب دارالحرب سے سم میں ہوگی ۔ امام الومنیفة فرطنے میں کر اگر ان کے علاقے میں مسلمان بھی آباد ہوں یا ان سے اور دارالحرب ورمیان کوئی مسلمانوں کا شہروا قع ہوتو ہر زمین دارالا سلام ہے اور اس کے باشندے باغی متصور مہوں گے اور اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہوتو ہے زمین دارالحرب مجمی باغی متصور مہوں گے ۔ اور امام ابو یوسف تے اور امام محتر کے نزد یک دونوں صور تو ہی بائے گی ۔ اور امام ابو یوسف تے اور امام محتر کے نزد یک دونوں صور تو ہی بائے گی ۔

اموال منقوله

اموال منقول نغیمت کے کم میں ہیں ۔ ابتداریں مال نغیمت کورمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سیقے ہم فرما یا کرتے تھے گر حب حبات بدر کوتے ہول اللہ برم اجرین اورا نصار صحابہ کے ما بین حجگر ابورا تو اللہ سبحائہ کی بعانہ ہول اللہ معلی اللہ علیہ وہ اس کو جس طرح بھا ہیں صرت کریں ۔ مسلی اللہ علیہ وہ اس کو جس طرح بھا ہیں صرت کریں ۔ ابوامامہ با کی سے دوا بہت ہے کہ یک نے صفرت عبادہ بن صامر یہ سے اس فرمان اللی کے بارسے میں استفسار کہیا ۔

نَا تَفَوَا اللهُ وَاصُلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ مِ (الانفال: ١) فَا تَفَوَا اللهُ وَاصُلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ مِ (الانفال: ١) "تم سے انفال مے تعلق بچھتے ہیں ، کہو یہ انفال توالٹر ادر اس کے رسول کے ہیں ، بی تم لوگ الشراع ڈرد، اور اپنے آپس کے تعلقات در من کروی

مصنرت عبادہ بن صامت فرمایاکہ برآیت اہل بدرمی افغال جمعوں کے بارسے میں اختلات بریام ہوں سے دفت ناڈل ہوئی متی ، جو کوائی قت ہما دے دل مراحت بہتر میں رہے تھے اس سے المشرقعالی نے ہم سے تقسیم کافق کے کررس کی الم بھیل میں در فرادیا ، آئی سے مساوی طور بہترانوں

سین سیم فراکر اینے لیے منتر بن مجاج کی تلوار منتخب فرالی اور اس کانا و دالفقار دکھا۔ آپ نے برد کی منبیت سے اپنا معتد تولیا گرخس ( لی نہیں نکالا۔ یہاں تک کہ یہ فران اللی نافرل ہوڑا۔

وَأَعْلَمُواْ اَتَّهَا غَمِمْتُمْ مِنْ شَى قَانَ بِلَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

(الانغال:۱۲)

"اورتمہیں معلوم ہوکہ جوکچھ مال مغیمت تم نے معاصل کیا ہے اس کا پانچوا تحصّہ اللّٰہ اور اس سے دمول اور دست مداروں اور تیبیوں اور سکینوں اور مسافردں کے بلے سے ہے

گویا النَّرسِمانئے صدقات (زکواۃ) کی طرح منیں سے مجی حقے مقرد فرما دیئے اور اس مکم بیمل کرتے ہوئے مدر کے بدیم منیمت کو بانچ حصتوں میں تقبیم کیا گیا، وہ بنی قنیفاع کے غزدہ سے سلنے دالی غنیمت تھی۔

منائل متم ہونے سے پہلے فغیر بیتے ہم منی بائے تاکہ فغیرت کی منی ملک منی بائے تاکہ فغیرت کی منی ملک مکی بائر بن فغیرت کی بائب منوم ہم کر کر منابہ بن منوم ہم کر کر کا العمام ہم کر وہ سے یا دارالا سلام الارتقبیم کر دے۔ اولان سلام ہی میں لاکرتقبیم کر دے۔ اولان سلام ہی میں لاکرتقبیم کر دے۔ منافذ والا سلام ہی میں لاکرتقبیم کر دے۔ منافذ والا سلام ہی میں لاکرتقبیم کر دے۔ منافذ والا سلام ہی میں لاکرتقبیم کر دے۔

تقسیم کے دقت سب سے پہلے مقتولین کا سلب رمنفنول کے سم پر پایا با اے والا اسلحہ اور لباس تقسیم کیا جائے اور ہرقائل کواس کے مقتول کا سلب دیا جائے خوا ہ الم سنے جنگ سے پہلے اس کا املان کیا ہو پانہ کیا ہو۔ لیکن امام مالکٹ اور امام اور منی غام سے نزدیک پیٹی املان پرسی سکب سے مقدار ہوں سے وگر نرمیں میب کہ دوایت یہ سے کہ جب نفیمتیں جبے کہ لیگیک تورسول الشملی المتر علیبر در کم کی جانب سے ایک منادی نے آوا ذدی ۔ منادی نے آوا ذدی ۔ منادی نے آوا ذدی ۔ منادی منافی کی ملک ہے ؟

ظاہر سے کہ آگر کوئی شرط یا علان ہوتا تو وہ نئیدت کے صول سے بہلے ہوتا۔

نیزائی نے ابوقتا دہ کوان کے میں مقتولوں کا سلب عنایت فرایا تھا۔

مککٹ مقتول کا وہ سامان ہے جواس کے جیم پرموجرد ہربینی اس کا لباس

ادر اس کے ہتھیارا در اس کا وہ گھوڑا میں پر دہ سوار ہو اشکر کاہ بیں موجود اس

کا سامان سکر بہیں ہے ماک کی مبیوں کے مال اور اس کے سامنے مقتری

ادر بیرکز نہیں ہے ۔

سکنب میں خس بہیں نکالا جائے گا۔ امام مالک فرمانتے ہیں کہ خس کے

مستحقین کے لیے خس نکالا جائے گا یمکب کی تقسیم سے نا رخ ہوکرا بیر شکر
مال تعیمت مے سے میں نکال کراسے اس کے ستحقین میں تقسیم کرے بیسیا کہ فرمان
اللی ہے۔

وَاعُلَمُوْا اَنَّمَا غَيْمُهُمُ مِن شَى قَاقَ مِلْهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللْمُولِي اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"اورتہیں معلوم ہوکہ حوکہ جو کہ ال فلیمت تم نے ماسل کیا ہے اس کا پانچواں معتمد اردن اور تیمیوں تیمیوں اور تیمیوں تیمیوں اور تیمیوں تیمیوں اور تیمیوں اور تیمیوں اور تیمیوں اور تیمیوں تیمی

ام ابومنیغة امم ابوبوست امام محد اورام مالک فرات بین کرش کے تین سفتے کیے بائیں تیمیوں کا حقد پیصنرت تین سفتے کیے بائیں تیمیوں کا حقد استاکین کا حقد اورسا فروں کا حقہ پیصنرت ابن عباس کی دائے بر ہے کہ مس کے جد تصفے کیے بائیں۔ (ور ایک حقد انٹرسیمانے کا کھیں کے مصروریات برصرون کیا بائے۔

غنیمت کے خمس سے میں وہی ہی ہوفے کے حمس سے ستحقیق ہیں ۔ بینائیہ خمس کا ایک محتدرسول الدّ مسلی اللّہ طبہ وہم کا بحوات سے بعدم صالح عامہ ہیں صرف کیا مبانا ہے۔ دوسرا محقد ذوی الفر کی بینی بنو ہاشم اور نبوعبدالمطلب کا ہمیرا تیمیوں کا، چونھامسکینوں کا، بانچوال مسافروں کا۔

امیر شکرخمس کانقسیم سے فارخ ہوکراہل دختے دینی ان غلام محد آوں اور بچوں اور معد ورلوگوں کو مور توں کے اور معد ورلوگوں کو مور تنظیم سے ہوکراہل دختی ہیں محتر ملانا ہیا ہیں گرفتی سے در میوں کو بھی ان کی محت و مشقت سے لحاظ سے غلیر سے بی صفتہ ملانا ہیا ہیں گران ہیں سے کسی سے محتے کی مغدار سوار یا بریدل سے معصے سے برا بر نرم و اگر مینگ سے ختم ہونے ، سے پہلے اہل دختی کا فقص ذاکل ہوجائے مثلاً غلام آزاد ہوجائے بجہ بالغ ہوجائے ، اور کا فرسلمان ہوجائے توانہ ہیں و گیر مجا ہر بن کی طرح پورا محقہ سے گا۔ اور اگران کا بر افرائی ختم ہونے سے بعد زائل ہؤا ہو تو بیان کردہ طر بھتے سے مطابق انہ ہیں انعام دیا مائے گا۔

ابل هباد كالعصه

وَفِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْ إِمَّا يَلُوْ إِنَّ سِينِلِ اللهِ أَوِا دُفَعُوا - (العَلَى:١١٠)
" اوران سے کہاگیا، آؤ اللّٰہ کی دا میں جنگ کرد، یا کم از کم (لمنے شہر کی)

مرا فعت بنی کرو<u>ی</u>

یں دوتا ویلیں ہیں، ایک یہ کہ اس سے کمٹیر مکواد رنشکر کے ابی عیان) مرا دہ ادر یہ رائے این جربے اور سے اور دومری رائے این عون کی سے کہ اس سے مراد مرمی رائے این عون کی سے کہ اس سے مراد گھوڑ ہے باند صنا اور ان کی پرورش کرنا ہے۔

قیمت کفتیم واجب ہے اور تسیم کندہ یا امیر اشکرے انتیاری نہیں ہے جب کہ امام مالک فرملتے ہیں کہ مال نفیمت کی تقسیم امام کی رائے پرموقوت ہے کہ دہ بہاہے تو فائین میں برا تقسیم کردھے یا ان میں کم وہیش کر کے تسیم کرے اور بہاہے تو فائین کے ساتھ ان لوگوں کہی شر کی کر اے جومحض مینگ میں کسی طور شرکی رہے ہیں گرفرمان نبوت کہے کہ

د ننیست شرکائے جنگ کے بیے ہے گ

اس فرمان سے امام مالک کے مذکورہ بالامسلک کی تر دید ہوتی سے۔ بہرمال فنیمت ان لوگوں سے بیے ہے جو حنگ بیں موجود ہوں ۔ اقتربیم بیں سوار کا عقرمیدل سے زیادہ ہے اس لیے کرسوار کی شفت زیادہ ہے مگر مقدار زائد کے اوے میں فقہلے کوام کے مابین اختلات ہے سے انجیرامام الدسنیفروم کہتے ہیں ،کہموادسے دوسے ہوں گے اور بہیل کا ایک معتبرا درامام شافعی فرماتے مي كرسواركوتين تصعه وتيه مائين اوربيبل كواكب مقته ديا مبلية كايسوار كالصهرت گھٹرسواروں کو ملے گا ، تیجر، گدھے ، اونٹ اور پائتی سے سواروں کو بیدل کا حقرقہ یا سائے گا-البنٹر کھوٹدوں میں امیں اور غیرامبیل گسوڑ <u>سے برا</u> برہیں گرسلیان ہی ہیں کی دائے ہے کہ صروب امبیل بیش زو گھوڑوں کا مفسر دیا ما سئے ۔ گھوڑے کا حقیہ جنگ میں سائقہ لانے پر بوگا اوراس پر سوار ہوکر جنگ ہیں شرکت منر دری نہیں ہے اوراً كرهوري كوتيجيك كرم حبور ديا توحقتربين الكياكار وراكركو أينخص المان یں کئی گھیوٹرے کے کرشر کی بو آنوا سے ایک بی گھوٹرے کا حقد سطے گا، امام ا پرمنیفهٔ ادرامام محدٌ کی کمی بہی ماسئے ہے ۔ گرامام ابدیوسسٹ فرملتے ہیں کہ د و محمورُوں سے مصنے دئیے مائیں گے ۔ اورمیی قول امام اوز اعی کا بھی ہے سے سبب کہ ابن عیینه کی رائے برہے کریننے گھوڑے لڑائی بیں مصروب ہوں ان کا حصر لگا باتیا۔ اورجس كأكسور الطرائي بس مشركب بهوكرم رابهواس كالجعى معتربيك كاا ودبغ برشركت يجعمرا ہوتونہیں مگے کے اسپینے بہری سئل خود سوار کی موٹ کی صورت میں بھی جے ای ابر منبغاز

کی دائے ہے ہے کہ اگر سوار بااس کا گھوٹرا دارالحرب میں داخل ہوکر مربط نے تواس کا حقہ طلے گا۔ مبنگ سے تنظم ہونے سے پہلے میں لوگوں کی مدد آئے وہ کھی غلیمت بیں حقہ الا میں اوراگر ہر مدد مرب کے میں اوراگر ہر مدد مرب کے سے پہلے میں لوگوں کی مدد آئے ویہ لوگ صفیر دار نرموں کے ۔ لیکن امام ابوشید میں گئر کی دارئے ہے کہ اگر مبنگ سے تیم ہونے سے پہلے مدادی جا حمت دارالحرب میں داخل ہو مباہدین جہمیں شخواہ نرمین میں شرکے ہوری ۔ فلیمت میں شخواہ بائے تو دہ فلیمت میں شخواہ بائے والے مجاہدین اور وہ مجاہدین جہمیں شخواہ نرمین میں مرابر مہوں سے ۔

اگرکوئی جماعت خلیفہ کی اجازت سے بغیر حبہاد کرسے اور مال غلیمت لے کر اُسٹے نواس سے بھی مس لیا جائے گا گرا مام ابوسنیفٹر کی رائے ہے کہ خمس نہیں لیا جاکھ گا اور من کے نزدیک اس غلیمت برطکیت ماصل نہیں ہوتی۔

اگرکوئی مسلمان امان لے کردادالحرب بیائے باکوئی مسلمان ڈمنوں سے پاستیہ تقا اور النبول نے رہا کر دیا ، تواس کو بیرمائز نہیں سے کہوہ ان شمنوں کوسٹیسے کا مبان کایا مال کا نعصان پہنچائے اور ان کوامن دینا اس کے ذیہ صروری ہے بجبکہ داؤدردی دائے برسے کرسلمان ان کی میان ومال تلعث کرسکتا ہے سوائے اس کے كدوه اس سيدامان سيے طالب بهول، توكير صبلے سيے دسمنا لاذم اور للعث كرنا حراكا ہے۔ دوران منگ جن محاہرین نے دادشجاعت دی مواور سخت آزمائشیں مداشت کی ہوں توغنیست بیں ان سے <u>حصہ سے ملاوہ انہیں</u> مفادعام کی مدسے بی انعا کہ دیا<u>جائے۔</u> عبداسلامين رسول الشرطى الشرطيبروسم فيسب مسير الاحمينة المبيز عممتم مصرت ممزه رخ کو دیا تفااوران سے بعدر بیج الاول سیسم میں مبیده بن مارث رخ کو عطا فرمایا ، ان کے ساتھ معتریت سعدبن وقامن ہی قریب ترین یا نی کی طرحت روانہ بوئے کفار مکر کاسردار مکرم بن ای جہل مقابعی پرسعد نے تیر میلایا اور وہ نشا نے پرلگا اور بیراسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا تیر کھنا یچنا بچرا مہوں نے براشعاد کیے۔

الاهل اتى يسول الله انى 🐇 حميت معابتى بصدورتبلى

اذودبهااو الملهم ذیاد ، به سهم یا رسول الله قبلی نمایسته دام فی عدد یا سهم یا رسول الله قبلی و فلک الله قبلی و فلک الله قبلی و فلک الله قبلی و فلک الله و فلک و فلک



## جزيبا ورخراج

الترسیمائد نے مشرکین سے سلانوں کو دوخوق دلائے ہیں، ایک ہِرُنی اور دسرا مزاح یہ دونوں حقوق بین امود میں کیسل ہیں اور بین امود میں بیسے دیں در دونوں حقوق بین امود میں کیساں ہیں ، دونوں کے علیم دہ ملیم دہ استحام ہیں ہے امود ہیں ہیکساں ہیں ، دونوں مشرک کی اہانت اور تذلیل سے طور پر لیے جانے ہیں ۔ ۱ - دونوں مال فئے ہیں ادر دفئے سے مصارف میں خرچ کیے جاتے ہیں ۔ ۲ - دونوں سال گزرنے ہر ومول کیے جانے ہیں اور اس سے پہلے وصول سے دونوں سال گزرنے ہر ومول کیے جانے ہیں اور اس سے پہلے وصول میں کیے جانے۔

اورجن امورين ان ونون مين فرق سهدوه يربي كر

ا- جزينس فراني سين ابت ب اور خراج ندييد اجتهاد نابت هيد

۷- بخریرکی ابتدائی مغداد متعین سیدا و دانتهائی منغدار ایتبها دی سید سیست که خراج کی ابتدائی اور انتهائی وونوں مندادیں اجتها دی ہیں -

س-بوزیر کیالت کغرومول کیا بها تاسیے اور اسلام لانے سے سا قطم ہوہ آئے۔ اور خراج کغرا ور اسلام دونوں مالتوں میں لیا بھاتا سہے۔

بجزیراشخاص برنی کس سے مائد مرزناہے۔ اور برلفظ بجزاء میشتن سے کیونکر برگفر سے بدلے کے طور بران کی تذلیل کے لیے لیا با ناہے۔ یا یہ کہیے کہ جزیران پرمہر بانی کرنے ہوئے ان کی مفاظمت کرنے اور انہیں امن دینے کے بدلے میں لیا بانا ہے یعزیر کے بارے میں فرمان الہی حسب ذیل ہے۔

که جزیر بدل سے اس امان اور حفاظت کا بچو ذمیوں کو اسلامی مکومت پی عطاء کی میاتی ہے نیز وہ علامت سبے اس امرکی کہ بہلوگ تا ہے امریغنے پروامنی ہیں۔ (تقبیم القرآن پیملد:۲)۔ قَاتِلُوا اللَّهِ يُنَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا اللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَلَا يَحْرِوُلَا الْمَعْرِوَلَا يُحْرِفُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَمَا سُولُهُ وَلَا يَهِ يُنُونَ وَيُحَالَحُقِ الْحَقِّ مُحْرَفُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَمَا سُولُهُ وَلَا يَهِ يُنُونَ وَيُحَالُحُ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقَلُوا الْحِزْدَيَةَ عَنْ يَهِ وَ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا يَكُونُونَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا يَكُونُونَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

" بنگ کردان کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہواد تہ اور دنوآ نو برا بان نہیں لاتے اور سج کچد الشراور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرنے اور دین مق کو اپنا دین نہیں بنانے (ان سے لڑو) بہاں تک کروہ اپنے یا تقریعے جزیہ دیں اور حجو نے بن کر رہیں ہے۔
۔ سے اقد م

أيت جزيه كي تشزيح

آبت بالایس وارد الن ین لاید منون ابل کتاب سینعلق بے بیزکم یہ لوگ توسید خدا وندی کے قائل تھے، اس لیے ان کے مؤمن نر ہونے کے ومعنی ہوسکتے ہیں، ایک یہ کتاب اللہ یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسرے برکھالہ کے رسول معنوت محمد برایمان نہیں لائے تھے۔

دلا بالبوم الاخر کے بی دومغہوم ہوسکتے ہیں، ایک مفہوم ہے کارگرچ اللہ کا بہ براراور مزاد کے قائل کتے گر آخرت کی وعید سے نہیں ڈرتے کئے۔
اور دوسرامغہوم یہ ہے کہ وہ فداسکے بیان کیے ہوئے مذاہب نہیں ڈرتے کئے۔
ولا بعدومُون ماحر مرالله وس سوله کے بمی دومفہوم ہیں۔ بینیان ولا بعدومُون ماحر مرالله وس سوله کے بمی دومفہوم ہیں۔ بینیان کی شریب کے وہ امور جن کو اللہ بیا ناز نے مسوخ فرما دیا ہے ان کوحرام نہیں سمجنے۔ بایرمفہوم ہے کے جوامور اللہ اور رسول نے ان برحرام کردیئے میں ان کو سرام نہیں سمجنے۔

ولایں بنون دین المعق سے مراد کلبی کے نزدیک نزرات اور انجیل می وارد انباع رمول کے بارسے میں فرمودات ہیں۔ گرجہ بورفقہاء کے نزدیک اس سے اسلام میں دائیل میں رادسے۔ من الدن بن او توالکت اب میں میں دو تقہدی بیان کیے گئے ہیں۔ ان توگوں کی اولاد جہنیں کتاب دی گئی (بعنی اولاد انبیار) اور یا وہ لوگ جی کے درمیان کتاب موجود ہے کیونکہ بلحاظ اتباع دہ بھی اولاد کی طرح ہیں۔

حتی بعطوا الجن یقکمی دو فہوم ہوسکتے ہیں الین بہان کک کو ہرزیہ اداکردیں، یا برکہ وہ برزیری فرف داری قبول کرنے داری قبول کرنے کے ساتھی دہ مامون ہو جا کیں گئے۔

لفظ مخربہ کے بارہے میں میں دوآ رادہی، ایک توبہ کرید ایک مجبل ناکہ ہے حس کی دمنا صت سے بغیر مفہ می کا تعیق نہیں ہوسکت، اور دو مری رائے یہ سے کہ سے کہ میں منام لفظ ہے اور موب نکسان کی کوئی تحقیم کی کی تحقیم کی کہ کا تعیق کے ساتھ وار دنم ہو اسے عام ہی تنصور کرنا ہا ہے۔ ا

عَنْ بِهِ كَمِعِى دومَفَهِ وَهِ بِيان كِيهِ كُمُ بِي الكِ يركريه ذمى جزيهِ غِنا ادر قدل كَلَّ مِينَ الكِ يركريد ذمى جزيهِ غِنا ادر قدل كَلُّ مِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

حسَاغِیُ دُف کایا تو بیمفہوم ہے کہ وہ ذلیل اور پا مال موں ، بابر کہ وہ اسمال می کا ذربہ کے سامنے سرنگوں بوں اوران سے دارالاسلام بیں رہنے اورا سکام اسلامی کا ذربہ قبول کرنے ہے اورا بہتیں امن اور تحفظ دیا جائے تاکہ دہ بُرامِن نہری بن کررہ سکیں ہونا نچہ معضرت نا فع بن عمروا سے روایت ہے کہ دسول الشم نے یہ انٹری دمیت فرائی تھی کہ معضرت نا فع بن عمروا سے روایت ہے کہ دسول الشم نے یہ انٹری دمیت فرائی تھی کہ معناظمت کرنا ہے۔

جزيرك احكاكم

ابل عرب سے دیگر خیرسلموں کی طرح ہوزید لیامیا ہے گا۔ امام ابو مغیفہ دو کی لائے بہت کے اہل عرب سے ہوزیز میں لیا جائے گا کہ اس میں ان کی الح نمت ہے۔ مرتدین دم ربوں اور میت پرمتوں سے میں ہوزیر لیا جائے گا، محرام ابو مغینے دو کے نزدیک عرب بنت پرمنوں سے جزیر لینا ورمیت نہیں ہے۔ الل کتاب سے مراد عبسائی اور میہودی ہیں اور ان کی آسانی کتابیں انجیل اور زبود میں میں اور ان کی آسانی کتابیں انجیل اور زبود میں مواجی کے اور میں معاملے میں مجسیوں کو ہم اہل کتاب کی طرح تصور کیا جائے گا ، مگر مجوسیوں کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عور توں سے نہا ہے کہ نا موام ہے۔ موام ہے۔

معائمین اورسامرہ اگرامول وعقائد میں میہود ونصارای کی طرح ہوں توان سے میں برنہ لیا میاسے کا اور اس بارسے میں فردعی عقائد کا کوئی کھا ظرنہ ہوگا، لیکن اگر ہے گا۔ مہارک اس میں ختا میں برنہ میں لیا مائے گا۔ مہارک اس میں مختلف ہوں ، توان سے برزیم ہیں لیا مائے گا۔

اگرکوئی شخص شروع ہی میں عیسائیت یا یہود بہت اختیار کرنے واس کواس کر نہر بی برب پر باتی رہنے دیا جائے گا۔ ایکن اگران کو تبدیل کرے داخل ہوتواس کواس نئے مذہب پر باتی نہیں رہنے دیا جائے دیا جائے گا۔ اور جس کے مذہب کا علم نہواس سے ہی جزیر لیا جائے گا، لیکن اس کا ذبیح مطال نہیں ہوگا اور جوشخص میں دہ بہت جو در کر مسکت عیسائیت اختیار کرسے تو میں قول ہر ہے کہ وہ عیسائیت برقائم نہیں رہ سکت اور اسے اسلام قبول کرنے برجمور کیا جائے گا، اور اگر دہ اس مذہب کو اختیار کرنا چاہے تو اس سے بارسے یں دوا قوال بی کرانمتیار کرسکت ہے اور ہر کرنہ بین اختیار کرسکت ہے اور ہر کرنہ بین اختیار کرسکتا۔

نیبراوردوسرسے مقامات کے میہودی جزیہ کی ادائیگی کے لواظ سے مکیساں حیثیت کے مال ہیں۔

جزیرصرف اکداداود ما قل مردول برلازم سبے عود تول بچوں اور مینون اور فلام برلازم نہیں سبے کیونکہ براولاد اور تابع کے کم بی بی یے بنانچراگر کوئی عورت اسپنے شوہر بایٹ تہ دادوں سے مبرا ہوتو اس سے جزیر منہیں لیا ماسئے گا ،کیونکہ وہ دراصل

اه سابین دسابی کی جمع مفظی سنی فرب بدل لینے والا اور نوی می دمونا، نهانا بین میتسد دینا۔ بیاں پر اور کی آباد کو آب پرست فرقہ بس معامُ میسائیت اور بیموریت کامرک سے۔

ابنی قدم کے لوگوں کے تابع ہے اگریم وہ اس کے دست دارنہیں ہیں،اوراً کوئی عورت دارالحرب سے آگر دارالاسلام ہیں بس بلے اور از نود جزیر دینا چلہ تو وہ اس کی بانب سے بربرہوگا، بوزیم تعمور نربوگا اور اگروہ منر دینا باہے تونہیں لیا بائے گا، گرم رون کہ وہ بوزیر کے معلی میں ابنی قوم کی تابع نہیں ہے کی اسلای مکومت اسے خفظ اور امن فراہم کرسے گی۔

مُنْتُنَیْ امشکل سے جزیہ بیں کیا جائے گا اور حب بیٹا بت ہوجائے کہ وہ مردبی ہے تا بت ہوجائے کہ وہ مردبی ہے تا ب ہے توگز سنت ترکا تام برزیر لیا جائے گا اور آئندہ کہی لیابا تا رہے گا -جزیبر کی مقدار

اله مُنتَّ مُشْرِکُ ، و مُخَنَّ شُرِی ، و مُخَنَّ شُرِی ، و مُخَنَّ شُرِی ، و مُخَنَّ شُرِی ، و مُخَنَّ شُری موادر سورت کی علامات اس قدر برا بریون کراس کوکسی ایک صنعت بین شما دکرنا دشوا دیجد (س - صدیقی)

م دریم : وزن برمامشه ایک رتی اور له دنی - دریم : وزن برمامشه ایک رتی اور له دنی - دریم :

کسی اور ماکم کواس میں رووبدل کا اختیار تہیں ہے۔

ارده مرده مرد در به در المان سے دگا برزید دینے پرمسالحت موما نے قویم ملح دربت الرجزید دربندگان سے دگنا برزیخ مبہراء اور بنی تغلب سے دگنا برزیجول بسے بہراء اور بنی تغلب سے دگنا برزیجول فرمایا بھا، گر عور توں اور بجوں سے مبہر عال نہ ومول کیا جائے۔ اس لیے کہ میرجزیہ ہے اور اس کے سمجی کی اور میر زکوا ہ نہیں ہے کہ عور توں اور بجوں سے مبی کی اور میر زکوا ہ نہیں ہے کہ عور توں اور بجوں سے مبی کی اور اس کے سمجی کی سمجی کی اور اس کے سمجی کی اور اس کے سمجی کی سمجی کی سمجی کی مور توں اور بھی کی دور توں کی دور توں اور بھی کی دور توں کی دور تو

بسے۔ اور اگر جزیہ دمہندگان جزیریمی دینا جاہی اور اپنی طرحت سے داسلامی محکومت کو، مد قریمی دیٹا جاہی، توبیہ وونوں کالیبنا ورست ہے اور اگر ایک ہی دینا جاہیں اور اس کی مقدار ایک دینا رسالا نرسے کم نہ ہوتو میر زکوا ہ جزیری ہے۔

اگر غیرسلموں سے اس شرط برمناع موکد و پسلمان مسا فردن کی مہمان نوازی

ری گے تو برمہما نی مرروز ہ ہوگی ، اس سے زیاد ہ نہیں ، جنانچہ صفرت مرخ نے

شام سے عیدائیوں سے مسلمان مسا فردن کی مسروز ہ مہمان نوازی کی شرط برصلح

گائی ۔ اس مہمانی میں دہی کھانا کھالانا لازم ہوگا جو وہ خود کھانے ہوں اور ان کوعمۃ

کھانے کھلانے پر محیور نہیں کیا بلائے گا ، اور ان سے مبانوروں کوہمی جو کچھ میشر

ہو وہ دیں گے اور یہ مہمان نوازی اہل دیہات پر لازم ہے ، شہر لوں پر نہیں ہے۔

اوراگران سے مہمان نوازی اور مدفر دونوں نہ طے کر بیے گئے ہوں تو ان کی زراعت

اوراگران سے مہمان نوازی اور دیمی کا اور نہی ان سے ذعه سائل اور مسافر کی مہمان خوازی ۔

اوراگران سے مہمان نوازی اور دیمی کا اور نہی ان سے ذعه سائل اور مسافر کی مہمان کا اور مہم کوگھ

ہے ہے۔ جزید کے معلی کی شرائط

معا ملهٔ مزیدگی کی اور کمی ترانط بی بین میں سے رج ذیل پیٹر کو لط الای ہے۔ ۱- جزیہ وہندگان قرآن کریم پر اعتراض یا اس میں تحربیث کا ذکر مذکر ہے -ب سے رسول الشرصی الشرطیہ وسلم کی مکذمیب اور قومین مذکر ہیں -س - اسلام کی پرائی مذکریں اور اس پراعتراض مذکریں - م - منمسلمان مورست سے زنا كاارتكاب كرب اور منداس سے نكاح كى جسارت

۵ کسی سلمان کو قرمب اسلام سیے برکث ندم کریں - اور شراس کے مبان و مال ير دست ورادي كرس ـ

٢- ابل حرب كى اعانت شركري اور منان مع ليمندوس معياه ورم ركوب -ير ميداموربغبران كى وضاحت كيمي بزيد دمندگان پرلازم بي، اوراگر ان شرائط كا ذكروا على كرديا جائے تواس كامغصد با خركي نا اورمعا بسي كوئوكد بنانا بهوگا، اور اگران میں سے سے امری پابندی نهری تومعامدہ ذمہ ٹوشہائیگا۔ مذكوره بالاشرائط كے علاوہ درج ذيل خيرلازمي شرائط بي سين كالكرمعام يي ذكر بهوتولازم بول كي ورنهنيس ـ

ا۔ ذتی ناکی لیاس پہنیں اور زنار پین کرائے آپ کومسلمانوں سے بدار کھیں۔ ۲- اپنی تعمیرات مسلمانوں کی عادتوں سے بلند خرکریں ۔

٣- نا قوى كى آوازاوراينى كتابي پريسندى آواز يىسلمانون كوندسنائيس ـ

٧٠ - كملم كملاسم نوشى سعه پرېنزكري او مليبوں او خينزيروں كو بر الاسلىم نے ن

۵ - مردون کونماموشی سے دفن کریں اور ان برنومرا ورسور مری ب ٢- املی اور عمده گفورون پرسواری مذکری، البنه نچرون اور گدمون پرسوار مو مکتے ہیں۔

ان شرائطمی سے کسی شرطری مالات ورزی پرجهند کمنی تولازم نهیں آئے گی مگر بهرمال معاہده کی ایک شق کی خلاف ورزی پر تادیبی منزادی جاستکے گی۔ اوراگر معاہد مين ياشرائط شاق نرمون توميركوني كرفت منين مرسكتي \_

الام كوباسي كرمعابرة ذمرى تمام طرشده شرائطى نغول مختلف ثهرل ك دفاتريس بمجو ادست ناكهان ترائط كى مالعت ورزى يركرنست كى مباسك كيونكريكي نومو سكتاب كمختلف اقوام سعمعابده كى مدامدا شرا فطيط مول-

تمری سال سے گزر نے پرسال میں ایک مرتبہ جزیر اداکرنا لاذم ہے۔ اگر کوئی ذمی دوران سال مرجائے تواس کے ترکے سے جزیر وصول کیا جائے اورا گرکوئی ذمی مسلمان موجائے تواس سے مجھال جزیر (جوباتی میں لیا جائے گا۔ لیکن امام منیفر جمکے نزدیک موت سے اور اسلام سے مجھال جزیر سا قط مہوجاتا ہے۔

ذمیوں کے درمیان (نی کے اپنے عقید سے اور ندہی اختلاف کی صورت میں کوئی مراخلاف کی جائے ۔ منہی ان کے شہرات کا اذا لہ کیا جائے اورانہ بیل جائز دی جائے کہ وہ اپنے عقوق سے تعلق متعدمات اپنے حاکم کے پاس سے جائیں اوراگر وہ خود ہمار سے حاکم کے پاس مقدم لانا جا ہیں تو قانون اسلامی کے تحت تعدید کیا جائے اوراگروہ کسی منزلے مدے مدے سے ساتو ہب ہوں توان ہر سزائے مد موری کی جائے اوراگر کوئی عبر شمکنی کر سے تواسے وارالحرب والبی ہیں ویا جائے اوراگر کوئی عبر شمکنی کر سے تواسے وارالحرب والبی ہیں ویا جائے اور اگر کوئی عبر شمکنی کر سے تواسے وارالحرب والبی ہیں ویا جائے اور اگر کوئی عبر شمکنی کر سے تواسے وارالحرب والبی ہیں ویا جائے اور ایک میں متعدوم کیا ۔

من نوگوں سے سلمانوں کا کوئی معاہرہ ہو (الم عہد) وہ دارالاسلام آئیں تو انہیں مباق اور مالی تحقید کے درمال انہیں مباقی اور مالی تحفظ مامل مبرگا اور وہ جار ماہ تک بغیر سے درمیان ترت مجر تک برتک بیزید اداکر کے قیام کرسکتے ہیں ۔ ان دونوں مرتوں سے درمیان ترت کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلات سے۔

این معلی فی کے ملاوہ دعم غیرسلموں کی مرا فعت مسلما لوں برلازم نہیں ہے

نیکن ذبیول کی دوسرسے فیرسلموں سے مانعت بھی سلانوں ک فعداری ہے۔ اگركوئي عافل بالغ مسلمان كسي حربي كوامان ديدست توتمام مسلما نون براس كى بابندى لازمى سبے - امان د بنے بس مورست مرد اور فلام اور آزاد مسب مساوى بير ـ مبكن إلمام ابومنيفردوكي دلسنه يرسه كراگرخلام كومسلما نون كي جانب سيے ونگ بس مشركمت كى اجازت نهموتواس كالمان دينا درمست نهي سبعدا وراسى طرح ال ك نزدیک نیخ اورمجنون کا امان دینا درمست نهیں سے ،ادراگروه بالفرمن کسی کو امان دسے دیں تووہ برستورم بی رسے گا، مامون نہیں بن سائے گا، البنداگر سربی اس قانون سنظ وا تعن برتولسے واپس دارالحرب بالنے کی امازت ہوگی۔ ال جديمون يا ذميعي وقت ومسلمان كے خلاف منتبار المعاليس كے اس ونست مربي بوبائي سك اوران ميسسدر السنه والون كوفت كرديا باست كا اورباتي لوگول کے ساتھ ان کے انکار بارمنا مندی کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ اگرذمی جزید کی او ائیگی ندگری تومیع پر کمکنی منتصور موگی کیکن امام ابوسنیفرسے نر ديك صرفت جزم كي عدم ادايگي عباركني منهين سي حبيب مك وه دارالحريث ميايابين بلكهمرف بزیرنه دسینے كى مورت بيں ده قرمن كى طرح اس كى بعد بين ا دائيگى كري كے۔

ذمی دارالاسلام می نیامعبد یا کنیه تعمیرنهین کرسکتے اگر کریں مے تواس کو منهدم كرديا باسئے كا، البترانهيں پرانى عبادت كابوں كى مرمت كى اجازت بوگى ـ ذى اگرعهدمكنى كريى توجهب نكب وه نودسلما نول سيمه خلاحث برسر به يكار نه موجائيں، ان سے جنگ كرنا، امنيس مارنا، ياان كولۇنناياان كے اہل وعيال كو گرفةاد كرناجاً زمنين عند بلكرانهين دارالاسلام مصينكال كردادالحرب كبيج ديامائ فراج

فراج زمین پر ما مُدسنده ایک سن سے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بوزیدسے علىده كياكياسهاس بيدير ائمر كايتهاد برموقوف سبد وقرآن كميمي ارشاد أَمُرْنَسُ مُكُمُ مُ خُورِجًا فَخَصَ الْمُ دَيِّكِ خَدَيْكُ خَدُد (المؤمنون : ٧٧)
"كيانوان سے كچھ مانگ را ہے، تبرے ليے توتيرے دب كا ديا ہى
سر "

خفرهٔ کے دومعنی بیان کیے گئے ہیں، ایک اجراور دوسر مے نفخ ۔ اور فنزائے کو بین، ایک اجراور دوسر مے نفخ ۔ اور فنزائے کو بین، چنائی کلبی کے بور کی اس کا مفہوم ہیں میں اس سے بہتر ہے کو اس کا مفہوم ہیں ہے کہ آپ کے رب کا رزق وزیا ہیں اس سے بہتر ہے کو اور مفر سے من ہم فہوم ہیان کر سے ہیں کہ آپ کے رب کا انجرا خرائے دین میں اس سے بہتر ہے۔ اور عمر بن العلام کہتے ہیں کہ فقر ہی اور نزراج ہیں بیر فرق ہے کہ خرکے آدمیوں برعائد ہم مونا ہے ہی کہ فرق ہے کہ خرکے آدمیوں برعائد ہم میں بین انجر بنی کر کم ملی الشر علیہ وسلم کا بر فرمان کر الخراج بالسنمان اس معنی ہیں ہے ۔ ہیں، جنائج بنی کر کم ملی الشر علیہ وسلم کا بر فرمان کر الخراج بالسنمان اس معنی ہیں ہے ۔ منری کر کم ملی الشر علیہ وسلم کا بر فرمان کر الخراج بالسنمان اس معنی ہیں ہے ۔ منری اور ان کا شرعی کم کم بر براجدا ہے ۔ مبہر حال زمینوں کی جا وسی ہی فرق ہے اور ان کا شرعی کم کم بر براجدا ہے ۔ مبہر حال زمینوں کی جا وسی ہیں ۔

ار وه زمینیں ہوآ فازی سے سلمان کا شنت کریں اور انہیں آباد کریں، بہ عشری زمینیں ہوں گی اور ان پڑراج نہیں لیا جائے گا، اس کا مفعل ذکراریا کوان البحر زمین کی آباد کا دی کے تحت پندو ہویں باب میں آئے گا۔

۷- وہ زینیں بن کے مالک مسلمان موم آئیں ، ان سے ستی وہ خود ہی ہوں گے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے مالک مسلمان موم آئیں ، ان سے ستی وہ خود ہی ہوں نزم کا ایس برخراج لبنا درست نزم کا امام ابوسنیفہ کی دائے ہر ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ نئوا ہ وہ مشری یا خراج دمول کر لیے ۔ لیکن اگر امام خراج منفرد کردے تو وہ عشری بهدیل نہیں ہو مکنا جب کہ عشر مقرد کردے تو وہ عشری بهدیل نہیں ہو مکنا جب کہ عشر مقرد کردنے کی صورت میں محشر خراج میں بدل سکتا ہے۔ مام شافعی کے نزدیک مورث میں نزمین کو خانمین (غنیمت حاصل کر ہے والوں) میں قسیم کیا جائے اور استے شری کی اسے درائے اور استے شری

زمین قرار دیا جائے گلے لمام مالک سے نر دیک استصلاا نوں کے لیے وقف

کردیا جائے گااوراس پرخماج مائد مہوگا، اور امام ابوسنیفی کے نردیک اکوانتیار ہے کہ خراج مائد کرسے یا محشر ہے۔

٧٧ - مبى زمين برشركين سيصلى موجائے طاہر ہے كداس دمين برخواج عائد
٢٧ - القسم كى زمين كى دومز برقيميں ہيں - اكيب وہ زمين عب كے باشند سے بغير
مقابلے كے بعائيں اور زمين سلمانوں كے بائقد آجائے - برزمين سلمانوں
كيسالى كے بيا وقعت بوگى اور دائمى خراج بطور اجرت ليا جائے كا ہرجيند
كراس خراجى كى مدت مقرز نہيں ہے مگر عموى مسالى كے ميٹي نظر ورست ہے اور
١١ كاحكم اسلام للے نے سے يا ذمى بن مبائے ہے تبديل نہيں ہوگا - اور سي خكر نين مبائے ہيں جائر نہيں ہے۔

دوسری وہ زمین ہے جس کے مالک وہیں تغیم رہیں اور اس امر بران سے صلح ہو کہ زمین ان کے پاس رہے گیا وروہ سلمانوں کو خراج ا داکر ہیں مے اِسْ ہیں کے اِسْ ہیں کہ کی کہی دفیسیں ہیں ۔

۱- ایک وہ جس کی ملے کے وقت وہ سلان کو ملکیت دے دیں ہے۔ ذین مسلمانوں پراسی طرح وقت ہوگی ، جس طرح ان کے اصل غیرسلم مالکوں کے فراد کی مورت یں موتی ہے۔ اور اس کا خراج بطور اجرت ومول کیا جائے گا اور آگر یہ اصل مالک مسلمان کہی موجائیں توجی یہ خواج سا قطانہیں ہوگا اور نہ ہی اس ذمین کو فردخت کیا جاسکتا ہے اور حب تک یہ مالک معاہدہ مسلم کے باند رہیں گے۔ اور ان سے یہ زمین لے رہیں اس ذمین کو فردخت کیا جاسکتا ہے اور حب تک یہ مالک معاہدہ مسلم کے باند رہیں اس ذمین کو فردخت کیا جاسکتا ہے گا وار شرک دہیں یا مسلمان ہو جا ہم بری اس کر کسی اور کے حوا اس نہیں کی جائے گی خوا ہ مشرک دہیں یا مسلمان ہو جا ہم بری بری لی کری بال کہ کرایہ داروں سے کرایہ کی زمین نہیں جب نے باتی ۔ اور اگر یہ مالک یہاں رہ کریہاں مسلمان فوانسی ہوگا۔ اور اگر یہ مالک یہاں رہ کریہاں مسلمان فوانسیں ہوگا۔ اور اگر یہ لوگ ذمی نہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر یہ لوگ ذمی نہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر یہ لوگ ذمی نہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر یہ لوگ ذمی نہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر یہ لوگ ذمی نہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر یہ لوگ دمی نہیں تو یہ معاہد ہوں سے اور اگر کے بنیری رہ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ دمی نہیں دوسکتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کے دور اس سے خرید ہیں ایک سالم سے کہ قرت بور یہ کی در ایک کے دور اس کے دور اس میں درست ہیں ایک کے دور اس کے دور اس میں درست ہیں ایک کو در ایک کے دور اس کی دور کی دور کو دور اس کی دور کی دو

اگر نراج کی مقداراس طرح منعین ہوکہ ہر حرب پرکوئی مقدار منورکردی گئی بعدازاں نواج دم ندگان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کرلیں قودہ کمی جو نواج مبس دانع ہوئی ہے ۔ اور اگر کی زین دانع ہوئی ہے ۔ اور اگر کی زین دانع ہوئی ہے ۔ اور اگر کی زین برخواج کی ایک مقدار مجوعی طور پر شعیک کردی گئی موتو کچھ لوگوں کے مسلمان ہو نے سے خواج کا کوئی حقہ رسا قطر نہیں ہوگا۔

امام شافئ فرمانے میں کرنواج دمبندگان کے اسلام قبول کر لینے سے فراج کی جومقوار کم ہوئی ہے وہ سا قطر ہے اور وہ دوسروں کے ذہمنہیں ڈالی جائے گی۔ گرامام ابومنیفی کی دائے ہے ہے کہ ملح عب مقدار مال برگ گئی ہے وہ بورا وصول کیا جائے گا اور ان میں سے کسی شکے اسلام سے جومسراس پرلازم ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔

نتماج كممقدار

 کاسی نے سب سے پہلے زمین کی بھائش اور صدبندی کوائی اور خواج مغردکرکے اس کی ومولیا بی سے بہلے زمین کی بھائش اور دمین کے بارے بیں ایسے اصول ومن کیے عب سے مغوظ رمیں۔ اس ومن کیے عب سے مغوظ رمیں۔ اس من فی جرب ایک تفیز اور درہم مغرد کیا تھا۔ اور ایک تبیز کا وزن آ تھا اول اس کی قبیت بوزن مثقال بین درہم مہوتی تھی۔ اور اسی رواج کے مذاطر زمیر بن ابی ملی نے استے معلقہ میں کہا تھا۔

فتغلل مکم مالاتغل لا هلها ، قهی بالعهای من قفیزود دهم (توجه) اس سنگ کے سائے ابنی کٹرت کے لحاظ سے عراق کے فیزادر دریم کے برابہ ہما کینگئ محسرت عمر شنے عراق سے علاوہ دوسرے علاقوں پر دوسری مقدار مقر فرمانی تھی۔ جینا نجہ آپ نے عثمان بن منیعت کوگور نر سنا کر کھیجا اور سے ہمرابیت کی کربیا کش کے بعد زمین سے لحاظ سے اس پرخراج کا نعین کریں ، جینا نجرا نہوں فریا کش کے بعد زمین سے لحاظ سے اس پرخراج کا نعین کریں ، جینا نجرا نہوں فریا کش کے محسب ذیل خراج متعین کیا۔

انگوروں اور گھنے درخمت سے باغات ہر نی جمریب دس درہم ،کھجور ہر اکٹرا در سنے سنگر بیر نی جمر میب حجمہ درہم ، نمر چیزوں پر بارنج درہم ،کیپوں برجار درہم اور سُوسر دو درہم ۔

درہم اور سُج بر دو درہم ۔ عثان بن منیف نے خراج کی برمقداری لکھ کرمصنرت عمر شے کے باس روانہ کیں ، آپ نے ان مقدار دن کومنظور فر کاکران سے نفاذ کا مکم دیا۔

معنرت عمر فی ما است میمند میر می می می می می می ایک مبالط لقیر کاداختیار فرمایا جس سے معلوم مؤاکد آپ نے مرزمین کی نوعیت کو مدنظر مصفے موسئے اوج کی مقداد متعین فرمائی۔

خراج کی مقدار محد تعین کے وقت زمین کے بارے میں ان تین امورکو ملموظ رکھناچا ہیں افدان کے بیش نظر خراج میں کمی بیشی روار کھنی پاہیے لیک یہ کرزمین زرخیز عمدہ بریدا وار دینے والی ہے یا کم زرخیز اور خراب بریدا وار ساہ ایک ریش میں تولد ڈریٹر ہو مانٹر کا اور لیک متعالیم ماشہ عاری کی کا ہوتا ہے ۔ دس صدیقی وسینے والی ہے۔ دومرسے برکہ مختلعت کھلوں اور خلوں کی پیلاوار پر خواج کی مقدار مختلف ہونی بھلہ ہے۔ تمیہ رسے آب پانٹی کے ذرائع کہ نہری یا نی اور بارش سے پانی کی بہسبت اون ملی برلاد کر یا نی لانے اور رہ مل کے ذریعے سے میراب کرنے کاعمل زیادہ دشوارہے۔

زمين كى سيراني كي صوريس

باغوں اور فصلوں کا سرانی کی جارم وزیب ہیں۔ ایک برکم جنموں اور نہروں سے بانی کی گول لائی مجاسے اور سب صرورت بانی دیا جائے اور جب صرورت بونی دیا جائے اور جب صرورت بوری ہورجائے تو بانی نید کر دیا جائے ۔ اس طرح کم مشقت اکھا کر بانی تریا وہ فراوانی سے میتر آنجا تا ہے۔

دوسری معودت بر ہے کہ رہمٹ ادر اونٹوں یا آلات کی مددسے براب کیا جائے۔ برصودت آب دسانی زیادہ وفنت طلب ہے۔

تىيىرىمىورت بىركەزىن بارانى موادربارش سےسىرانى موتى مور

پچوتقی معورت برسبے کرزمین میں خودہی اس قدرنمی ہوکہ اس سے کمبیت اور درخت غذا مامسل کرلیں ۔

اگرزمین کی میرانی کاربزے ذریعے مواوراس میں سے گول بنالی گئی ہوتو شکل پہلی معورت میں داخل موجائے گی ورنہ دوسری شم میں واخل ہوگی کنوؤں سے میرانی اگر دم شک ذریعہ ہوتو یہ دوسری صورت میں داخل ہے اوراگر قنات کاریزی کے ذریعے یانی پہنچایا گیا ہوتو یہ پہلی شم میں داخل ہے۔

بہرمال خراج کے تعین کے وقت زمین کے اختلاف ، طریقۂ کاشت کے فرق اورسیرا بی کے طریقے کے اختلاف کو تدنظر کھنام ہے۔ تاکہ زمن کی نوجیت کے مطابق کا شتکاروں اور اہل فی سے ساتھ عدل وانعما ف کیا ماسکے۔ اور کسی فریق کا نقصان نربو یعن نقہاء نے مذکورہ بالا بین امور کے ملاوہ ایک بہلو سے میں بیمی دیکھامائے کہ وہ خہری آبادی سیمی بریکی دیکھامائے کہ وہ خہری آبادی

سے دُورسے یا قریب کی کو کھر شہری آبادی سے قرب یا بعد زمین کی مینوں بالر ڈال سے مگر دواصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے میکر دواصل اس شرط کا تعلق اس مورت سے ہے میں کہ خراج میں مورت بیں میں لبا مبائے ۔ لیکن خلے اور بریرا واد کی شکل میں خراج سے مبائے کی مورت بیں میں مرط غیر مؤثر ہے ہے ہے ہے ہے کہ مہلے بیان کردہ نمینوں امود مہر لماظ مؤثر ہیں ۔

خران کی مذکورہ بالا تعصیل کے مؤٹر ہونے کے مما تھ ہے اموراس خراج یں بھی مؤٹر ہیں جی مؤٹر ہیں جو اس خراج مندر کرنا بھی مؤٹر ہیں جی مؤٹر ہیں جی مقدار مختلفت ہو۔ بہر حال ہر طلاقے کا مختلف خراج منزد کرنا مائز ہے اور زبین کی وسعت اور نوعیت کی پوری مطابقت کے سائڈ خراج مائر تر کیا مائٹ سے اور زبین کی وسعت اور نوعیت کا کہ کا شعت کا د آفات سماوی اور حوادث کی تلانی می کرمی ہیں تر می ہم تی مائے تاکہ کا شعت کا د آفات سماوی اور حوادث کی تلانی می کرمی ہم تی مواد کی تلانی می کرمی ہم تی مائے تاکہ کا شعت کا د آفات سماوی اور حوادث کی تلانی می کرمی ہم تی مواد کی تلانی می کرمی ہم تی مواد کرمی ہم تی مواد کی تلانی می کرمی ہم تی مواد کی تلانی مواد کی تلانی می کرمی ہم تی مواد کی تلانی می کرمی ہم تی مواد کی تلانی می کرمی ہم تی مواد کی تلانی کی کرمی ہم تی مواد کی تلانی میں کرمی ہم تی مواد کی تلانی کی کرمی ہم تی مواد کی کرمی ہم تی کرمی ہم تی مواد کی کرمی ہم تی کرمی کرمی ہم تی کرمی ہم تی کرمی ہم تی کرمی کرمی ہم تی کرمی ہم تی کرمی

ببان کیاما تا ہے کہ حجاج بن ہرمعت نے حبدالملک بن مروان سے محصولات میں اضافے کی اجازت میا ہی، گراس نے اس عرضوا شت کومنظور نہب کیا اور کہا کہ ہو معصول مل رہا ہے اس محصول میں ہرگزارہ کروا در کا شتکا دوں سے پاس مبی اتنی گنجائش دینی جائیے کہ وہ اینی لائدگی لبہولت بسر کرم کیں۔

خراج کی مغدار کے تعین سے بعد حسب ذیل تین امود میں سے بومنا سر ہومنتیا۔ کیا مائے۔

ا- ذین کی مساست پرخماج نشکایا جائے۔

۲- يا کھيتوں کي بيمائش بيد-

٣- باغلے كقسيم كا متبارسے

پہلی مورت بیں قمری سال کا کماظ ہوگا، اور دوسری صورت میں مسال کا اور دوسری صورت میں مسال کا اور دوسری صورت میں مسال کا اور دُمُقَا سُمر (بیداوار کی تقسیم) کی صورت بیں بید واد کے کیئے اور صاحت ہو جانے کو سکی خطوط دکھا بیائے ر

ننرأج كى مفدار مب كمى مبيثى

خماك كى جومقداد ايك مرتبهتعين بومائت توكيراسى كدباقى دكسنا جاميد يعنى

بہت کک ذین کی وہی کیفیت باتی دہے بھڑوائے کے مقرد کرنے کے وقت بھی تواں میں کمی یا زیا وتی نرکی بائے اگر کیفیت ہیں کوئی تبدیلی آ جائے تواس کی دومور تیں ہیں ایک بیر کرنیا دی یا نقصان ان کے اسپنے کسی مل سے بھا ہو مثلاً نہریں کھو دنے اور پالی نکا لئے سے بیدا واری مسلاحیت بڑھ گئی ہویا ہے توجہی برشنے اور زمین برخنت فرکر نے سے بیدا واری کمی آگئی ہو۔ اس معودت میں خراج بھالہ باتی دسہنا بیا ہیں ۔ بیدا واری کی آگئی ہو۔ اس معودت میں خراج بھالہ باتی دسہنا بیا ہیں ۔ بیدا واری کی معودت میں کوئی اضافہ نہ کہا جائے اور کمی کی معودت میں کمی نہی واری کی معودت میں کمی نہی واری کی معودت میں کہی نہی واری کی معودت میں اس میں کوئی اضافہ نہ کہا سکتا ہے تاکہ زمین بنجراور ہے کا منہ وہائے۔ دہر وہائے۔

دوسری صورت برب کر پریا وارکی کی یا ذیا دتی بین خواج دمبندگان کی کوشش
یاعل کاکوئی دخل مزم ومثلاً زمین مجید جاسئے اور نبر بے کارم و باسئے جس سے پیپاؤولا
فتم ہو مائے تواگراس کی اصلاح مکن ہوتو امام مصالح کی قدسے اس کی اصلاح کرائے
اور اصلاح ہونے تک خواج معا من رہے اور اگر اصلاح نرم وسکے اور ذین کسی دو
کام ندا سکے تو خواج با ایک معا من کر دیا جائے اور اگر ذراعت کے ملاوہ اسے باکا،
یا شکاد کاہ بنانا حکن ہوتو اس سے حساب سے خواج مقرد کر دیا جائے کیونکہ نیمیں مکیت
بی ہے اور کاد اگر ہے۔ سوب کہ مُردہ زمین (ارمن موالت) مباح ہوتی ہے۔

اوداگرقدرتی اسباب کی بنا، پربیداواری اصنافرمومبائے، مثلاً سیلاب سے بہرین گئی، اگرید عادمتی بوادراس سے ستقل رہنے کی امید نرجوتو شراج میں امنیا فرمین کرنا جا ہیں اور اہل فئے سے بہیں کرنا جا ہیں اور اہل فئے سے مصالح کو مدنظر رکھتے ہوئے منصفا نرطر بیقے پر ٹراج میں اصنا فرکرسکت ہے۔ فراج کے دیگر اسکام

نراج سرقابل کاشت زمین برعائد مونا بسے نواہ عملاً اس پرکا شدن نربورہی ہو۔ لیکن امام مالکت سے نردیک حسن زمین میں عملاً کا شدت ندمورہی مواس پرخواج نہیں ہے خواہ کاشتہ کا تعرب کے لائٹود کا شت کرنا مجبولہ دیا ہو باکسی ممبوری کی بنار پر ندکرسکا

بوتوخراج سافط بومبائي كار

معی خماجی دمین کو کا سست کرنا حجوار دیا گیا ہوتواں پر وہ چیز خراج میں بی سیائے بومعو نی شنے اس میں بیہلے کا طعت ہوئی تنی ،کیونکہ اگروہ صرفت اسی شئے کی کا شت کرنا تب بھی خماج اسی شئے میں سے لیا جانا ۔

اگرزین کی نوعیت ایسی موکروه سالاند پریدا دار ته دیتی مومکرد ایک سال مجدود کر قابل کا شت بنتی موتوالیسی زمین کا خراج مقرد کرستنے و قت درج ذیل بینوں مورتوں بیں جومبورت بھی کا شنت کا دوں اور اہل ہفتے کے مغا دمیں مووہ زیرعمی لائی مباسئے۔

بوذین ہرسال کا شت کی ماتی ہے اس کا نصف نزاج ہرسال بیا بائے بینی اس سال بھی جس سال کا شت بہر ہوئی ہے۔ اس سال بھی جس سال کا شت بہر ہی ہے۔ وراس سال بھی جس سال کا شت بہر ہی ہے۔ یازین کی بیمائش ہی اس کے دوجر بیب مساوی ایک بویب قرار دے دیئے مائیں اس کے دوجر بیب مساوی ایک بورس ورادے دیئے مائیں ادراس کے دوجر بیب پر ہرسال دہ نواج وصول کیا مائے جو دوسری زمینوں کے ایک بریب پر وصول کیا ما انہ ہے۔

یاصرت کا شت کا حساب رکماجائے اوٹھسل پرخواج کی مقدار ومول کر لی مباہئے۔ اگر مجلوں اور دیگر مپدا وار سے کما ظرسے خماج میں فرق ہوا ور کا ختکار بہلے سے حکے شدہ شئے سے علاوہ کوئی اور شئے کا شدت کر لے توجو پڑشرہ کا خرت میں جس سے بر کا شدت بلجا ظام وردن اور نفع مشابہ ہواس کا خواج ومول کہا جائے۔

اگرخماجی زبین بی البی شف کاشت کی گئی عبی پرمُشرعا مُدمِونا موتوزین کے فواج کی بناء پرمُشرعا مُدمِونا موتوزین کے فواج کی بناء پرمُشرسا قطانهیں بوگا، اور امام شا فعی کے نزدیک دونوں ومول کیے مائیں گے۔ مگرامام ابوننیفہ محفرمات میں کم فواج لیا مبلئے گا اور مُشرسا قطابو گا۔

منواجی زمین کوعشری سنانا اور عمشری کوخراجی سنا دینا کھی درست ہمیں ہے سگر امام ابومنیفر سے نزد دبیب درست ہے۔

اگر مٹری ذین خراجی زمین سے پانی سے میراب کی گئی ہوتو محشر ہی لیا مبائے گا، اور اگر خواجی زمین عشری زمین سے پانی سے میراب کی گئی موتو خراج ہی لیا جائے گا محشر نہیں اس کے کرامل اعتباد زمین کا ہے بان کائیس ہے گرام ابر منین ہے نزدیک بانی کا اعتبار سے اور اس لیے ان کے نزدیک بہلی معورت میں خراج اور دوسری مورت میں خراج اور دوسری مورت میں عشر عائد ہوگا۔ لیکن میری دائے میں اس معلیے میں زمین ہی کا اعتبار ہونا بہہ کی وظر خراج زمین بر عائد ہوتا ہے اور بانی پر مزخراج کیونکر خراج زمین بر عائد ہوتا ہے اور بانی پر مزخراج مائد ہوتا ہے اور من خراج اس و مرب امام الومنی فراج درست بہیں مجھے کہ عشری ذمین کو خراجی زمین کو عشری زمین کو خشری زمین کو خشری زمین کے بانی سے میراب کیا بائے یا خواجی زمین کو عشری زمین کری ہوتا ہے۔ کے بانی سے میراب کیا جا سے ایک میں امام شافعی کے خزدیک اس طرح کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہیں۔

خراجی نیمن پراگرمکان یا وکا نیمن تعمیرکر کی مائیں تو بھی خراج مائد ہے کیؤکر اے
اس طرح نفع معاصل کرنے کا اختیار ہے میں کہ امام الوضیفہ ہے نزدیک ہی مورت
یمن خراج سا قط ہے میرا خیال ہے کہ کا شنکادکور ہائشی مکان کی صنرورت ہوتی ہے
لہٰ ذا مبتنی ذہین پروہ دہنے کی صنرورت سے بیے تعمیر کرے اس بین خراج معا حث ہے
ادراس سے زائد کا خواج معاف نہیں ہے۔

خراجی زمین اگر کرائے برد ہے دی مبائے یا عاریتاکسی کومبرد کردی مبائے تو مرکز کرائے برلینے والے برخراج عائد نہیں ہو مرکز کرائے برلینے والے ارکز تعبر (عادمیت پر لینے والے) برخراج عائد نہیں ہوگا ۔ امام اجرمنی فیر کے نزدیک کرلئے بردینے کی مورت بیں مالک کے ذھے اور عادمیت پر دینے کی مورت بیں مالک کے ذھے اور عادمیت پر دینے کی مورت بیں مالک کے ذھے اور عادمیت پر دینے کی مورت بیں متعبر کے ذھے ہوگا ۔

اگرزین کے بارسے میں عامل (خواج وصول کنندہ) اور مالک کے دیمیان اختلا ہوکہ عامل ذمین کو خواجی کہے اور مالک عشری بنائے اور دونوں کا قول ممکن ہوتو مالک کا دیوی تسلیم کیا بائے گا اور اگر اس سے سے بہونے کے بارسے بیں بدگما نی ہوتو استے مدی بائے گی اور اگر سرکاری ومبطر کا اندواج اس سلسلہ بیں موجود ہوتو اس کو ترجیح دی بایدئے گی کیونکر ہرکاری تحریری ماموا معدود سے ہرمعا ملے بیں معتبر ہیں۔ اگر مالک زین بردیوی کرے کہ اس نے خلاج اداکر دیا ہے تواس کا قول تغبول بنیں ہے مگر کا داکہ دیا ہے تواس کا قول تغبول بنیں ہے مگری کا دوائی کے متعلق مالک کا قول معتبر ہے لیکن اس سے میں کا کہ کا تول معتبر سے لیکن اس سے میں کا کہ رہے اندواج کو معتبر متعمود کہ یا میا ہے گا۔

مبی خوری کا دایگی قدرت دید مقدرت ما مل ہونے کہ مہدت دی جائے کے امام اور ایکی کی قدرت ما مل ہونے کی مورت یں مہدت وی جائے گی امام اور اگر فدرت کے با وجود خواج ادا نہ کرے قواسے قید خواج لازم ہی بہیں ہوتا۔ اور اگر فدرت کے با وجود خواج ادا نہ کرے قرمن کی طی خواج کر دیا جائے اور اگر اس کا کوئی مال موجود ہوتو اسے فرد خت کر کے قرمن کی طی خواج کی ومولی کر کی جائے اور اگر اس خواجی ذہبی تو اور اگر اس خواجی ذہبی کو کو ائے پردے کر اجازت دے تو بقد دخواج دی فروشت کردی جائے ورند زبین کو کو ائے پردے کر کرائے وہ تو بات کے درائے اور اگر کم ہوتو وہ کی اس مالک سے بوری کر ائی تو باتی رقم اسے دیا جائے اور اگر کم ہوتو وہ کی اس مالک سے بوری کر ائی موجود کے درائے ہوتو دہ کی اس مالک سے بوری کر ائی موجود کی اس مالک سے بوری کر ائی موجود کی اس مالک سے بوری کر ائی موجود کے درائے در

اگرزین کامالک کاشت کرنے کے قابل ندر ہے ۔ بقورہ زبین کرایہ پردیمے یا اس سے دست بردار مہوم ائے تاکیسی اور سے کاشت کرائی جا سکے اور زمین ہے کا مدر ہے کا شدت کرائی جا سکے اور زمین ہے کا مدر ہے کا مدر ہے۔ اگر میہ مالک اس ذمین کا خماج مجبی اور کرریا ہو۔ عابل خراج کا تقرر

خواج سے مال کے تقریرے وقت دیکھنا بیا ہیے کہ اس منصب پرش خص کو مقرر کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو مقرر کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو خواج متین مقرر کیا ہاں ہو۔ ادر س خص کو خواج متین کرنے سے یہ مقرد کیا جائے وہ فقیر اور مجتبر دمونا جا ہیں۔ مگر صرف ومولی پرما مول شخص کا فقیدا ور مجتبر مہونا صغروری نہیں ہے۔

مابل خراج کی تنخواہ خراج کی مرسے دی مبائے گی بجس طرح زکواۃ مے الی کا تنخواہ زکواۃ کے الی کا تنخواہ زکواۃ کے الی کا تنخواہ دی میاتی ہے۔ اسی طرح زمین کی پیمائش کرنے والوں کی تنخواہ میں مین خراج کی آمدنی سے ادراہوں گی ، البند تقسیم کنند گان کی تنخواہوں سے

یا دے میں اختیات ہے۔ امام شافتی کی دائے یہ ہے کہ مُخراد و فول کے تعظیم کرنے والوں کی تغواہیں اس حق میں سے دی جائیں ہونو دسلطان نے وسول کرنے والوں کی تغواہیں اس حق میں سے دی جائیں ہونو دسلطان نے وسول کیا ہے۔ امام الوشید فرائے تربی کوخراج العدم شرکا عَلَم تعسیم کرنے والوں کی تخواہیں دونوں ہم کی امدنی سے دسے دی جائیں یسنمیان قوری فرطنے تاہی کہ خواہی ملطان ہراور حشر کی تخواہی ذمین والوں ہر اور اللام ملک فرطنے میں کرمُشرکی شخواہی دونوں ہرالان ہوں گائی فرطنے میں کرمُشرکی شخواہی دونوں ہرالان ہوں گئی۔ زمین کی میسان ہوں کی ہے اور اللام ہوں کی الدر خواجی والوں کی شخواہیں دونوں ہرالان ہوں گئی۔ زمین کی ہے اکرن کی احساب

خواج کی مقطاد کے تعین کا تعلق ہے تکریبیائش سے اس لیدائی سے میں تین مقالعد کی وضاحت منروری ہے۔

ا- يرب من كي بيائش با عبلادولع (المقر) موتى يد-

٧- سرم كى مقد للرح توالى عن ومول كى جائے۔

۳۔ مُکٹل ﴿ ولال ﴾ حبل سے ناب کوٹوائ وحمیل کیامبائے۔

ایک بیمی سے اس ۱۰۰۱ قصیات کا بوتا ہے۔ قیفیز ۱۰۰۱ قصیات کا بوتا ہے۔ قیفیز ۱۰۰۱ قصیات کا بوتا ہے۔ عیشیر ابدا قصید کا بوتا ہے۔ قضیہ مجمد وال کا بوتا ہے۔ لیندا ایک جربیب ۱۰۰۳ مربع والے الکن برود مامل جرب کا عشر ۱۰۰۳ مربع والے الکن برود مامل جرب کا عشر ۱۰۰۳ مربع والے الکن برود مامل جرب کا عشر ۱۰۰۳ وربوال جمعی ہے اور قبیر ۱۰۰۳ و دالے کا برکا بوتا بوتو کی مشربے۔

ذراح مات تسم کابوتا ہے۔ مب سے جبوٹا قاضیہ ہے ، کیر لوسفیہ ، کیرگڑاہ کیریا ٹمیم مغری جسے بالالیکی کہتے ہیں ، کیر ہاشمیر کری جسے ذیاد یہ می کہتے ہیں کیر عمریہ کیومتیلانے۔

ذراع سوداد، فداع پرسفیرسے ۱۶ انگشت براہے۔ باردن الرشید نے اپنے سیاہ فام خادم کے باتھ سے ناپ کرائیا دکیا تھا، اسی کولوگ کپڑے کی تجارت بی استعمال کرتے ہیں۔ نیز تعمیرات اور دریا۔ نے بیل کی پیمائٹی میں بھی بھی تھا ہے۔ اور دراع باشمیر منعفری جے بلالیہ بھی کہتے ہیں، سوداء سے ۲۶ انگشت بڑا ہونا سے یہ بہائش بال بن ابی بردہ ۔ نے مقور کی تھی ۔ اور ایک، دوابیت برہے کہ برائن کے جدا مجد محدرت ابوموسی اشعری وزکی بیمائش سے یہ فراع زبا و برسے بہائش میں اور میں مواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش اسی سے کہتے ہیں کہ زیا دے سرزمین سواد کی بیمائش کیمی اسی سے بہوئی تھی ۔

ذراع عمران اس فراع (گر) سے سوادی زیبنیں پیمائش کی گئی تقیں اور اس کی لمبائی مصرت عمران اس فرائی کئی تعین اور اس کی اسکا کھورہ ہے ہیں کہ مصرت عمران کا ذراع ایک ہونے ایک مصرت عمران نے متعین فرائی کئی ، موسی بن طلحہ کہتے ہیں کہ مصرت عمران کا ذراع ایک ہوئے ہے برابر تھا۔ اور تکم بن عینیہ کا بیان ہے کہ صحفرت عمران نے بین فرراع مذکل نے ، سب سے بڑا سب سے جھوٹ اور ایک کھوٹ مینوں کو ایک سائفہ طاکر مجموعہ کا تکرف (تہائی) سے کراس پر ایک سٹی اور ایک کھوٹ انگو میٹے کا اصافہ کریا وراس کے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکہ مذلیفہ اور این کے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکہ مذلیفہ اور اینہوں نے دونوں طرف سیسے سے لہریں مگواکہ مذلیفہ اور انہوں نے سواد کی زمینوں کی اسی سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر اس سے بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن بہبیرہ نے اس بیمائش کرائی ۔ بھر عمر بن بہبیرہ نے اس سے بیمائش کی ۔

ذراع میزانیر، ذراع سوداد کا دُگن اور ﴿ ذراع اَور ﴿ انگشت ہے اور یہ پیائٹ مامون الرسٹ پرکی ایجا و ہے اور لوگ اسے مکانوں، بازار، نہروں اور گڑھوں کی پیائٹ ہیں استعمال کرتے ہیں -اسلامی عہد سکے سکے

عہداسلامی میں ایک درہم کاون ن چردانی اورسات متعال تھا۔ اس کی ایک دہم ہورانی اورسات متعال تھا۔ اس کی ایک دہم ہیں گئی ہے کہ ایران میں تین وزنوں کے درہم بنتے تھے۔ ایک متعال کے وزن سے بیں قیراط کا عہداسلامی میں زکوٰۃ کی وزن سے بیں قیراط کا عہداسلامی میں زکوٰۃ کی

دمونی کے لیے ان مینون مے در بموں کے مجبوعی دندن بعنی باہم قیراط کی اوسط مما قیراط نکالی کئی اور اس وزن بردر بم بنائے گئے۔ الیہ دس در بموں کا وزن سات مثقال کے بابر ہے۔

اوربعض لوگوں نے ہر دہ بہان کی ہے کہ ویہ معارت عمر النے مختلف ڈن کے در ہموں کی جانب توب فرمائی تو آب کو معلوم ہو اکر بینی در ہم کا وزن آ کھر دائی، طبری در ہم کا وزن آ کھر دائی، طبری در ہم کا وزن آ کھر دائی، طبری در ہم کا وزن کا دائی۔ ہے۔ آ ہہ نے اور نہ ہم دائی ہم در ہم ہو دائی ہوں کو جمح کرنے کا حکم ویا تو ایسے مسب سے اعلی اور مسب سے اعلی اور مسب سے اعلی اور طبری سے موبی وزن ۱۲ دائی ہوا۔ اس کے نفست بینی ۱۰۔ دائی کا در ہم بینی اور طبری سخت ہوں کو جمح کرنے کا حکم من کا اور اس کے نفست بینی ۱۰۔ دائی کا اسلامی سکہ در ہم بنایا گیا ۔ اگر اس وزن کرتے اور اضافہ کر بیا جائے تو ایک منعال آئی پر ہوں در ہم کا وزن کا منتقال کا وزن کا کا وزن کا مذہ ہم کا وزن کا منتقال کا وزن کا حذات اور ہم کا وزن کا منتقال کا وزن کا در ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ ور ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ ور ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ ور ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ ور ہم اور ہر دس منتقال کا وزن ۱۰ ور ہم ہو اور اور کا میں ہو اور ہم ہو اور اور ہم ہو اور ہم ہو اور اور ہم ہو اور اور کا میں ہو اور اور کو ہم ہو کا ور اور کا میں ہو کہ ہو کہ اور اور کو ہم ہو کا ور اور کو کا میں میں ہو کا میں کے کھور کی میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کور کی کا میں کیا ہو کی کی کور کی کا میں کا میں کیا ہو کی کا میں کیا گور کی کا میں کیا کیا ہو کی کیا ہو کی کیا ہو کیا گور کی کا میں کیا کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا

ایران کے داخلی استظام کی ٹرائی گی بناہ پروہاں کے مسکوں بی کعویث شامل ہوگیا تقالسکیں جیب اسلامی سنگے ڈوھالے گئے تودہ بالکل کھرسے تھے اور ان میں کھوٹنہیں تھا۔ اور اس طرح مجر کھوٹے اور کھرسے کا فرق کیا جائے دیگا۔

سعنرت سعید بی المسیب کابیان ہے کہ سب سے پہلے اسلامی سکے (کرنسی)
عبدالملک بن مروان نے مغرب کرائے اور اس دفت تک دومی دینا دا در کرردی
اود عمیری دراہم کمی بیلتے تھے۔ ابو ترنا دبیان کرنے بی کہ عبدالملک بن مروان کے حکم
سے حجاج نے مسیک میں مواق میں سکے مغرب کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک روایت
سے حجاج نے نے مسیک میں عراق میں سے مغرب کرائے اور ان پرانلہ احد الله العمد
سے کہ حجاج نے نے نود ابنی مرضی سے مغرب کرائے اور ان پرانلہ احد الله العمد

العاسكون كويونكرتا بيسندكيا كمياس ليداك كو كروه كيا كيامقا الديجي ال كوكروه كيا كيامقا الديجي ال كانام پڙگيامقا اس ومرست كرفقياء كرام سنة سكون براكيت قرا آن كنده كرند كرفتها مكرده بون كا تقون من كبي مياست بي الا كرده بون كا تقون من كبي مياست بي الا الانحى بالتقون من كبي مياست بي الا اس طرح بي الدي بوق ہے ۔ يا اس وم سے كري نكران كا وق ن كم تقا اس لي تجميون (ايرانيون) سفراست تا بيسندكي مقا ا

مجر مجابی کے جو پزری میدالملک کے مہدیں عمرین ہمرہ نے ڈیادہ کھوا سکرمنرب کوا یا ، ہوخالد ہی میدالٹ قسری نے ڈیادہ جانچ کی اولا اس کے بدیوس میں عمر نے ڈیادہ ہر کی کے جو مزید خالی سکے صنرب کوالئے ۔ اول یہ سکے انہی کے تامول سے بہیر ہے ، مثالد یہ اولا ہے مشیر مشیروں ہوئے ، ہے تھی نیواس کے خالیس ترین مسکر تھے اول خلیے منعدون ٹوائع ہی مہی سکے دمول کیا کو تاتھا۔

یمی بن نمای خفادی اینے والارسے دوائیت کرتے ہیں کرمب سے بہلے صعب کان تربیر نے اسپے بھائی جدا اللہ بین قربیر کے مکم سے مسمری کی مترب برسکے ڈملوائے اور الیک سال اللہ کا آب ہوگئے مکھوا یا ۔ اور الیک سال اللہ کی الیک سال بیر مجازی سے اللہ کی الیک سال بیر مجازی نے اللہ کی تربی کے اور کی الیک سال بیر مجازی کے اور کی الیک ساتے الب میا المترا در دو مربی میا تب مجازی کرتے ہوں کی الیک ساتے الب کا الیک کردے اور کی الیک ساتے الب کا الیک کردے میں ہوئے ہوا اللہ کا الیک کردے ہوں کی الیک ساتے اللہ کا در دو مربی میا تب مجازی کرتے ہوئے ہوئے کہ اور کی الیک ساتے اللہ کردے ہوئے ہوئے کہ دو کر الیا۔

بهرمال متراود مین والدین می بوتالی بود اودای لماظری مرمال می اودای لماظری مرمال می اود مال ای الماظری مرکال می مترب مثر و مسلط بیا تری سوسف کے محروف کی برنسیست ذیا و و مال می می مرکال می مترب می بود برموی و برتر آب ہے ای بیدان میں کمونٹ شال بنہیں ہو سکا ۔ اس ہے تر بیر و قروف می تی میں مطلق الحرالی باتیں میا مالغ شروان المی المی تعرب می مرکال ی تقویم او بول کی ۔ قدیست المی الح بی مرکال ی تقویم او بول کی ۔

المرمم رشده مسكة كموس بوسف كم باوتود مم آلت قيمت كم بالدواك وكال كرشف والاعلال، الن بي مسب سے اعلى سك كامطالي كرے اور و وسلطائق و قدت كاسكر بوتو ورى اواكم تا بوگا۔ ور نرملطانی سكرسے الخوالت معمنی اس كالحاصة سے گریز کے بوں گے۔ اور اگر دہ سکر العلان وقت کانہ ہوا در کیلے بھی مالی کو اسی سے ادائی ہوتی رہی ہے قواب می اسی سے اوائی ہوگی اور اگر ہے مال کواس سکے سے ادائی نہیں ہوتی تھی قواب مالی کواس سکر کا مطال ہے کرنا زیادتی منتصور ہوگی۔ سکول کا توٹرنا یا کاٹرنا

سکدامس بی این دعدات کانام ہے میں پرسکر صنرب کیا جائے ،اسی مناسبت سے درہم کوسکر کہا گیا ہے ، اسی مناسبت سے درہم کوسکر کہا گیا ہے ۔ بنوامیتر کے والی اگر در ہسکے کوکا شف سے بہت ناواض موستے نفے بینا تغیر بیان کیا بیا ایسے کہ ایک شخص موستے نفے بینا تغیر بیان کیا بیا آب کہ ایک شخص نے ایک ایرانی درہم کا طرف دیا تومر دان بی سکم سنے اس کا این کھوا دیا ۔ مگر بیمن ظلم منا اوراس کی کوئی نقبی تا ویل بہیں ہوسکتی ۔

دافدی نے بیان کیاہے کہ ایک ساکم شہر ابالا بی جمان نے ایک شخص کودیم کاشنے کے جرم میں ہیں کوڑوں کی سزادی ا دراسے شہر ہیں ہوایا ، اس واقعہ کونقل کرنے کے بعد واقدی کہتے ہیں کہ برسزا ہمار سے نعیال میں اس نوں کودی گئی ہی میں سنے دیم توڑکراس ہیں کھوٹ طایا تھا ، اگر الیاہی ہے تو پھر یہ سنرا ظائم نہیں سے بکہ حجلسان ی پرسزائے تعزیر ہے بہر مال سروان کے فعل کو صنر ورظلم و نا انعمانی کہا مباسے گا۔

امام ابوسنینهٔ اورفقهائے عراق کے تذدیک دریم توٹرنا مکروہ بہیں ہے اور سالح بن عفی ابی کو نامکروہ بہیں ہے اور سالح بن عفی ابی بن کعب سے فل کرتے ہیں کہ فرمان الہی اوان نفعل نی اموالنا سانشاء سے دراہم کا قوٹر نامرا دہے۔

الام شافعة كأوائه برسه كربل منرودت قور نامروه بي يعنكه لا وماليس

نعق ا در حیب پیداکرناحا قت ہے گرمنروڈنا ایساکرنا درمست ہے۔

الم احد بن منبن فرائے بین کراگرای پر منداکا نام ہو توای کا قد ڈنا کردہ ہے در نہیں ۔ اور ص مدیث سے سکوں کے توڈ نے کی ما نعب خاہر ہوتی ہے اس کو قامنی بھرہ محد بن عبداللہ انسادی نے اس پر محمول کیا ہے کہ اس ہی سکے کو بترا بنا کر مطاب نے کے لیے توڈ نے کی مانعت ہے اور دد مرے فقہاء کے نزدیک یہ مناکر مطاب نے کے لیے توڈ نے کی مانعت ہے اور دد مرے فقہاء کے نزدیک بالی ممانعت اس امر برجمول ہے کہ سکے توڈ کر ان کے برتن اور اکا ان کی جیزی بنا لی مائیں ۔ اور ایک جامیت فقہاء کے نزدیک سکوں کے کن دے کرنے کی مانعت میں ان سکوں کو گئی کرمعاط کریا جاتا ہما اور اس طرح کن اندے کے ماندے کے مرائی کئی ۔

اگرخراج بدا وارتقسیم کرے اس کے ایک معتب کے طور پر ایا جائے دمقاعیہ برائی تواس تفیر سے بیائٹ ہوگی جس کے بار سے میں قاسم نے بیان کیا ہے کہ دہ قوجس تفیر سے بھی نایا جائے تقسیم درست ہوجا نے گی اور اگرم قدار خواج متین ہوتو حتیان بن تفید سے بھی نایا جائے تقسیم درست ہوجا نے گی اور اگرم قدار خواج متین ہوتو حتیان بن تفید سے اہل سواد سے لیے جویزکیا تقا اور اس کو معتبر ت عرف نے منظور فر مالیا تقا، دہی ان کا بیمانہ ہوگیا تھا اور اس کا تام شاہر قان کھنا کی بن آدم کا قول ہے کہ اس پر حماجی دہر کھی ہوئی تھی۔

بیان کیاگیا ہے کہ اس تغیر کا وزن تمیں والی تھا۔ بہرمال مناسب ہے کہ میں دیس کے ساتھ خراج متعین کیا ملے نے تواس تغیر کا منہ ار کیا منہ اور کیا منہ درج ہو۔ ماسٹ ہو دیاں کے بات ندوں میں مردج ہو۔

یاب\_\_با

## مختلف علاقول كالحكاكم

سرم کر مگریم ملکت اسلامی میں ازروئے شرع علاقے کی تین میں بہترم بھاتہ ادران نوں کے اسوا۔ سرم سے مراد مکر اور اس سے گرد کا علاز مجونشب کے اندر دافع ہے۔ قرآن کریم میں اس علاقے کو دوناموں سے یا دکیا گیا ہے ایک بگر مکر اسینانچ

ادشادسے۔

(أل عمران : ١٩)

"بے ٹنگ سب سے بہلی عبادت گاہ جوانسا نوں کے بیے تعمیر ہموئی وہ دہی ہیں جب کرنے سے ع اممی کیتے ہیں کرجونکہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں اس لیے بکر بکرنام ہوئا کہ یہنگ کے معنی میڈ فئم کے ہیں۔ اور بطور دہیل برشعرسنایا۔ اخالت ویب اخصات آکہ ، فضلہ حتی یب ک بکہ ان دونوں تاموں کے بارسے میں اختلامت ہے۔ مجابد نے کہا ہے کہ برایک ہی لعظ کی دوموزیں ہیں ، کیونکوع بی زبان میں بسا اوقات میم ، بارے بدل جاتی ہے اور اس طرح دراصل بکر کر ہی کی ایک شکل ہے۔

بعض مسرات فی کہاہے کر مگر اور بگر بدابدا نام ہیں، اور مختلف کی کا مختلف دلالت کرتے ہیں، کی کا مختلف دلالت کرتے ہیں، کی کا مختلف ہونے کا مطلب بھی کی کا مختلف ہونے کا مطلب بھی کی کا مختلف ہونا ہے۔ اس ولئے کے مامل امحاب کا خیال ہے۔ ہے کہ کم دواصل تمام شہر کا تام ہے اور بگر مردن بیت اللہ کا نام ہے۔ یہ والے ابرا بینے می اور کی بی اللہ کا نام ہے۔ یہ والے کا برا بینے می اور کی بیت ہیں اللہ کے نزدیک کم تمام موم کو کہتے ہیں اور مگر مسید موام کو کہتے ہیں اور مگر مسید موام کو کہتے ہیں اور مگر مسید موام کو۔

مسعب بن عبدالشرزبيركى وائے برسے كمكم كانام دَور مالميت بن س شهرك اس كى درم سے مكاح برگياتا - اوداس كى ديل سفيان بن حرب كے بر اشعاد بن -

ابا مطم هلم الى مسلام ، نيكفيك الندامى من قراق و تنافل بلدة عن ت قديما ، ونامن أن بزودك دب جيش و تنافل بلدة عن ت قديما ، ونامن أن بزودك دب جيش الترجم المرافرة قريش ك ودمت كانى بي عمر آكرتم لي شهري تيام بذير بو بافت بر بوج بيشر سه معزز ب اوربهان كوئي لنظر يا نوج تمبين تلكن بين كردك ... مباد فراسة بي كركم اوربار بهي بين ، ام زهم اس بي كرلوك مبادفرات بي المراب بي كرلوك المرب بن ساسه بين المرب بالمرب بن ساسه بناسيه بين المرب بربانا بد المنافرة كرف بين براه فران بربانا بد المنافرة كرف بين براه فاطراك بربانا بربانا بين المواقعة ، ه ) در بست قران بي براه فالمرب بناسة المواقعة ، ه )

" اوربیبار میزه ریزه کو دیے جائی گے ۔ کرکانام تاسر بھی بیان ہوا ہے جس محمعتی بہی کہ بہتم محد کو جکیل کر باہر تکال دیتاہے۔ تعظیم کی دھ

التَّنْفِيْ هُ الْمَرَالْعُلَى وَمَنْ حَوْلَهَا۔ والانعام: ۱۹۳ معناکرتم لِبتندوں کے الاس مرکز والعنی کمہ اوراس کے اطراف یوں رہنے والوں کو متنبہ کرد ہے۔

معفری محدایت والدمحدی کاسے موالیت کرتے ہیں کہ میت المترکی تعمیر اور اس کے مطوا مت کی تعمیر اور اس کے مطوا مت کے مغرب کا مستوں سے اور اس کے مطوا مت کے مغرب کا مستوں کے معرب الشرقعالی نے فرشتوں سے فرسالیا ۔

اِنَّنَ جَاعِلْ فِي الْآئَ مَنْ مِنْ مَلِيْفَةٌ قَالُوْلَ الْقَعَلْ فِيهَا مَنْ مَنْ مَلْكُولَ الْقَعَلَى فَيْ الْمَنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ

محمريا دُر الكرم انسان بمارى وشامامل كرنابياب وماس مع باس آكرتميارى

طرح بناه مانکے ادر طواف کرے مینا بخر فرشتوں نے مکم اللی کا عمیل میں دنیا بی سب سے بہلا عبادت گرتعمیر کیا۔ مبساکہ ارشادہے۔

إِنَّا اَدَّلَ بَيْتٍ تُرضِعَ لِلنَّاسِ لَلَهِ فَي بِبَكَّةَ مُبَادَكُا وَ لَمْ لَى يَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع لِلْمَالَمِينَ - (الْمِعْلِينَ : ١٩٤٥)

"بے شک مب سے بہلی حبادت میں انسانوں کے بیے تعبیر بول دہ دی ہے ہو انسانوں کے بیے تعبیر بول دہ دی ہے ہوگا دہ دی ہے ہوگا دہ دی ہے ہوگا دہ ہے گا

ای امری قرمیر حال علی کرام کا اتفاق ہے کہ بہت الشر ندائی حیادت کے بیے تعمیر ہونے والاسب سے میم لاگھر۔ ہے ، اور مجا ہداور قنا وہ کی دائے ہے ہے کے مطلق محمود ن میں میں میرب سے میم لاگھر ہے جب کرمیت الشرکی تھر معمود ن میں میرب سے میم لاگھر ہے جب کرمیت الشرکی تھر سے قبل گھرد ہے ہے کہ میں ہے۔ سے میم لاگھر ہے جب کرمیت الشرکی تھر سے قبل گھر تھر ہے کہ میں ہے۔

آمیت ذکورہ بالای وادد لفظ مبادک سے دومفہوم ہیں، لیک برکر بہت انڈرے طوات کا ادادہ کرنے میں برکر بہت انڈرے طوات کا ادادہ کرنے میں برکست اور ڈواب ہے اور دومرامنہوم یہ ہے کہ بنگر تمام انسانوں کے سیے متی کرمیان بران اور انسانوں کے سیے متی کرمیان ہران اور میں ہے ہیں ہے کہ برمیاں ہران اور میٹر با ایک برگرجم ہومیا ہے ہیں ۔

جری للعالمین کے بھی دومغہوم ہیں ، ایک برکہ یہ توسیدی جانب واسخاسے لور دومسرا برکہ برعبادیت و چے اور تمازی میانب واستماہے۔

خِينِهِ إَيَاتُ كَانَ مَعَامُر إِبْرَاهِمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِدًا وَيَهُمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِدًا و (العممان: ٩٠)

" اس می کعلی جوئی نشانیان میں ، ابرامیم کا مقام عبادت ہے ادراس کا مال یہ ہے کہ جواس میں واض بھا مامون موگیا ہے

مقام ایرائیم مقام ایرائیم مقام ایرائیم ی آیت اورنشانی بر سے کمراس مقام پر ایک پھرسے میں پڑھنرت ایرائیم کے قدموں کے نشاق ہیں ، اورمقام ایرائیم کے موا اورنشانیاں برہی کرمائیے سے خوفز دی تخص کوامن میسراتا ہے، بریت الشرکو دیکھنے سے ہیبت طاری ہوتی ہے. برند سے خانۂ کعبہ کے اوپر سے نہیں اڑتے ہمیاں مرکشی کرنے والے کو فوڈا منز المتی ہے، چنانچرما لميت كے زمانے من اصحاب فيل كا وا تعربيش أيا ، اسلام فيل كے جا ہلیت کے عراق اس کے دلوں میں اس کی عظمنت ہونا ، اور سا بلیب میں کوئی شخص نہ کعبر من آنا اوروبان اسف إب يا معانى قاتل كود كيمنا نوو إل قصاص كاسطالبه نه كرنا يمى نشانيان مي موالترتعالى في ايض بندون كے ولون يوانقا، فرمادى مبنى ـ اسلام کے ذمانے میں خانہ مدارے پرامن مونے کے بارسے میں ارشا وہے۔ وص دخله کان اسنا۔ اس فقرم سے بارے س کینی بن جعدہ فرانے میں کاس كالمفهوكم برسي كربية كسم محفوظ سب اور دوسرامغهم برسي كرقنل سي محفوظ ہے،اس کے کریہاں وائل ہونے والا احرام میں ہوتاہے اور فتے مکہ سے موقعہ بر سبب رسول الشرصلي الشرعليه وسلم بلااحرام د اخل بوسئ تواکب نے فرما باکہ "ميرك يوكيدوقت ك يعملال كرديا كباب، مجمد سي بهل كسى كے ليے ملال نہيں كيا كيا كا اور ندمبرسے بعكسى سے بيے ملال كيا مائے گاگ

بعدازان ارشا وفرمایا -

دَيِنّهِ عَلَى النّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلُادِ (العممان: ١٠)

سلوگوں پرالٹر کا بیتی ہے کہ جو اس گھرتک مینینے کی استطاعت رکھتا مودہ اس کا چ کرسے گ

ای آیت سے علی ہو اکر خان کعبہ کے قبلی تقریب کے بعدای کا مجے فرخی کیا گیاکیونکہ نماز کا عکم سلسم میں اور مجے کی فرخسیت سلسم میں نازل ہوئی۔ میں اور دور کے میں میں اور میں تاریخ

بہرمال خانہ کعبہ سے دوعباد توں کا تعلق ہے دنماز ادر بھی نیز بیونکم ہوم ہاں ا لیے تمام تہروں میں متانب ماس کے بہتے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہی اور اس سے بعد ا*ں کے حوا ہونے کے* پادسے میں ڈکرکر ہے۔ خانہ کعبری تعمیر

طونان قدى كے بعد منرت اولائم شفا نزكور كاتم مرزائى ، قرائى ، قرائى المرائے مر وَإِذْ يُرْفَعُ إِنْ كُلُّ هِيمُ الْقُلُواعِ فَ مِنَ الْبَعْبُ وَإِسْمَاعِيلُ مِنَ الْبَعْبُ وَالْسَمَاعِيلُ م وَتَبَنَا تَعْبَلُ مِنَا إِنْكُ الْمُتَ السَّمِينَ الْعَلِيمُ وَلِيلِيمَ وَالْبِقِيلَةِ مَا ١٣٥٠ واور یا دکرو، ایما می اصالعال جب اس کرکی والای الشاد ہے تے تورائے اللہ میں الشاد ہے تے تورائے والای الشاد ہے تے تورائی الشاد ہے تے تورائی میں اللہ میکھوں اللہ میں اللہ میں

ای آیت سے معلی می آلد معترت ایرای می اود معترت اسما میل کونا مذکعیری تعمیر پرالشری میا نب سے امود کمیا کمیامتھا ، مینانچ تعمیر کے بعد المتیوں نے اس کی تبولیت کی دُما فرائی ۔

حسرت ایوامیم کے بعد بوج کے اور ترو مالفہ اس کے متولی مسب ۔ اور کو دی گئا کہ کے باہمون کا مشر ہے۔ اور کو دی گئا کہ اس کے باہمون کا مشر ہے۔

کان لعریکن بین العجوده الی العقاد اندین ولعرایص دیمکة ساعی علی خون کنا اهلها فی آباد مناد مودن اللیالی والعوانز بلی نحن کنا اهلها فی آباد مناد مناد مناد مناد مناد مناد و معودت اللیالی والعوانز (ترجه) ایسا گذر بسید مجود اور مناک در میان کی بیراکوئی دومت در ایود اور در کمی کوکم می ایست می گردش نداد و مسیستون ندی کرکردش نداد و مسیستون ندیمی می بیت می گردش نداد و مسیستون ندیمی تیا مردیا ی

قریش نے عرب میں ترتی ماصل کی اور کھوئی ہوڈ کوست کو دوبارہ بالیا تو امنیں کوبر کی تولیت ہمی لی گئی اور اس میں تکسست بہتمی کراسی ننا تدلین میں الشریعائشنے

آفتاب نبوت طلوع فرمانا مقار

حلفت بنوبی دا دبانشا مروالتی ی بناها تصی جدی وابن جوهم لئن شب نابدان العدادة بیننا به لیرتی ان منی علی ظهر شیدهم اترجی، "بئن شام کے رابب کی اورتسی اور اس کے دادا بنو بریم کے بنائے ہوئے گھر کی تمم کھاکرکہتا ہوں کراگر ہمادے درمیان دشمنی کی آگ بجرک المی، تومیرادش میرے مقابے سے نون زدہ بوکر کھاگ مائے گا ہے

قریش نے جب نا نزکعبری تعیری توای وقت دسول المترسلی المترسلیم کی عمرمبادک و مسال تھی اور آپ ای تعیری شرکیب تفے ۔ اس وقت کعبت اللہ کا دروازہ زمین سے برابر تھا الد مغرافی ہی نوبرہ نے کہا کہ کعبر کا دروازہ اتنا اونجالگاؤ کہ میٹرھی سے جڑ منا پڑے تاکریس کوتم امیاز ست ددوہ اندر میا سکے اور جو الجا ابازت اندر میا سکے اور جو الجا ابازت اندر میا سکے اور جو الجا ابازت اندر میا سے اسے تم تیر مادکر گرا دو اور اس طرح وہ ابنی خلط می کستی منزا کھکتے ۔ جنا نی تریش نے اس مشورہ کو جول کیا (اور دروازہ میندلکا دیا ) ۔

قریش کی اس تعمیر کی وجرب ہوئی تھی کہ کعبتہ اللہ منجرم ہوگی ہے افا اور ایک قامت کے برابر رہ گیا تھا، قریش نے جا ایک اس کی دیواریں طبند کر دی جائیں، اتفاقا اطلاع فی کہ مبدہ کے ہمند رکے کنارہ پر ایک رومی کی ٹوٹی ہوئی کشتی اگئی ہے ، یہ ہی کر قریش اس کے کھنے اکھالات کے کعبہ میں ایک سانب رہتا تھا اوگل سے خائف تھے انفاق ہے ہے کہ وہ سانپ دیوار پر پر شعا اور اس کو کسی پر ندھے نے اپیک سانب یہ دیکھ کر قریش کے وگل کہنے گئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افٹر تھا لی لئے اللہ کی اذراس کی اور اس کی افٹر تھی کی اس می معلوم ہوتا ہے کہ اور اس کی افٹر تھی کی اور اس کی اور اس میں اس کی شتی کے تھے لیک نے اس میں اس کی شتی کے تھے لیا ہے۔ بینا بچھ امنہ ول نے خانہ کھی کو گواکر اس کی اذراس میں اس کی شتی کے تھے لیک نے۔
میر زوتم پر کی اور اس میں اس کی شتی کے تھے لیک نے۔
میر زوتم پر کی اور اس میں اس کی شتی کے تھے لیک نے۔
میر زوتم پر کی اور اس میں اس کی شتی کے تھے لیک نے۔

تتصنبت عبداللربن زنتبركي تعمير

سلام میں یزید بن معادیہ کے عدی حسن بن تمیراددشامی شکرنے مصرت عبداللہ بن زبیرون کو کعبر میں محصور کرویا اور ای کے آومیوں میں کسی نے پنرے کے سرے پر اکمٹری باندھ کر آگ دیگائی، بتواسے ایک شرارہ کعبہ پر حاگرا، پردے بل گئے دیواری بھٹ گئیں اور پنھرادھ را دھر اُدھ رہا گیے۔

اس حبنگ۔ کے خاتمے پرمیب پزیدین معادیہ کا انتقال ہوگیا ادر صین بن نمیر وایس بیلاگیا توصرت عبدآاتدی زبیرنے اینے ساتھیوں سے کعبہ کومنبرم کرے ا زمبر نونعمبر کردنے کے بارے میں مشورہ کیا مباہری عبدالتر اور مبیدی عمیر نے ائید کی گرحصنریت عبدالشربی عیاس مخسنے فرمایا معنا نؤخداکومنہدم نرکرد سعصریت عبدالشر بن ذبیر و ہے ہم دیکورسے بو کر کبوتر می بیستے ہی تو بھر گر ماستے ہی ادر مب لوگ اپنے گربنا نے ہم توندا کا گھرکیول تعمیر نہیں کرنے ہیں کل سے منرورتع برکا کام شردع کرد دن گاا در مجھے بیرمد بیٹ معلق مہوئی ۔ ہے کہ دسول الندسلی الشریلیہ وللم نے ارشاد فرایا مغا ۔ کود اگریم می کمیں وسعنت موئی توہم کعبہ کو ایراسیمی بنیا دوں پر تعیر کرے اس کے دو ورواز ہے رکھیں می ایک شرقی اور و دسراغر بی بھرآپ نے اسودسے بوحیاکیا نم فے اس بارسے میں حضرمت عائش واسے می کیموسنا ۔ ہے۔ انہوں نے فرایاجی ہاں سُنا ہے۔ وہ فرماتی تعین کہ دسول الٹھ التُدعلیہ دلم نے مجد سے ارشاء فرایا تھا کہ "تمہاری نوم (فرمیٹی) کے پاس فرج کی گنجائش مرتفی، اس لیے اس دفعت اہتوں نے مختقرتعمبری ، اگر لوگ، نئے شئے مسلمان نہوئے ہونے توبی کعبہ کومنہ دم کواسے اس کی از مر تونعمیر کوانا اور حوصتہ رہ گیا، ہاس كوتعمير من شامل كراويزات

یر مدین سن کرمنرن عیدان در برشن بیکا اداده کرنیا ، اور اسکے دن مبیع عبید بن عمیر کے پاس آدی میجا، وہاں سے جواب آیا کہ وہ سور ہے ہیں ، ودبارہ میجا اور فرابا بداد کر کے ساتھ لے کرآ ڈ- اور ان کی آمریران سے کہا کہ مہیں معلق نہیں کررول اُ میلی الشّرطببہ دسکم نے فرما با سبے کہ «علمار کے بھا مشت کے قت مک مور

" علماً سکے بھاشت کے قت مک موسئے مینے پرزمین اللہ سمے معنور فریاد کرتی ہے ہے

محضرت جدالتری عباس شنے ابن ذہر شکے پاس پیغیام ہیمیاکہ اگرکعبہ کومنہ دم کرو تولوگوں کوبغیر قبلے کے مذہبہ واٹر نا بچنا نجہ حبب کعبہ نہدم موانولوگوں نے کہا کہ اب نماز کیسے پڑھیں ،حصرت جا برخ اور مصنرت زیر نے فرما یا کہ اس کی ممدت مزرکے کے نماز پڑھی مبائے گی اور در امس سمدت ہی قبلہ ہے۔

بہرمال حضرت ابن زبیر نے کعبہ کے بیادوں طرف پر دھے لگوا دیئے اور حجرا مود کورٹی بیا درمیں لیبیٹ کرایک تا بوت میں رکھا گیا ، مکر مربیان کرنے ہیں کہ میں سنے دیکھا کہ حجرا سود کی لمبائی ایک ہاتھ یا اس سے کچھ زیا دہ ہے اور اس کا اندرونی حقتہ بیاندی کی طرح میدیں ہے۔ کعبہ کے اندر جوسونے کی اشیار متبین ہمانظو کے یاس خزلنے میں دکھا دی گئیں۔

تعمیرکے دقت عطیم کی طرف سے کھود اگبا توصفرت اہل میم کی بنائی ہوئی نبیاً نظراً کی لوگوں کوجیح کرسے ان سے بہر چاکہ کیا یہی بلیا دا ہرا ہیم سے استے تعدیق کی خواس بنیا دہ تیم سے استے تعدیق کی خواس بنیا دہ تیم بیر کرائی گئی اور علیم میں سے جھوا ہم زمین شامل کر لی گئی اور ایک در والے وی گئی مشرقی اور ایک در والے کے اور ایک در والے کا مغرر کیا گیا ، در دا در سے بہر سونے کے باہر نسکانے کا مغرر کیا گیا ، در دا در سے بہر سونے کے باہر نسکانے کا مغرر کیا گیا ، در دا در سے بہر سونے کے باہر نسکانے کا مغرر کیا گیا ، در دا در سے بہر سونے کے باہر نسکانے کا مغرر کیا گیا ، در دا در سے بہر سونے کے اور سونے کی کنجیاں بنوائی گئیں ۔ ایک قریشی ابو انجم بن مذلفہ مدوی بھر تھا میں بر کے انہوں سے بیان کیا کہ بی دومر تر بر تعمیر کو بی کئی اور دومری مرتبر ایک مرتبہ لڑ کہن میں جب دور معالم بیت ہی کوبند الٹرکی تعمیر ہوئی کئی اور دومری مرتبر الب ذانہ اسلام میں جب کر بی مہرست ہی ہوڑھا مورے کا ہوں ۔

زبیر بن بکار کابیان ہے کہ عمداللہ بن زبیرکوعلیم میں ایک قبر سے اوپرمبر بھیر کے کوٹرے نظرائے ، جمہالیٹ میں میں ہے کہا کہ میصرت اسماعیل کی قبرہے ، بیٹن کرابن زبیریٹانے ان بیٹھروں کو

تنہیں حیصیرا۔

این زبیر کے عہدیں تی عمیراسی طرح رہی، پھر جائے نے عبداللہ بن زبیر رحملہ کیا در انہیں سیدیں مصور کر کے عبدیا نصب کی اور کعبنداللہ برسنگ باری کی جس سے کعبہ کی دیوادیں پھر ملے گئیں تو عبدالملک بن مروان کے علم سے باجے نے کعبنداللہ گراکر کھرسے تعمیر کرائی اور علیم کو خارج کر کے بھرسے ان بنیا دوں پر تعمیر کریا جن پر قریش نے کیا تھا ، اور انہی بنیا دوں پر آج تک موجود ہے عبدالملک بن مروان نے کہا تھا کہ کاش عبداللہ بن مروان نے کہا تھا کہ غلاف کعبہ کاش عبداللہ کا تعمیر کیا ہے۔

معنرت ابوہر رہے مسے روایت ہے کہ درسول الٹرسلی الشرطیر وہم نے ارشاد فرمایا کر کرمی اللہ کے بعد مبناب بنی کریم فرمایا کر سے بہلے سعد بھائی نے کعبہ پر خلاف بڑ طایا۔ اس کے بعد مبناب بنی کریم نے کور کم بنی کھڑ سے کا خلاف بڑ مایا اس کے بعد صفرت عمر بن الخطاب اور رصفرت عمر بن الخطاب اور رصفرت عمر بن الخطاب اور مبنا کے عمان سے خاص کے نامل کے بیارے کا خلاف خالات مالد مبنا اس منے جڑ معایا، ہور بر رید بن معاویہ کا خلاف خالد مبنا اس منے جڑ معایا، اس نے درامل ایک تجادتی فا فلہ لو ما مقالس میں ویباج کے تھاں کے بھر بن کلا سے کور ساویا۔ بعد ازاں زبر بڑنے اور حجاج نے دیبات کے کھرے کا خلاف بیر بڑوا متبہ نے ان مکتوں کا خلاف بر ممانا منزوع کہ بہر کے کھڑ ہے کا خلاف بر بڑھا اس منے کور اس کے کھڑ ہے کا خلاف بر مرانا ان مردع کہ با بھر بنوا متبہ نے ان مکتوں کا خلاف بر ممانا منزوع کہ با بھر اللہ کے کہڑ ہے کا خلاف بر مرانا وال حباک ادا کیا کرنے تھے۔

مسجد حرام كي توسيع

عهد موت اور صرب مدای سے جدد مک می کعبے گرد کوئی و بوار نہیں گئی -

مکانات خریر کر انہیں گراکر سم میں شائل کر دیا اور سم بدکی توسیع کرنری ، معین کوگوں نے اپنے مکانات فروشت کرنے میں ناکل کیا توصفرت عمر اللہ نے زیادہ قیمت پرخریدے اور ہاروں طرحت قد آدم و ایوار بنائی گئی اور اس پر سے اخ رکھے گئے۔

مجب محضرت عثمان داکماعهد آیا توانهول نے کمی گردو دہیش ہے سکانات ٹرید کرانہ بیم میر درام میں شامل کرنا چاج تولوگوں نے کعبہ کے پاس مہتے ہو کر داو الآکیا، اس پرمحضرت عثمان نے فرمایا کرمیرے محمل کی وجہ سے تمہیں سیعبسارت ہوتی ہے ور نہ تمہی ذریعے کہ عمر اسے کہتے ہی تم نے اپنے مکانات دے دیتے مقے آپ نے ان لوگوں کوفید کر دیا ادر بعد ازاں عبد الہری نالدین اسد کی سفارش بیمچوڑ دیا۔

معضرت عثمان منے مسجد حرام میں تومیع مینی کی اورسب سے بیلے آپ ہی نے مسجد حراب دارد الان بنوائی ۔

ولیدبن عبدالملک نے سبرکومزید وسیح کیا ، اس نے سمتی بخرادرسنگ مرکے مستوں گلوائے بعد از استفیری کا مرکب اور امنا فرا درمنزید تعمیری کام کیا اور امنا فرا درمنزید تعمیری کام کیا اور است کی بعد مہدی سنے توسیع کی جو ہما رہے نہائے تک موجود ہے۔
مکہ مکر مرمد کی شہری آبادی ۔

ابتدا ہی مرمہ میں مکان نہیں تھے بعد از ان بنوجریم اور عمالقہ کے بعد قریش کا طریقہ کارید رہا کہ مجار سے اور پانی کی تا ش میں اِدھر اُدھر تو بھرتے رہتے گرکنبہ سے ابنی نبیت اور جرم کی تولیت سے با عرف صدود حرم سے باہر نہ جائے ہے۔ ان کا عید مختاکہ فدرست جوم کی بنا پر ایک نہ ایک دن انہیں کوئی مقام اور مرتبہ ماصل مہوگا ، بہر حال ان کی افرادی قوت بڑھتی گئی اور وہ ایک شہری دیا ست میں ڈھلتے گئے اور انہیں مزید یہ یعنین حاصل ہوگیا کہ مختاریت تمام اہل عرب پر فرقسیت ماصل کر اور انہیں مزید یہ یعنین حاصل ہوگیا کہ مختاریت تمام اہل عرب پر فرقسیت ماصل کر ایس کے ۔ اس وقت کے اہل دانش وہنیش کی داستے بہتی کہ بہتر تی اور عروج اس امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جائم دین سے ساتھ ایک نبی مبعوث ہونے الا امر کا بہتہ دیتا ہے کہ جائم ایک بنے دین سے ساتھ ایک نبی مبعوث ہونے الا

شیفنگی سے انجام دیے دہے تھے۔ بہنجبال سے پہلے کھب بن لوی بن فالب کو آیا۔ اس وا تعری تعمیں بہرے ہوئے اور وہ ان آیا۔ اس وا تعری تعمیں بہر ہے کہ مہر حمیعہ کو فریش کعب سے پاس جمع موستے اور وہ ان کے سامنے تقریر کرتا، دور مباہلیت ہیں حمیعہ سے دن کا نام عروبہ کھا اور بر کھب ہی کھا میں سنے اس کا نام حمیعہ رکھا۔

زبیرین سکار کے میان کے مطابق اس کی ایک تقریر حسب فیل ہے۔ مع لمے لوگو بسنوہ سیمو، اور سمجھو، اور بہمان لوکہ ہردات بریت سانے دالی اور سردن گزرمانے والاہے ۔زمین فرش کی طرح مجمیری ہوئی اور بیبا دمیخوں کی طرح نسب ہیں ،آسمان ایک عارت کی طرح ڈھکا ہُوا اورستارے راسترمعلوم کرنے کے لیے ملامات میں پہلے لوگ میں بعدوالوں کی طرح میں ، اورسب مخلوقات نرو ما دہ موڑ ہے ہوڑ ہے مي ، يركب في كا و تنت أيا جامنا ب اس يعمل رحمي كرو، درماندول كى حفاظت كرو، لينے مالوں كى حفاظت كروكياتم نے باك شد كووالي ہوتے ہوئے اورمردہ کوزندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ امل گوٹمہار سامن ب اورحقیقت وهنهیں سے عبی کانم دعوی کرتے ہواب وم کو اراسته كرواوراس كى عظيم كروادراس سے قوت باؤ ـ كوئى برى خبر آنے دا لی سے اور کوئی مرگز میرہ میغیم مبعوث مونے والا ہے ۔ بھراس نے یہ امشعاد ٹریسے ہے

نهادولیل کل یوم بعادست به سواء علیمنا لیلها ونها دها یشو مان مالاحداث فیناتا و با انعم الضافی علیناستورها محدون وانباء تقلب اهلها به لها عقد مالیستحیل مهیها ملی علی فیله به فیفله با نیالسبی معیت به فیخبولند با واصد و قاعبیرها و ترجه " کے دالے شب دوز نئے نئے واقعات اور بارے لیے کبرت نمیں لے کرائی گے واقعات اور بارے لیے کبرت نمیں لے کرائی گے واقعات اور بارے دیے کبرت نمیں لے کرائیں گے واقعات اور بارے دیے کبرت نمیں لے کرائیں گے واقعات اور بارے دیے کبرت نمیں لے کرائیں گے واقعات اور بارے دیے کبرت نمیں کے دائیں بہری کا دیا ہیں بہری کے دیا ہی بہری کا دیا ہی بہری کی دیا ہی بہری کرائی کا دیا ہی بہری کے دیا ہی بہری کی دیا ہی بہری کرائی کی دیا ہی بہری کی دیا ہی بھری کی دیا ہی بہری کی دیا ہی بھری کی دیا ہی بہری کی دیا ہی بھری کی دیا ہی دیا ہی بھری کی دیا ہی کر دیا ہی بھری کی دیا

مجراً بإنك فعدا كانبي محدَّ مبعوث موكا بولوكون كوسي خبري سنات كا ع

اس کے بدائی سے کہانسم بدا آگراس وفت میں سلامت رہا تومین خوب اکر کرملوں کا - بھر برشعر بڑھا۔

یاگئی شاهد فعواء دعوتم به حین العشیرة تبغی المی خدالانا نوجم "کاشیں اس کی دعوت کے وقت موجود مون حب اس کے الل ظائران سچائی کو دلیل کریں گے ؟

بالآخر دلوں میں آنے والے مرخیالات اورعنل میں سماحانے والے بر تصورات ایک سمنیقت بن کرخلا سرم و کئے۔

بہرمال قسی بن کل اب قریق کا مسردار بنا اس نے کہ میں دارالندوہ بنا یا،
سبہاں قریش کے معاطات کا تصفیہ کہا جاتا ہمیہ بی مشورے کیے جانے اور حنگوں
کے مکم باندھے بات کے تقے ، کلبی کہتے ہیں ، کہ باتا عدہ سکان کی مورت میں مکتہ
میں دارالندوہ بہلا مکان بھا، اسی کو دیکیر کر لوگوں نے دہے ہے ہے مکان
بنائے اور میں قدر عبد اسلام قریب اُتا گیا ان کی قوت وَثُو کمت اورافرادی قوت
میں امنا فرموتا گیا ۔ اور ساراع ب ان کے زیرافراگیا اور دیاست واقتدار کا قراش بین اورا ہوگیا۔
بہنواب بورا ہوگیا۔

فتتح مكه فكرمه

اورکھ اللہ سبحانہ نے بنی کریم ملی اللہ طیر وسلم کومبوث فرمایا ، ان بین سے مین کوخدا نے نوفیق دی وہ ایمان سے آئے ادر باتی عدادت اور دہمنی پراتر آئے ، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نریا دہ او بیت پہنچنے گلی تو آئی نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور آٹھ سال بعد فتح ونصرت کے ساتھ دوبارہ کھ تشریف لئے۔
میر نیا ہم اختال نی ہے کہ کہ کرمہ ندریو مسلح ما مسل مہوا ہیا بزور بازد اور قوت کے ذریعے البتہ یہ بات ملے ہے کہ آئی نے دیاں سے نرکوئی ال فنیمت سیا اور نان لوگوں کے ایس میں اور امام ابر منبی فیم کی آئی ہوں کے دیاں میں اور امام ابر منبی فیم کی آئی اور امام ابر منبی فیم کی آئی اور امام ابر منبی فیم کی آئی در نیاں کے ایک و میال کو گرفتار کیا ۔ امام مالکت اور امام ابر منبی فیم کی آئی اور امام ابر منبی فیم کی آئی در امام البر منبی فیم کی در ا

یرسے کہ آپ نے بز ورشمشیر مکہ مکرمرفتے کیا ، اور مال فنیمت معادن فرا دیا اور اہل وی ایک دی اور اہل دویال کو بطور اسسان میوار دیا ۔ کیونکہ امام سبب کسی شہرمی قانوانہ وائل ہو تو ایسے مال ننیمت معاون کر دینے اور دشمنوں سے اہل خاندان سے در گزر کر دینے کا اختیاد ہے۔

الم شافعی فرلمتے ہیں کہ آپ ابوسفیان کے ساتھ ملے کے نتیجے ہیں کہ کور میں داخل موسئے ۔ اس مسلح کی شرط بیرتھی کہ جوشخص کعبہ کے پر دوں سے لبٹ جائے یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو مبائے وہ مامون ہے۔ یا ابرسفیان کے گھر میں داخل ہو مبائے وہ مامون ہے۔ البتہ چیدا دمی اس مستنشیٰ ہے ہجنہ ہیں سرمگر قبتل کرتے ہے کا حکم کفاا در جن کے نام کہ ابہتہ چیدا کہ میں مسلح ہی و مبرسے نہ آپ نے غنیمت کی ادر نہ اہل وعیال کو قید کیا ، در نہ ناتھانہ داخل ہو۔ نے کی مورت میں امام کو ان کے حجو ڈ نے کا اختیار نہیں ہے در نہ ناتھانہ داخل ہو۔ نے کی مورت میں امام کو ان کے حجو ڈ نے کا اختیار نہیں ہے۔ اس بیے کہ ان سے حقوق الشراور غائمین کے حقوق منتعلق ہیں۔

کفا مگر معارف ی سے کسی نے ہمی نالب ندیدگی کا اظہار نہیں کیا بحضرت عمراور معارف عنائی نے سرم میں تومیع سے لیے مکا تات خرید سے متھے اور آن مالکوں نے اینے مکا نوں کی قیمتیں وصول کی تعییں ، اگر بیر حرام ہوتا تو ہے دونوں نملیفہ سلمانوں کا مال تعمیر سرم میں کیونکر فرچ کرتے ۔ اس سے بعد سے خرید و فروخت کا سلسلم اوک سے جس کی بنا ، پریہ الیسا اجاع بن گیاجی کی لوگوں نے اتباع کی ہے ۔

بہان تک مجاہد سے مروی ذرکورہ بالا روابیت کا تعلق ہے تو اس کا مطلب برسے کہ مکر کے فرون سے اور اس بے اور اس برسے کہ مکر کے فرون سے اور اس سے کہ مکر کو مکا نوں کی فرون سے درست نہیں ہے اور اس سے بہتنبیہ تعمود ہے کہ بیننبیست نہیں ہیں کہ ہم ان کے مالک ہوں اور میں دہر کرا یہ برنہ دینے کی ہے۔

שגנגקת

مکر مگرمر ادراس کے بچاروں طرف کا طاقہ مرم ہے ادراس کی مدود مدینہ منور کے دراستے میں مقام منعیم سے ذرا پہلے نبی نفار کے مکانات کک ہے جو ہین میل کا فاصلہ ہے یواق کی سے بہاڑکی گھاٹی کے موٹریبنی سات میل تک ہے ، معرانہ کے داستے میں عبدالتّٰہ بن خالد کے خاندان سے فسوب گھاٹیوں بعنی نومیل تک ہے ۔ اور طائف کے داستے میں بطن عرفہ تک بعنی سات میل تک ہے اور جرہ میں طریق وشائز تک بینی دس سے اور جرہ میں طریق وشائز تک بینی دس سے اور جرہ میں طریق میں ان تک ہے ۔

اس تام ملانے کو انٹرسمانئرنے اس کی عظمت کی بنارپر حزم قرار دیا ہے اور اس کو تام شہروں سے ممتناز فرا دیا ہے۔ جنا کچرادشا وسبے۔ دَاِذُ قَالَ اِبْوَا هِیْمُ دَتِ اِنْجَعَلْ حَلْمَا اَبِمِنَا قَادُنُونَ کُ اَحْدَلَهُ مِنَ الثَّمَرَ اَتِ - (البقریه: ۱۲۱)

'' اور برکہ (براہیمؓ نے و ماکی ، اسے میرے دب اس شہرکوامن کا شہر بنا دے اوراس کے باسٹندوں ہیں سے مجو الٹراور اسٹمرت کو مائیں انہیں بڑسے کے مجلوں کا رزق دے ش بلداین سے مراد کم کرمرہے۔ بیونکہ بے وادی زراعت سے بالکی خالی ہی اس بلیداین سے بالکی خالی ہی اس بلید میں سے مراد کمہ کرمرہے۔ بیونکہ بے وادی زراعت سے بالکی خالی ہی اس بلید مندوں کے بلے امن اور فرانی کی دعا فرمائی۔ بیر دعامقبول ہوئی اود اللہ نے اس مجد کو البی محترم مجد اور اللہ نے اس مجد کو البی محترم مجد اور مربکہ ایسا پرامن مقام بنا دیا کہ مبرطرون سے لوگ بیہاں اسے سے اور مربکہ کے دور مترسم اور مربکہ کے میں بیاں دمتیا ہی بیونے گے۔

اس بارسے میں اختلات سے کہ کم کم مرادراس کے گردوہین کا علاقہ منت ابراہیم کی دھا کے بیسے میں مرم بنایا گیا یا بہلے ہی سے حرم تھا۔ ایک دائے یہ ہے کہ آپ کی دھا رسے بہلے ہی سے حرم تھا اور مباہر ما کموں اور بڑھا کی کرنے والوں اور از لوں اور زمین کے دھنس مبانے کے واقعات سے معفوظ تھا اور مفرت ابرائیم کی دھا اسے خشک سالی اور تحمط سے ہی مامون ہوگیا۔ اور میہاں کے با شذوں کو ہر کی دھا اسے نشک سالی اور تحمط سے ہی مامون ہوگیا۔ اور میہاں کے باشندوں کو ہر مہل میسرآنے لگا۔ کیونکہ الورشری الخراعی سے روابت ہے کہ دسول الشرمی اللہ علیہ دیا اور قربایا۔

المرکرمرکوسوم بنا دیا تفادر تا قیامت برم می دست گا، بوشف الله مرکرمرکوسوم بنا دیا تفا اور تا قیامت برم می دست گا، بوشف الله پراود آخرت کے دن پرایان رکھتا ہواس کے لیے جائز نہیں ہے کہ دو میرال کی کانون بہلے یا درخت کا فی میرے بعد یہ بگر کسی کے لیے حلال نہیں ہے میرے سے میرے سیاسی کے بعد دیر کے لیاس بے میرے سیاسی کی دیر کے لیاس بے ملال ہو اکر خدا میران کے باست ندوں پر نا دامن ہوا، گراب بھر برم مال ہو اکر خدا میران کے باست ندوں پر نا دامن ہوا، گراب بھر برم مالل ہو اکر خدا میران کے باست ندوں پر نا دامن ہوا، گراب بھر برم مالل موجد ہوں، وہ دو مرول کو کمی مطلع کرویں، اگر کوئی شمنعی میر کھے کردسول الشمل الشملی الشملیہ والم نوال میں کیا ہے میں تا ہو دی سے موکد الشرے کے حدوقت کے لیے طال کردیا تھا۔ اور تمہادے لیے ملال نہیں کیا گ

ووسری دائے یہ ہے کہ کم کم مرمد بہلے مریزمنودہ کی طرح مال کنما التہ تعالی نے

معنرت ابراہیم کی دعا کی بنادپر کم کو ہوم بنایا جی طرح دسول الشرمل الشرطیر وسلم کی دعا کی بناد پر مدینہ کو ہوم بنایا ، اس امر کی تائید معنرت ابوہ بریخ کی اس دوایت سے ہوتی سے کہ دسول الشرک الشرطیر وسلم سنے ادشاد فرمایا کر معندت ابراہیم الشر سے بندے ادشاد فرمایا کر معندت ابراہیم الشرک بندہ اور اس کا دسول ہوں ، انہوں نے کم کرم کو دراس کا دسول ہوں ، انہوں نے کم کرم کو موم قراد دیا ہوں ، نہ کو موم قراد دیا ہوں ، نہ دونوں ہے داد ہوں سے درمیان مدینہ کو موم قراد دیا ہوں ، نہ درخت کا ٹما جائے ، نہ نشکار کی اجا ہے ادر نہ قتال کیا جا نے البتہ ادنی سے جائے کہ اجازت سے کہ البازت سے کہ اجازت سے کہ سے کہ اجازت سے کہ دیا ہوں سے کہ اجازت سے کہ اجازت سے کہ اجازت سے کہ کو اجازت سے کہ اجازت سے کو می کو می کی اجازت سے کو می کا می کی کے در سے کہ کی کی کی کی کر در سے کر کی کی کے در سے کا کے در سے کا کی کر سے کر کی کر سے کر ک

مرم کے اسکام

حرم کے خاص اسکام پانچے ہیں۔

ا - کوئی بیرونی شخص جے یا عمرہ کا احرام با ندھ بغیرد انمل نہ ہو۔ بعی حراسے
باہر سے آنے والا شخص الرام ہی با ندھ کر آسکتا ہے - امام ابر منیفہ ہم کنز دیک گر
کسی آنے والے نے جے یا عمرے کا ادادہ نہیں کیا ہے تو وہ بغیر الرام ہی حرم بیں
داخل ہوسکتا ہے ۔ لیکن نبی کریم ملی الشرطیہ وسلم کا فتح کمر کے وقت بغیر الرام کے
داخل ہو را کر آپ کا بے فرما نا کر میرے لیے تشور کی دیر کے بیے حرم مطال کیا گیا ہے
داخل ہو زا (در آپ کا بے فرما نا کر میرے لیے تشور کی دیر کے بیے حرم مطال کیا گیا ہے
اور میرے بعد کسی کے لیے مطال نہیں سے بے دلالت کرتا ہے کہ باہر سے آنے والے
پر الموام کی مالت ہی حرم میں آنا لازم ہے لیکن جو لوگ کثرت سے آمد در نت رکھیں
میسے لکڑ بارے ادر بانی لانے والے تو وہ اس مکم سے شنی کی کو کر مان کو میں میں میں میں اور آگر ان بر میں امرام کی بابندی رکمی مبلے تو وہ
سنتھت میں بڑ جا میں اس لیے نعتمائے کر نے ان سے بلا المرام داخلے کو مبائز قرار
د باہے ادر ان میں اور دو مرب کوگوں میں فرق روا رکھا ہے۔
د باہے ادر ان میں اور دو مرب کوگوں میں فرق روا رکھا ہے۔

ا کرکوئی شخص بالا حام موم میں وانس ہوتوہ گنه گار بوگا اور اس برکوئی تصنایا قربانی الام مہم میں وانس ہوتوہ گنه گار بوگا اور اس برکوئی تصنایا قربانی الام مہم ہے ساتھ داخل موتوب اس المرام سے ساتھ داخل موتوب اس المرام المر

سکتی اور قربانی اس سیے لازم نہیں آسے گی کہ قربانی درامل جے کی کسی کو تاہی کی تلا فی کے لیے ہے۔ کے سیے ہوتی سے نہ کرامسل جھ کے سیاے۔

دوسراتکم بیسے کہ باسٹندگان میم سے حبک منی جائے۔ رسول اللہ منی اللہ ملیہ وسلم نے اس کو حوام قراد دیا ہے اوراگر میم کے باشند سے اہل مق مسلمانوں سے بغا وت کر دیں تو بھی بعض تقہاد کے نزدیک ان سے مبنگ مائز نہیں ہے۔ البندان پراس طرح محاصرہ تنگ کیا جائے کہ وہ بغا دت سے رجوع کرکے الم متن میں داخل ہو مبائیں۔ گرامس فقہاد کی دائے سے کہ اگر منگ کے بغیر مبارہ کا د نر ہو توان سے جبگ کی مباسکتی ہے کیونکہ اہل بغاوت سے مبنگ کرنا متنون اللہ میں سے مبنگ کو دائکاں مبانے دینا جائز نہیں ہے۔ بھے مرم میں معقوق اللہ می معقوق اللہ کی حفاظت دوسر سے مقامات سے زیا وہ ہونی میا ہیں۔

جبان تک سرم میں مدود کے اجرار کا تعلق ہے توامام شاخی کی رائے یرے کرحرم کے اندر مدود ماری کی جائیں گی خوا ہ ارتکاب برم مرم میں برا ہویانہ سروًا بهو، ( در امام ابومنسفة كى داستے يہ سبے كم اگر اد تكاب برم حرم كى مدود كے اندر بزًا ہوتومدماری کی مبائے گی درنداگرمجم نے توم سے باہر ادیکا ب بجم کرنے کے بعد خرم میں پنا ہ لے لی موتواس پر خرم میں مدمیاری نہ کی مبائے بلکہ اسے حرم سے نکلنے پرمجبور کیا مبلئے اور حرم سے نکلفے کے بعداس پرمزاماری کی مبائے۔ تبسراتكم بر بيد كريم كى مدود ك اندرما نورون كاشكار بخواه برما تورحم بى كے بوں يا باسر سے آگئے بوں ، مخرم اور فير مخرم دو قون بر مرام ہے۔ اگر كوئى سنعس سرود حرم میں کسی ما نور کو بکرانے تواس پراس کا حجوز نالازم ہے، اگراس کے بالقرسے مبانور کی مبان مبان مباتی رہے تو محرم کی طرح اس کا تا دان ا داکرے اور اسی طرح سمم سکے اندر کھڑا ہوکہ مرم سے باہر سے مبا نور کا فسکار کرسے توکہی تا دان دے گا ،کیونکرشکاری موم کے اندرہے اوراسی طرح اگرموم سے باہر کھڑا ہو کوئرم کے اندر کے مبا نور کا نسکاد کرسے تو کمبی تا وان لازم آسٹے گاکیونکرٹر کا دوم کے اندرسے۔

اگر مدود ترم سے با ہرشکارکر کے ترم میں ہے آئے توامام شانعی کے نزد کیا اسے کھا سے است توامام شانعی کے نزد کیا اسے کھا سے اسکا کہا تا مبائز نہیں ہے۔ اسے کھا سے مرایام ہوئے کے نزدی میا نوروں ورندوں اور حشرات الارمن کو مار دینا جمنوع مدد دِیم م کے اندر موذی میا نوروں ورندوں اور حشرات الارمن کو مار دینا جمنوع

نہیں ہے۔

" مشركين تا باك بي، لمنذااس سال ك بعد يستجدم الم ك قريب من مندين تا باك بي، لمنذااس سال ك بعد يستجدم الم

اس آیت سے کیم معلیم ہونا ہے کہ شرکین کا حرم ہیں واخلیمنوع ہے المندا اگر کوئی منٹرک بلا امیازت واش کر مار کے گر الم دااگر کوئی منٹرک بلا امیازت واحل ہوجا ہے تو اسے منزادی مباسعے گی گر اس مزاجن تن نہیں کیا جا نا اور اگروہ با مبازت واحل ہوتو اسے کوئی منزانہیں دی مباسعے گی، البند ایمازت دینے والا صرور جواب وہ ہوگا، بلکیمنا مسی ہم تو اسے مزاہمی دی ماسئے ، ادر مشرک کو حفاظت کے ساتھ مدد دورم سے نکال دیاجا نے ادر اگر کو فی ماند کے ساتھ مدد دورم سے نکال دیاجا نے ادر اگر کو فی مشرک اس ارا دسے سے داخل مونا میا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گاتوا سے بھی ددکا ما سے ادروہ کیلے اسلام لانے ادر کھیردانل میں۔

اگرکوئی مشرک مدود موم بی مرمائے تو اسے مرم کی مدود میں دفئ نہیں کی بارود میں دفئ نہیں کی بارود میں دفئ میں مرمائے تو اسے مرم کی مدود میں دفئ کر دیا گیا تہ بعد ہیں نکال کرمدود موم سے باہر دفئ کر دیا جائے اوراس باہر دفئ کر دیا جائے اوراس کو اس کے اوراس کو اس کا مرد سے دسے دیا جائے میں طرح دور جا ہلیت سے مدفون مرد سے دسے دیا جائے ہیں طرح دور جا ہلیت سے مدفون مرد سے دسے دیئے گئے گئے ہے۔

سرزمين حجاز

اصمی نے بیان کیا ہے کہ حماز کو حماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریخبر اور تہا کے درسیان وانع ہے کہ بین کہتے ہیں کہ اس علاقے کا نام حماز اس بیے ہے کہ رسیان وانع ہے کہ بیک کہتے ہیں کہ اس علاقے کا نام حماز اس بیے ہے کہ بیربہاڈ دن میں دکا ہو اسے ہوم سے علاوہ باتی علاقوں سے اس کو میار انتیازی خصوصیات ما صل ہیں۔

ا-کوئی مشرک، ذمی یا معاہر حجاز کو وطن نہیں بناسکتا، لیکن الم ابوضیفہ ہم کے نزد کیب مجائز ہے۔ گرمبیدالٹنر بن منتبہ بن مسعود ، معضرت عاکشہ ضربے دواہت کرتے ہیں کہ دسول النٹرملی النٹرملیہ دسلم نے دصیت فرمائی کتی کہ دواہت کرتے ہیں کہ دسول النٹرملی النٹرملیہ دسلم نے دصیت فرمائی کتی کہ دواہیت کرتے ہیں کہ دسول النٹرملی دوندم ہے منہوں ہے

اور مسترت عمر منے نے ذمیوں کو حجاز سے نکال دیا مقا، ادر تا ہم دں ادر صناعی کرنے والوں کے لیے تین دوز قیام کی قرت مقرد فرما نی متنی، اس مقرن سے

زیاده النهبی کلم رنے کی اجازت نهمین کقی، آپٹی سے بعد اسی قانون بچلی موتادہ اسی قانون بچلی موتادہ اسی حانوں بچلی موتادہ اس سے میں وزرسے زیادہ تبیام سر کرے دیری کرے دیری کرے دیری کرے دیری مگری بین روز فیام کر کے دیری مگری بین روز فیام کر کے دیری مگری بین دوز فیام کر مکتا ہے۔

ا عیر سلموں کے مردے مجازی دفن کرنا درست نہیں ہے اور اگر کردیں تو دوسری مگر منقل کردئی سے اور اگر کردیں تو دوسری مگر منقل کردئیے مائیں گے اگر مسا فت زیادہ مواوراس کے لے مائیں میں لاش کے خواب ہوجانے کا اندلینہ موتو دفن کرسکتے ہیں ۔

م برزمین حجازی مریز منوره (دونون بخریلی وادیون کے اندر کا حصیح م افراد دیائی ہے، ان مدود میں شکار کرنا اور درخست کا منام مندع ہے۔ امام الجمنیفہ رح کے نزدیک مدینہ منورہ دوسر بے شہروں کی طرح ہے گریصنرت الوہری، وی کی خرج ہے گریصنرت الوہری، وی کی خرج ہے گریصنرت الوہری، وی کی خرج ہے کہ مدینہ منورہ محفوظ موم ہے ہوں اس امر کی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ محفوظ موم ہے اور اگر کوئی شخص حرم مدیز میں شکار کر سے یا درخست کا نے توقیق فقہار کے نزدیک اس کو تعزیری منزادی جائیں، اور تعین کے نزدیک اس کو تعزیری سنرادی جائیں، اور تعین کے نزدیک اس کو تعزیری

ہ۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مکر مگر ہے فتے کرنے کے کھا ظریب ارس حجازی خصوصیت کی درموز ہیں ہیں ایک تو وہ معد فات ہیں جورسول الشرصلی الشد ملبہ وسلم کوان کے درحق کے طور پرسلے۔ ایک حق آپ کو فئے اور فلیمت کے خسس کا محمس بالما ور درسر اسمق اس فئے کے میار خمس جو الشرسیمائی بغیر جہا دآپ کوعطا فرمائے۔ ان دو تو ن حقوق ہیں سے آپ نے معایم کو کھی عطا فرما یا اور اپنے ذاتی اخراجا ت ، تحالف اور سلما توں کے مصالح میں بھی صرف فرما یا۔ آپ کی رماست کے بعد ان حقوق کے بارے میں فقہا مرکی آوار مختلف ہیں ہیں آپ کی رماست کے بعد ان حقوق کے بارے میں فقہا مرکی آوار مختلف ہیں ہیں ار جو بھی ہے دار توں میں تقسیم کرے ان کو مالک بنا دینا جا ہیں۔ ار جو بھی ان کو رائے یہ ہے دار توں میں تقسیم کرے ان کو مالک بنا دینا جا ہیں۔ تخفط اورجه اومی صرف کر سے اور جمہور فقہ ارکی رائے یہ ہے کہ بیارا منی محفظ اور ان کی منفعت مخصوص سے اور ان کی آمدنی کومصالح عامر میں صرف کیاجانا بہا ہیںے۔

آمی، کے مدارة ات کے سواتام طاقہ مشری ہے اوراس برخوان آیں لیا جائے کا مکیو کرکچھ زینیں توننیمت کتیں جواہل ننیمت کی مکیت بن گئی تنیں اور باتی لوگ وہاں رہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے اوران وونوں ہی مورتوں ہی مشرلازم ہوتا ہے۔

صدقات دسالت

د الاسی جورسول الشرسی الشرطبهرو لم مرتصصی الدرآب کی عکسیت میں آئیں، درج ذبل آملے میں -

سب سربہان بین ایک ملیت بین آئی دہ مخیر بن ہیں وی کی دصیت کے ذریعے آئی گئی ۔ بینونغیر کا ایک جید عالم نفا ،غرد الدیے وقعے برایان لایا اس کے اس سان زمینیں تنہیں ہیں ۔ کے نام برہی ،۔ بعیت ۔ صافیہ ۔ دلال ۔ حسن ۔ میں اس کے اس سان زمینیں تنہیں ہیں ۔ مسی بین ۔ اس نے اسلام لانے کے بعد ان حسن نہیں کے نام ومسیت کردی اورج اگ احد میں شہید ہوگیا۔

دوسری مریز سنوده کی وه زمین بو بمونشیرسے ماصل به کی بیرسب سے بہا اللہ نئے تھا جوالت سے اللہ طاق اللہ سے بال اللہ تھا ہوالت سے بالہ واللہ بین اللہ واللہ میں کہ وہ عسالا وہ بہت بادوں سے جوہی سامان اورش پر بے با سکیں سے جا کی ما نوس کے اللہ ہیں اللہ

غرمن بنونضبر کے مباسنے سے بعدان کی زمین آپ سے پاس آگئی، صرف یا میں بن عمیر اور ابوسعدین وہرب کا تمام مال وجا مُدادیں ان ہی ۔ سے پاس رہیں کیؤ مکر پے ونوں فتح کمہ سے تبل مسلمان ہو گئے ہے۔ ان زمیوں کے علاوہ باتی بال آپ نے مہاہرین میں تقسیم فرا ویا اورانصاد میں سے سہل بن منیعت اور ابو دجانہ سماک بن خرشر کو کبی حصہ ویا ، بچونکران دونوں مصنرات نے آپ کے سامنے علسی کا مال بیان کیا تھا اس لیے آپ نے ان کو مسیب کی معتمہ دیا۔ باتی زمینیں آپ کے معدقات قرار دی گئیں ، آپ ان کی آمدنی حسب میں مصارف میں سے از داج مطہرات کو دیتے۔ بعداز ان بحضرت عمران اور صفرت عملی واول اوامنی کا متولی بنا دیا تاکہ وہ انہ بی ان کے مصارف بین خرج کو سکیں ۔

تميسري بخونني اور پانچوي زمين دراصل خيبر كينين فلعي بي خيبر مي کل آگھ تلعة تقدر ناعم، تموم ، شق ، النطاطر ، الكتيبر ، الوطيح ، السلالم ، اورمسعب بن معاذ كا قلعه نبى كريم نے اولاً قلعه ناعم كوفتح فرما يا ، محد بنسلم كا كما أى محمود اسى وقت معتول مؤاكفا ، اس كے بعد مموم فتح برئوا ، بدا بن الى حقين كا تلعه كفا اوراس كىسايايى سے اس نے صفیہ بنت حيى بن انطب كونمتن فرايا - سيد صفرت صغبه کناب بن ربیع بن ابی تقیق سے یا س تغیب آئپ نے انہیں اگزاد کرکے خودن کاح فرمایا اوران کی آزادی کومبر قرار دیا - اور اس کے بعد آپ نے صعب بن معا ذکا ظلعه فتع فرمایا بر میزمیبر کے علاقے کا سب سے بڑا قلعهمتنا اوراس میں مونیشی، بریا وال اور كنزن مال موجود منها ، اس كے بعد شق ، نطاة اوركنتيب فتے ہوئے اور بير يو تفلع بزور فتح ہوسئے ادر ولمیٹے ادرسلالم خیبرگی انری فتوحات ہیں جومسلح سے فتح ہوسئے کیونک م پ نے کچھ روز تک مما صرہ کیے رکھا بیبان تک کرمیہاں سے لوگوں نے درخواست كى كەبىبى بىفاغلىن بىرال سے جانے دیں ،آپ نے اس كوقبول فرایا -ان اکھوں قلعوں میں سے تمین فلعے وطبیح کتیب اورسلالم آپ نے اپنے پاس

رکھے ہکنیبہ کواکٹ نے ننہیت کے خمس کے طور پرلیا اور وطبیح اورسلالم الٹرتعالی نے

ملی فی میانے کی بنادیر آپ کوبطور فیے عطا فرمائے۔

بہرسال بیمیوں قلعے آپ کوش اور فئے کے طود پر بطے اور بہ آپ کے مدفات
میں داخل ہوئے اور باتی پانچ قلعے اور ان کے ساتھ وادئ خیبر وادی سربر باور وادی
ما صرکو فلیمیت پانے والوں بیں اٹھارہ تصے کر کے سیم کیا گیا کی اہل سرمید ہے، کوصتہ
دیا بانا تھا خواہ وہ خیبر کی جنگ میں شر کمی ہوئے یانہیں ہوئے ایک ہزار بپارسو
تقے - ادر جو جنگ خیبر میں شرکا سے برا برصور دیا گیا - ان صور پالے والوں میں دوسوسوار تھے جنہیں چوسو
شرکا نے خیبر کے برا برصور دیا گیا - ان صور پالے والوں میں دوسوسوار تھے جنہیں چوسو
صفے دئیے گئے، ہرکل ایک ہزارہ المقرم وصفتے گویا ایک سو پر ایک صور دیا گیا ادراس
طرح کل المقارہ سفتے ہوئے ۔

کھٹی زمین ہاغ فدک کا نصف مصد تفا۔ اس زمین کا وا قدیہ ہوا انفاکہ خیبر کی فتح کے بعد اہل فدک آپ کی نعمارش ہواسل م کے بعد اہل فدک آپ کی ندم سن میں حاصر ہوئے اور تحبیصہ بن سعود کی سفارش ہواسل مرسلے کی کہ فدک کی نصف زمین اور اس کی تھجوری آپ کی ہوں گی اور نصف زمین اور اس کی تھجوری آپ کی ہوں گی اور نصف زمین اور اس بران سے مسلح فربالی۔

تعنرت عرض این عهدنما فت بی مب ذمیوں کومرزمین مجازسے نکا لاتون کو کی زمین کی اور ان کومبی ساکھ بنراد درہم ان کے سواسے کردی اور ان کومبی ہے دخل کر دیا۔ اس فیمن کا نبین مالک بن تیہ ان بہل بن شنمہ اور زیربن ٹابت تھے۔

اس کے بعد آ دما فدک تو بیستور آپ سے معدفات کا معتبرہا اور باتی آدما (موصفرت کا معتبرہا اور باتی آدما (موصفرت عمر فیاء محرب کے بید وقعت ہوگیا، محرب سالافدک ہی مام سلمانوں کا دقعت ہوگیا ۔ ہی مام سلمانوں کا دقعت ہوگیا ۔ وا دی قری

ساتوی زمین وادی قری کانگست ہے۔ اس وادی کا ایک تہائی بنو فدر ہ کی ملکست میں متعے بہرد وی سے آپ نے نصف ملکست میں متعے بہرد وی سے آپ نے نصف برمصالحت کر لی عبی سے اس کے میں معتے ہوگئے، ایک ثلث آپ کے مد قات کا،

دوسرائيبو د بير كا تميسرا بنو مذره كا ـ

معنرت مُرُّ نے میہودیوں کو مبلا وطن کردیا اور قمبت سگاکر جونو سے ہزار دینار ہوئی کتی ان کے حوالے کی اور بنو عذرہ کو بیبیش کش کی کر نصف قیمت تم اداکر و توادمی زمین کمہیں مل جائے گی ، مینا کنچرانہوں نے بینیت الیس ہزار دینا را داکر کے بیزنصد ف نمین سے گی ۔ فیمن سے گی ۔ فیمن سے گی ۔

باتی نصعت زمین میں ایک مکنٹ صدقاتِ رسول کا اور ایک مُرس (حمیمٹا حصّہ) عام مسلمانوں کامہوگیا اور دہدئیں اس پورسے نصعت کا مصروت ایک ہی قرار یا یا ۔

بازارئهمرؤذ

اکھوی نمین مرینرمنورہ کے بازاد کا ایک معتبہ سے میں کا نام مہرُوُدی تا اور میں کومردان نے معنبرت عثمان سے بطور جاگیر لے لیا تھا ہم سے لوگ منرت عثمان سے بطور جاگیر لے لیا تھا ہم سے لوگ منرت عثمان سے ناراض ہو گئے گرم وسکتا ہے کہ معنرت عثمان نے مروان کو بیم کہ مکیت کے طور پر نہ دی ہو بارکہ کفالت کے طور پر دی ہو ، اس طرح ایک جواز کی صورت بن جاتی ہے ۔

دىگراموال رسالت

رسول الله ملی الله ملیہ وسلم کی ان آکھوں زمینوں کے بار سے بین تمام الی بر اور داویان مفازی نے بیان کیا ہے۔ عبب کہ آپ کے دگیر اموال کے بار سے بی واقدی نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنے والد عبد الله کی میراث بین سے برکتر نامی ایک بیشی باندی پانچ اونوٹ اور کچید کمبریاں ملی تنیں اور ایک روابیت سے مطابق آپ کا فلام شقران اور اس کا بیٹا مسالح ، جو بدر میں شرکی ہے ، کھی اسی مطابق آپ کا فلام شقران اور اس کا بیٹا مسالح ، جو بدر میں شرکی ہے ، کھی اسی مصدین سے سے ایک مصدین سے سے ایک مصدین سے میں ملا تھا، بوشعب بنی علی میں واقع مقا اور وہیں آپ کی ولا دست مکان تر سے میں ملا تھا، بوشعب بنی علی میں واقع مقا اور وہیں آپ کی ولا دست میں ناکا وہ مکان ملاکھا ہو مدخا

اورمروه کے درمیان سوق عطارین کی بشت پر واقع کا ۔ اس کا مکان کے ملادہ معنرت خدیج کی میراث بیں سے آپ کو کچے سامان ملاکھا ۔ اور مکیم بن مزام نے معنرت خدیج بن مزام نے معنرت مذرکی بنا کے بیار اور کا ظریعے معنرت زید بن مار زیرا کو بھار سو در ہم میں خرید القا۔ (ور دسول الٹرملی الٹرملی وسلم نے معنرت نرید کو معندت خدیج بنا میں خرید القا۔ (ور دسول الٹرملی الٹرملی وسلم نے معنوت نرید کو معندت خدیج بنا اور ان کا ام ایمن سے نکاح کر دیا، اور بعد نہوت ام ایمن سے نکاح کر دیا، اور بعد نہوت ام ایمن کے بعلن سے اسامتہ بن زید برید ابوے ۔

رسول النمسلی النرملی وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد عقبل بن ای طالب نے آپ کے دونوں مکان فروخت کردیئے ، حبب حجۃ الود (ع کے موقعے پرآپ مکم مرتبشر بعین لائے تولوگوں نے دریا فت کیا کہ درسالت ماب کون سے مکان پی قتیام فرما ہیں گے ، آپ نے فرما یا ، عقیل نے ہما داکوئی گھر حم وڑا ہے ؟

مبر رمال ان مکانوں کی فرونونگ کے بعد آب نے ان مکانوں کوفتے مکہ کے بعد آب نے ان مکانوں کوفتے مکہ کے بعد آب نے مکان فرونوت کے بعد کا ہے مکان فرونوت کے مندی اپنے تصویف میں مہر کہ آب کے اس وقت مکر دارالحرب مقا، لہذا یہ مکان تلعث شدہ مال کے مکم میں مہر کرآپ کے مدتات سے خارج مو گئے۔

سجهان تک (مدینه منوره مین) احبات المومنین کے مکانات کا تعلق ہے تو اگر وہ آپ نے از واج کی ملکیت میں دیے دیئے تھے تو وہ آپ کے معدقات سے نارج ہیں اور اگر آپ نے دیا گئے تھے تو آپ کے معدقات سے نارج ہیں اور اگر آپ نے دیا گئے سے دیئے تھے تو آپ کے معدقات میں داخل ہیں گرم ہر مال یہ مکان بعد میں مسجد نبو تی ہیں شامل کر دیئے گئے تھے اور ان میں سے کوئی باتی نہیں رہا تھا۔

ائے کے کہا و سے اوراسلی کے بارسے ہیں ہشام بن کلبی روایت کرتے ہیں کہ سے سورت ابد کی موارث کرتے ہیں کہ سورت ابد کر مرسے بی کرمیم کی تلوار ، آپ کی سواری اور آپ کے بجوت سے سورت ملی دیا گئا۔ سورت علی دیا گؤا ور ان کے ماسوا اشیار کو معدقہ قرار سے دیا تھا۔ اسود صفرت ما گئا ہے اور ان کے ماسوا اشیار کو معدقہ قرار سے دیا تھا۔ اسود صفرت ما گئا ہے تاہا ہے دیا گئا تھا۔

آئ کوزرہ ایک میہودی کے باس ہمیں مساع بوکے بدلے رہائتی " اگر میشہود تبرار نامی زرہ ایک میہودی ہے کہ میں مساع بوکے بدلے دہان اس کے وقت ان تبرار نامی زرہ سے تورو این ہے کہ میں معنی اور حب مختار نے عبید اللہ میں میں زیاد نے کے میں اور حب مختار نے عبید اللہ بن نریا دیا وہ عباد بن معین نظلی کوئی اور اس سے خالد بن عبداللہ امبر بصرہ نے مائک کی اور اس نے دینے سے انکار کیا تو اسے سوکوڑے مارے اس برعبداللک بن مروان نے عبداللہ کو کا ماکہ عباد جیسے آدمی کو مار نانہ بی میا ہے تھا اسے یا تو قتل کر دیا میا تا یا معا ون کر دیا میا تا ۔ اس سے بعد زرہ کے بالے میں میں میں میں ہیں کہ کہ باس گئی۔

ردائے مبارک کے بارے میں ابان بن تعلب نے بیان کیا ہے کہ رسول ہے۔
ملی اللہ علیہ وہم نے کعیب بن زہیر کو مرحمت فرمائی کتنی اور ان سے حضرت معاویہ
نے تربیدی کنی اور بعد میں خلفار لسے اور صفتے رہے۔

تعب کوشمرہ بن ربیعیرکابیان یہ ہے کہ بری درسول الشمسی الشرطیبروہم نے اہل ایلہ کو بطور امان کے مرحمت فریائی تفی اور ان سے مروان بن محمد کے مقرارات مامل سعید بن خالد بن ابی او فی نے لے کرمروان کے باس بھیج دی ، یہ جا در اس کے خراف کے خراف کے باس بھیج دی ، یہ جا در اس کے خراف کے بعد ایک ردایت کے مطابق ابوالعباس سفاح نے بین سودینا دیں خرید ہی۔

ار کے ترکی عصائے مبارک بمی تھا بوصد فہ قرار دیاگیا اور دائے مبارک بھی تھا بوصد فہ قرار دیاگیا اور دائے مبارک اور عصا دو نول خلافت کلشعاد قرار دیئے گئے۔ اور نماتم (مہر) مبارک کوصنرت ابو بکر مدیق رہ مصنرت عمر اور صفرت عثمان نے بہنا ، اور صفرت عثمان کے باتھ سے کنویس میں گرگئ اور نہ بلی ۔

مرزمین سوا دی۔ آسکام مرزم اور حجاز کی سرزمین سے علاوہ دوسرے علاقوں کی زمینوں کی سپاریس ہیں جوہم سیلے سال کے سیکے ہیں ۔

پہائے ہم کی زمین و مسی<u>ص</u>س سے با<del>ٹسندے</del>سلمان ہوگئے ہوں برزہین مشری سے ۔' دوسری سم کی زمین و مصبے سسلمان آباد کمریں، برہمی مشری ہے۔ تميىرى تممكی زمین وه حس پرسلمان بزودنوست فلبه مامسل کهیں ریمی عشری ہے۔ پچھٹی قسم بہ سیے کہ اس زین کے باسٹ مندوں سے مسلم ہوہائے، یہ <u>نے</u> ہوتی ہے اور اس پرخراج مقرر موناہے۔ اس پوتقی سب کی مجردومور تیں ہیں کہ باتو صلح اس منرط پرموکہ زمین امسل باسٹ ندگان کی ملکبیت بنہیں رہیے گی اوروہ اس کو فرو خست نہیں کرسکیں گے۔ نواس مورست میں خراج (انتفاع کی) اجرست سے طور پر مو گامبوان باست ندگان سے اسلام لانے سے میں سا قطنہیں موگا۔ اور بہنواج اس زمین کے سلمان اور ذمی باسٹ مدوں دونوں سے لیا میاتا ہے۔ دوسری موت یہ سے کہمنے میں برشرط ہوکرامس باسٹ ندوں کی مکیست یا ٹی رسیے گی تواس مودت میں وہ اس زمین کو فروخست کرسکتے ہیں اور خراج کی حیثیبت جزید کی سی موگی کہ ان باسشندوں سے اسلام قبول کرنے سے میا قط بہومائے گا، اور پر کہ ذمیوں سے لياحائ كابمسلمانون سينهين ليامائ كار

اب ہم سرزمین سواد کے اسکام بیان کرتے ہی کیونکہ اس سرزمین کے بلاے میں فقہار کرام کی آرارا معول کا درمبر رکھتی ہی اور ان بچدد گرنظائر کو قیاس کیا جاسکا

میهاں بیسکوا دسے مراد سکواد کہاری سے میں کو مسلمانوں نے معضرت میر اسے عبدیں فتح کیا تھا، اس زمین کو باغوں اور پیدا وار کی کثرت کی بناد پر سواد کہا ہا آتھا۔
کیونکہ عرب مبررنگ کو بھی سب یا ہ (سکواد) کہ دیا کرتے تھے جنا کہ جب ہا ہا عرب نے اپنے بنجر ملاقے سے نکلی کواس فدر فراوائی سے مبزہ دیکھا تو انہوں نے اس علاقے کوسواد کا نام دیا (بعنی مبہت زیادہ مرمبرزمین) ۔ اس بار سے بین فعنل بن عباس بن عتبہ بن الی لہب (مو ایک سیاہ رنگ ادمی تھا) کا شعر ہے۔
عباس بن عتبہ بن الی لہب (مو ایک سیاہ رنگ ادمی تھا) کا شعر ہے۔
دانا الد خدی من بعد دف نی نی اخت کو المجللة من فسل العن

وتوجه الركوئ مجيم بهجانا بإبتائه قومي مبزاسياه ونك عرب بون "

عربی می جوات مے معنی استوار بعنی برابر بونے کے میں سجونکہ عوا ان کی سرزمین ، برابر دیموار مقی اس لیے اہل عرب نے است عراق کا نام دیا۔ شاعرکہ تا ہے۔

سُقتم إلى المحق لهم وساقوا به سیاق من لیس له علی ق (توجه) "تم نے انہیں می کی مانب مِلایا تووہ ان لوگوں کی طرح می پڑھے میں بموادی ہو یہ سواد کا رقبہ

سوادعراق كاطول موسل مديدسه أبادان تك اور يوالى عذيب قاديم مع مُلوان نكب بعنى طول ١٦٠ فرسخ ادرميوراني ٨٠ فرسخ به ادرعراق لمبائي ميسوادى لمبائى سيكسى قدركم اورميورا أى ميسوادكى بورائى سمع برابر سب کیونکہ عراق دملہ کی مشرتی سمت میں مُلٹ سے لے کر اور مغربی سمت میں تربی سے دے کہ آخری علاقے برتمرہ آبادان تک میدلا بواسے للمذااس کی لبائی ه ۱۲ فرسخ یعنی سوا دکی لمبائی سے ۵ م فرسخ کم ہے اور سجوڑا فی سواد کی طرح ٨٠ فرسخ ب - قدامته بن عبفر كابيان بهدكداس كاكل رقبردس بزاد فرسخ ہے۔فرسخ کی لمبائی ذراع مرسلہسے بارہ ہزاد ذراع اور دراع مساحت بین ذراع باشميرس نوبزار ذراع سے يمسيرے فاعدے سے اتى يى منرب دینے سے ایک رُبع فرسنے بائمیں ہزار بانے سوجریب کا ہوتا ہے ادراس کودیل مراد فرسخ می مغرب دی مائے تو بائمیں کروڈ کھاس لا کھرم رہے موناہے۔ اس بی میبلول ، مثور زمینوں ، قلعوں ، میگر نار ایوں ، راستوں ، مهروں ، مثہروں بنبور ین مکیری ، دا گنانوں برکیوں رہزر گاموں ، فواروں منیستانوں اور اینٹ ك مبثون دغيره كارفر تقريبًا سات كروژ كياس لاكه جرب بكال كرينده كروژ بربب بانی رم تاسے۔ اس سے تعدمت نکال دیا ماسئے تونعست رقبہ کا شنت کا مجیناسہے اس سے سا تقربی کل دفیر کی کمجور، انگور اور دوسرے درختوں کی بریدا ہے۔ جارہ کی اس بیانش کے ساتھ سواد کا بقیم صند

یعنی پینتیس فرسخ اور ملایا جائے تو تفریرا ایک ربح کی زیادتی ہوتی ہے۔ اور بہ
مجموع سوا دکی زمین سے زراعت اور باغات کے قابل رقب برکلتا ہے بہرطال
زراعت کی پوری پوری مقال معلوم کرنا دشواد ہے کہ ارمنی اور سمادی آفات
سے زراعت تباہ ہو مباتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسری قباذ کے عہد میں
سواد کا رقبہ بندرہ کروٹر جربیب کھا اور کل آکدنی اٹھا کمیس کروٹر سترلا کھر درہم
ربوزن سبعہ کھی کیونکہ وہ فی جربیب ایک درہم اور ایک قفیز بقیبت تبن رہم
بوزن شقال لیا کرتا کھا۔

سوادی فتح اور اس سفر عکم سے بارسے میں فقہائے کرام کی مختلف الیں۔ اہل عراق کی دائے یہ ہے کرسواد بندور قویت فتے ہؤا تھا ،لیکن مصنریت عمر مزے غنیست یانے والوں میلقسیم بہیں کیا اور اسل باشندوں بی خراج ما مرکے ان كووبس رسينے ويا۔ اور إمام شافعي كى رائے برسے كەبزور توت فتح بروا اور اہل عنیمت بین سیم کیاگیا، کیرصرت عمرین کے کہنے برسب دست بر دارہو گئے ا در کھیدلوگوں کو معاومنہ دے کردامنی کرنا پڑا بہر مان مسلمانوں سے وابس لے لين ك بعد معنرت عمر ش في فراج مغرد كرديا، گرمسلك شافعي ك فقهام كاس بار میں اختلات ہے یونا کیر ابوسعیداصطخری کامسلگ یہ ہے کراس زمین کو مصرت عمر منے مام سلانوں کا وقعت قراد دے دیا تھا اور امل بات ندول کواس شرط يردسن دياكه وه بطودا بربت زمين كاسالار خراج اواكرنف دبي اوراس كى ترت كاتعين نهين فرمايا - وقف سي ميزمين كيي خيبر بحوالي اور منبون فييركي زمين مبيبي زمينون میں شامل بوری کدان کی آمرنی میں مصالح مامر میں صرف بھوتی ہے۔ اور حس نراب مائے کردہ میلے لیامان کاسے اور مزسی لشکر سے معارف سے سیمنصوص کی عبائے بلکہ یہ عام مسلمانوں کا حق ہے۔ اس بیدان کی آمدنی کولشکر کے اخراجات، حیار نیوں کے استعکام ، حبعہ کی مسلمد، پل ، نہروں کی کعدائی اور قاضی گوا ہوں، فقبائ فرار، اما موں اور مؤذنوں برصروت کیا جائے۔ اسی وحبہ سے اس کی فروضت جمنوع ہے۔ مرحت زمین کی منعمت اور انتقال قبضہ کا معا وصدلیا جانا ہے نرکہ ملکیت کا۔ البنداس زمین پرموجود مرکانوں اور درختوں کی فروضت درست ہے۔

ایک رائے یہ ہے کر صفرت مرز نے معندن علی رہ اور صفرت معاذبی الم ایک رائے یہ ہے کر صفرت مرز نے معندن علی رہ اور صفرت معاذبی اللہ کے شورے سے سواد کی زمین کوموقعت قراد دیا تھا۔

ادر ابرالعباس بن سربج اورمسلک شافعی کے بعض فقہار کی دائے یہ ہے کہ صفرت مرد ادر کے اور مسلک شافعی کے دست برداد کر کے ہاں سے کہ صفرت مرد نے داد کر کے ہاں سے کا شدت کاروں کو سالانہ فراج کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ گویا خراج قبیت کے درجے ہیں تھا۔

سواد عراق کے خراج کی مقداد کے بارے بین عمرو بن میمون کا بیان بیسے
کہ جب صفرت عمران نے سواد کی زمینوں سے دست بردادی سامس کر لی تو آب بنے
نے دملہ کی ایک مبا نب سند لینہ کو اور دوسری مبانب عثمان بن سنیف کو کھیجا۔
شعبی کہتے ہیں کہ عثمان بن سندیو کی بیمائش کے مطابق سواد کی زمین تین کروٹر سامٹھ لاکھ حربیب بنتی اور ہر بجر میب پر ایک درہم اور ایک قفیز نراج مقرد کیا گیا
سامٹھ لاکھ حربیب بنتی اور ہر بجر میب پر ایک درہم اور ایک قفیز نراج مقرد کیا گیا
سامٹھ لاکھ حربیب کہتے ہیں کہ تغیر ایک بیمانہ سے جسے شاہر قان کھی کہتے تھے اور کھی کی اور ایک اور ایک بیمانہ ہے۔
ادم نے کہا کہ مید وہی مہرلگا ہمؤا حجاجی بیمانہ ہے۔

قتاده الومخلدسدروايت كريني مي كرعثمان بن منيون نے الكور پرتی جرب

دس دریم کمجور برنی برمیب اکر دریم اسکنے پرنی برمیب جدد ریم از اشیاد برنی برب پانچ دریم کیبوں پرنی برمیب بیار دریم اور جو برنی بریب دو دریم خراج مقرر کیا مخارکیبوں اور خراج سکے بارسے میں اس روایت اور ایک اور روایت بیں انتظافت محالات کی بناد پر کیا گیا ہو۔

ایانی دُورِ تکوست بین سُوا د کامحصول مغاسمه (پیدا دارگنتیم سراصول پرلیاماتا کتا، قبا ذین فیرورسنے بیاکش کرا کے خراج مقرر کیا اور اس سے اسے بدر فكرور وريم بوزن منقال آمدني بوئى - اورمُفاسمه كے طریقے كو حيور دينے کے بارسے میں میر واقعرمیان کیاما ناسے کرایک روز قبا ذشکار کے لیے نکلا اور ایک گھنے درخنت میں شکار دیکھنے کے لیے میلے پر میڑھا، نواس نے دبکھاکہ ایک ورست کمجورا در انار کے بڑے زرخیر باغ بی مٹی کھو درہی ہے اس کے ساتقدایک بجیرسے مجدا نارکھا نامیا ہنا ہے اور ماں اسے روک رہی ہے ۔ یہ دیکھے کر اسسے میہت تعجیب مہوًا اوداس سنے اس عودت کو ملوایا اوداس سے برجیا که وه بحیر کو کعانے سے کیوں منع کردہی تھی ، اس نے سبواب دیا اس میں بچونکه با وشاه کامیم حق سے اور المی نک محصل لینے نہیں آیا ہے اور با وشاہ کا محقد بكلف سے مہلے مماستمال كرتے موسئے درتے من ريش كرفيا ذہبت متا تربودا وراسف بيأتش كالمكم ديا تاكراً مدنى تواسى قدرما مل بوحر يمل ہوتی تنی مگرلوگ اپنی ملکیت اپنی منرُورت سے وقت استعمال کرسکیں۔

ایرانی و ورکے آخر تک میں طرلقبر کارر بار صفرت عمر منے میمای طریقے کو برقراد رکھا اور آئی کے زملنے میں اس ملاقے کا محصول بارہ کروڑ درہم مقا ۔ عبیدالٹرین زیا دسنے کلیم وجبر سے نیرہ کروڑ بہاس لاکھ درہم وصول کیا۔ اور حجاج سنے کا فی بریاوی کے باوجو درگیارہ کروڑ اسی لاکھ وصول کیا بصفرت عمر بن عبدالعزیّہ سنے کا فی بریاوی کے باوجو درگیارہ کروڑ اسی لاکھ وصول کیا بصفرت عمر بن عبدالعزیّہ

کے عہدیں عدل وانصافت کے ساتھ بارہ کروٹر درہم وحول ہوئے۔ ابن ہمیرہ نوجی مصارت کے علاوہ دس کروٹر وصول کرتا تھا۔ یوسف بن عمر حمیے کروٹر ناسا کروٹر سالانہ وصول کرتا تھا، اس میں سے وہ عراق میں متعینہ شامی فوج کو ایک کروٹر جولا کھ دیتا تھا، ڈاک کے غرج میں بیالیس لا کھ مسرون کرتا واستوں پر میں لا کھ خرج کرتا اور کھی جی ایک کروٹر درہم غیر معمولی مصارف کے لیے تھے انے میں کا کھرم تا اور کھی جی ایک کروٹر درہم غیر معمولی مصارف کے لیے تھے انے میں کے دم تا اور کھی جو ایک کروٹر درہم غیر معمولی مصارف کے لیے تھے انے میں کے دم تا اور کھی ایک کروٹر درہم غیر معمولی مصارف کے لیے تھے انے میں کے دم تا ایک ایک کروٹر درہم غیر معمولی مصارف کے لیے تھے انے میں کے دم تا اور کھی ایک کروٹر درہم غیر معمولی مصارف کے لیے تھے انے درہم غیر میں کے دم تا ایک کی درہا تا تھا۔

مبدالرحمان بن عبفر من سلیمان کہتے ہیں کہ اس علانے کی پوری آمدنی ایک ارب ہے اگر رمایا کی آمدنی کم ہوتو مسرکار کی ٹرمرجائے گی اورمسرکار کی کم ہوتو رعایا کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے گا۔

معصول کا به طریقد کا فی عرصے نک جادی رہا اورمنصور عباسی کے عہد بین حب نقوں کا نرخ گرگیا، سواد کی آلد نی کم ہوگئی اور محصول بورا وصول ہونا بند مہوگیا تومنصور نے کھر تقسیم کے طریقے کو جاری کر دیا۔

ابرعبیداللہ نے مہدی کو یہ دائے دی کہ اگرزمین سُنے دہمہری پانی ) سے سیراب ہو تونسف غلقسیم کرکے لے اور چڑس سے سیراب ہو تونہائی ، اور ڈول سے سیراب ہو تونہائی ۔ اس سے زیادہ ان برکی ما تدنہ ہیں سے اور کھمور ، انگور اور دوسرے درخوں کا محصول بیائش کرکے وصول کیا جائے اور اور اور دوسرے درخوں کا محصول بیائش کرکے وصول کیا جائے ۔ اگر اور اس خواج کی مقدار میں بازاد کے قریب یا دور ہونے کو محوظ رکھا جائے ۔ اگر غلے کی بیدا دار دوخواج کی مقدار میں بازاد کے تربیب یا دور ہونے کو محوظ رکھا جائے ۔ اگر غلے کی بیدا دار دوخواج کی مقدار میں بازاد کے برا بر ہونو بورا خواج لیا جائے اور اگراس سے کم ہوتو خواج حجور دیا ہوائے ۔

اوپریم نے سرزمین سوا دمی خراج کے بارسے میں جو محمول رہا ہے اس کو بیان کیا ہے لیک کو بیان کیا ہے لیک کو بیان کیا ہے کہ وہی خراج لیا جائے جربہ ہے مقرر ہو جہا ہے۔ اتفاقت کیا جہاد کی روشنی میں اور انکہ وقت کے احتباد کی روشنی میں موادی ہو جہاد کی روشنی میں موادی ہو جہاد کی روشنی میں موادی ہو جہاد کی دوشنی میں موادی ہوتھ کے اس موادی ہوتھ کی دیسے کا سیب تک وہ منرورت باتی ہے

اور حب وہ منرورت ختم ہومائے تو پہلے کی طرح مقررہ اصول کے مطابق علی ہوگا۔ کیونکہ امام کو بیجتی نہیں سے کہ دہ پہلے اجتہاد کو کالعدم کردے۔

عُمال (کادکنوں) کوعُشراد دخواج سے مال کا منامن بنا دین باطل ہے اور ازروئے مشرد بیت اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ جوجھوں مشرد بیت اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ جوجھوں دہ وصول کرسے گا وہ جمع کرائے گا اور دہی کچھ وصول کرسے گا جو قانو نا لازم ہوگا۔ ادر عامل دکیل کی طرح ہوتا ہے کہ دہ اپنا فرض بورا کرسنے سے بعد مزنونقصان کا منامن موتا ہے اور من بی کرمنامن قراد دین اسے اور من بی رسمنے دائی دیم کا مالک ہوتا ہے ۔ غرض عامل کومنامن قراد دین اس منصب کے اور دامانت کے خلافت ہے اس میے یا طل سے۔

بیان کیاگیا ہے کرمضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک فض آیا اور اس نے بہین کش کے پاس ایک فضرت عبداللہ نے سے بہین کش کی کہ ایک لاکھ سے کراسے المیہ کا عامل مقرد کردیں بیصفرت عبداللہ نے اسے بطور سرزنش ا در تعزیر سوکوڑ ہے مگو ائے اور بندھواکر لشکوا دیا۔

ایک مرتبه معفرست عمر خسنے تقریر فرمائی اور لوگوں کی مالت اور اسینے افتدار اور مالک کے متعود میں میں میں میں می مال کے متولی مروسفے کی کیفییت کومہمت عمدہ طریقے سے بیان فرمایا کہ

باب\_۵

## افتاده اراضي كوابادكرنا

اگرکوئی شخص المم کی اجازت سے یا بلا اجازت افتادہ غیر آباد زمین کو آباد کر الے تروہ زمین کا مالک ہوجا نا ہے۔ اس لیے کہ فرمان ہوت ہے۔

"موشخص کسی مردہ زمین کو آباد کر لیے تو دہ اس کی ہوگئی ؟

اس سے علم ہوا کہ ملکیت سے لیے ا ذن الم منروری نہیں ہے۔ مگر الم میں ابوا کہ ملکیت سے ایک این الم منروری نہیں ہے۔ مگر الم میں ابوا زبت کے بغیر آباد کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ابوسنی کا ارشاد ہے۔

«سپرخس کا دہی کا) درست ہے بوامام کی مرمنی سے ہوئے امام شافعی کے نزدیک ارض مواست (مردہ بنجرزمین) سے مراد وہ ذمین ہے ہوندا کا دہوا ورندکسی آبا دزمین سے تصل مہو، اگر میرانسانی آبا دی سے قرمیب ہی کیوں نرہو۔

امام الومنیفی کنزدیک ارض موات ده مصبح و آباد زمین سے دورم واور جہاں یا نی نرمین بنیا ہو۔ جہاں یا نی نرمین بنیا ہو۔

امام ابوبوست کی دائے بہت کہ ارض موات وہ ہے کہ اگراس کے اس کنِ رہے پرکھرے ہوکر مجرا یا دزین کی مانب ہے بچادا مائے تو آباد زمین بہوجود شخص ذہر کی سیکے -

گریا ندکوره دونون بالاا قوال کے لحاظ سے انسانی آبادی سے تصل زمین کن موات نہیں ہے۔

آباد کرنے والا نفس اس زمین کے قریب رہندا ہویا دور دونوں مساوی میں جبکہ امام الک کے نزوی ساوی میں جبکہ امام الک کے نزوی ترب رہنے والا شخص نریادہ معتدار ہے۔

زمین کوآباد کرنے کی بغیت

زمین کو آباد کرنے کی کیفیت کا تعین رواج اور عرف سے ہوگا ، کیونکہ فرمان نبوت مطلق ہے اس بیے اگر کوئی برائے رہائش آباد کر سے تواس کے لیے بیار دیوادی اور حیبت ہونی میا سیے بعنی ایسی عمو لی نعیر عبسی میں انسانی رہائش مکن ہوسکے۔ اور اگر دار فرت کے گاکر ہا کا شست کر سے آباد کر سے تواس کی درج ذیاتی شرائط میں۔

ا- زمین کے جاروں طرف مدیندی کے بیے مٹی سے ڈول بنا دینا۔

۲- زمین اگرخشک بهوتهِ با نی مپهنچا دینا اور زیر اُب بهوته با نی کوروک مینا ـ

س- زمین میں بل میلا کرمموار کردینا۔

ان تین امور کی تمہیل سے بعد بے زمین آباد متعبور ہوگی اور آباد کنندہ اس کا ماکس ہو بھائے گا۔ مسلک شافعی سے فعمل نقب ارکا برکہنا کہ زراحت کرنے یا درخت نگانے سے فیل مالک بہیں ہوتا، درست نہیں ہے اس بے کہ زراعت کرناء درخت نگان نسا ہے بعیبے مکان بناگر اس میں رہائش انتیاد کرنا، پونکہ مکان بناگر اس میں رہائش انتیاد کرنا، پونکہ مکان بناگر زمین کے آباد کرنے سے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے سواسی طرح قابل کا شت بناگر زمین کو آباد کرنے کے لیے اس مکان میں رہنا شرط نہیں ہے۔

اگرکوئی شخص مرده زمین کو آباد کرے کسی اور کو کا شنکاری کے لیے دے والا نہیں کا مالک ہوگا اور اس میں بل جوت کر قابل کا خست بنانے والا اس کی پیدا وار کا مالک ہوگا اور اس لمحاظ سے زمین کے آباد کرنے والے کا زمین کو فروخت کرنے فروخت کرنے فروخت کرنے فروخت کرنے ناجا کر سے اور کا مشت کر نے والے کے ابنی زرخیزی کو فروخت کرنے کے بارے میں اختلاف ہے ۔ امام ابو منی غدرہ فرماتے میں کہ اگر زمین کو ہو تا دا آثارت کی میں مائز ہے اور امام مالک کے نز دمی میں مورت میں میں مائز ہے اور امام مالک کے نز دمی میں مورت میں مائز ہے اور امام مالک کے نز دمی میں مورت میں مائز ہے ۔ اور امام مالک کے نز دمی میں مورت میں میں مائز ہے ۔ اور امام نافعی فروخت بنیں کر میکتا ، البت اور امام شافعی فروخت بنیں کر میکتا ، البت اور امام شافعی فروخت و فروخت کرنا جا ہے تو کر میکتا ، البت اور امام شافعی فروخت و فروخت کرنا جا ہے تو کر میکتا ہے ۔

اگرکوئی شخص مردہ زمین کے گرد باڑھ سگادے تو وہ اس کو آباد کرنے کا صفدار بوگا اور اگر کوئی بیل کر کے اسے آباد کر ڈالے تودہ مقدار ہوگا۔

اگرکوئی شخص دین کوآباد کیے بغیرصرف بالمعرلگاکر فروخت کرنا چاہے تو بظاہر امام شافعی کے نزدیک درست نہیں ہے لیکن ان سے سلک کے کنز فقہا کے نزدیک درست سے مکیونکر جب باڑھ دکھاکراس کا حق بن گیا تواس عن کی فروخت میں درست ہوگئی ۔اب اگر بعد از فردخت کسی نے مشتری پر غلبہ باکرخو دہی آباد کر لی تومسلک شافعی کے فقہاد ہیں سے ابن ابی ہر برہ می دائے برہ کا کرتی ہو کہ ان ہو کہ دائی مشتری پر لازم آئے گی اس بیے کہ ذہین اس کے قبضے ہیں آبانے کے بعد منائع ہوئی ہے دوسر سے فقہام منائع ہوئی ہے دوسر سے فقہام منائع ہوئی ہے ادوسسلک شافعی کے اس بیع سے جواز کے قائل دوسر سے فقہام کہتے ہیں کہشتری سے ریڈی سے ریڈی سے ساتھ کی جواز کے قائل دوسر سے فقہام کہتے ہیں کہشتری سے ریڈی سے ریڈی سے ساتھ کی جواز کے قائل دوسر سے فقہام کہتے ہیں کہشتری سے ریڈی سے سے تیڈی سے ساتھ کی میں کہ کردا میں برگاہے ۔

اوداگرمرده زمین کے گرد با الرمدانگا کر بانی پہنچا دیا مگر کا شت شروع نہیں کی تو پانی کا اور جس مرده زمین سے بانی گزر کر آیا ہے اس بٹی کا مالک ہوجائے گا۔ اور اس کے علاوہ زمین کا مالک تونہیں ہوگا مگر سقدار صر در ہوگا۔ اس بیے جس صحت تر زمین سے بانی گزر رہا ہے اسے فروخست کرسکتا ہے اور باقی باڑھر لگی ہوئی ذمین کی فروخست کی وہی دو صورتیں ہیں جو اویر مذکور ہو سکی ہیں۔

ارمن موات کو آباد کرنے کے بعد اس بیمشر عائد مہدگا، نرکہ ٹراج، نواہ عشر کے پانی سے سیراب ہو یا ٹراج سے پانی سے ۔ امام ابوسنی ٹر اور امام ابو یوسمٹ فرماتے ہیں کرعشری پانی سے سیراب ہو توعشر عائد ہو گا اور اگر ٹراجی پانی سے سیراب ہو توعشر عائد ہو گا اور اگر ٹراجی پانی سے سیراب بوتو خشر عائد ہو گا دارا کے بیاب کہ اور گر جمیوں کی کمودی ہوئی مہر سے میراب کیا جائے تو ٹراج عائد ہو گا اور قدرتی تہروں مثلاً دجلہ ور فرات سے سیراب کیا جائے تو ٹراج عائد ہو گا اور قدرتی تہروں مثلاً دجلہ ور فرات سے سیراب کیا جائے تو خراج عائد ہو گا۔

عراق کی افتادہ ارامنی

نقہائے عراق کا اس امر برانفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ہے موائی اس لیے کوزندہ کرنے تو وہ عشری زمین ہوگی۔ محد بن الحسن کی دائے کے مطابق اس لیے کہ بسرہ کا دجلہ تدرتی ہمروں میں سے ہے اور دوسری ہمریں بعد میں سلمانوں کی بنوائی ہوئی ہیں اور امام ابوسنیفر کے مسئل کے فقہ ارکے مابین اختلا من ہے۔ بعض فقہ اراس کی وجر بربریان کرتے ہیں کہ خراج کا پانی دھلا بسرہ اور اس کے سی باس اگر نشک ہو جا اور اس بھرے کی ادامنی مدسے سیراب ہوتی ہیں ہو دہلہ اور فرات ہیں ہمندر میں بوتا ہے۔ مگر یہ دجر درست نہیں ہے اس کے کہ مدسے صرف شیری پائی بڑھتا ہے بینہیں کہ مندر کا پانی اس میں میں بانا سے یا اس سے کہ مدسے صرف شیری پائی بڑھتا ہے بینہیں کہ مندر کا پانی اس میں میں بانا ہے بیا اس سے زمین سیراب ہوتی ہو ، خواہ سمندر دہلہ اور فرات کو میراب کونے مگر ذمین کی سے راب کو دے بانی سے ہوتی ہے۔ مگر ذمین کی سے راب کو دے بانی سے ہوتی ہے۔

اورسلک فی کے دیمی فقہ اربیبے ملحہ بن آدم برکہتے ہیں کہ اس کی وجربہ ہے کہ دہ جداور فرات کا بانی وا دیوں میں رک کراس کے حکم سے کل جا تا ہے یہاں تک کراس سے انتخاع ہی نہیں ہو مکتا ، اس کے بعد دجائہ بصروییں بہر کر آتا ہے سے سے یہ بانی فرائ نہیں ہو اکہ وا دیاں فراج کی نہری نہیں ہیں ۔ مگر میہ وجہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ وا دیاں اسلام سے بہلے کی ہیں، اس سے زمین کا حدیث کا عمل بدل گیا اور وہ موات کے حکم میں ہوگئی اور بانی کا اعتبار نہیں کیا گیا ۔

مئورنین سنے اس کامبیب بربیان کیا ہے کہ پہلے دملہ کا پانی اس دملہ بی پانی اس دملہ بی پانی اس دملہ بی پانی اس دملہ بی پانی اس در بی بی بیتا کھا اور در کے نام سیمعرو مد ہے مدائن کے پاس دملہ بعرہ قالب بہ بیتا کھا اور موجودہ وا دیوں کی بگر بید کی میں سے گزرتا کھا اور موجودہ وا دیوں کی بگر بید کھیتیاں اور آبادیاں کھیتیاں اور آبادیاں کھیتیاں اور آبادیاں کھیتیاں اور آبادیاں کھیتیاں اور بین بیر معرف کی اس سے کا فی عمارتیں تباہ ہوگئیں اور بیب اس کا میٹا نوشیرواں سکمراں ہوا تواس نے پانی کے اخراج کا سکم دیا، اور انعام مقرر کیا،

ا دراس کی کوشنشوں سے زمین کا کافی حصر مجرسے آبا دموگیا۔

سل می معدالت معدال

سعنریت معاوید کے مقرد کردہ والی عبداللدین در اجسفے مہمت ساعلاقہ
پانی سے براً مدکر لیا حس کی امرنی بچاس لا کھ درہم ہوئی، اس سے بعد ولیدی عبدالملک
کے عہدیں حسان بعلی نے کی جوادر زیر آب علاقہ برا مدکیا اور بعد از ان ہشام کے عہدیں مزید علاقہ آباد کیا گیا۔

اب ہمارے زمانے میں خشک ملاقہ حبیل کے رفیہ سے میں کچھ زائد ہو گیا ہے۔

ندگورہ بالانفسیل کو متنظر کھتے ہوئے فقہائے استناف کی بیان کردہ وہم درامسل اس اجاع صحابہ نے فدر کے طور پر ہے کہ بجہ و اور تمام آباد کردہ ارامنی عشری ہیں ۔ مگرعشری ہونے کی وحبر بینہ ہیں ہے بلکہ بے کارزین کا آباد کرنا ہے۔ امام شافئ کے نزد کی آباد کردہ زمین کا سریم (متعلقہ میدان) اشنا ہونا بھا ہیں جب بخیر کام مذبیل سکے مثلاً راسندہ میں ، اور بانی آنے کی بگر ۔ بھا ہیں جب کہ زراعتی زمین کا سریم وہ ہے جواس سے لنے فاصلے امام ابو مین فاق فی کے برکرو میں کا بریم وہ ہے جواس سے لنے فاصلے بریم کہ اس نامی مدود پر کھرے بوکر سے اور ایا کی آدائی ہی کہ سے ۔ اور امام ابو بوسع نے فریل نے ہیں کہ اس زمین کا سریم ہوں کی آدائی ہی کہ اس زمین کا سریم ہوں کی آدائی ہی کہ اس زمین کا سریم ہوں کی آدائی ہی کہ اس زمین کا سریم ہوں کی آدائی ہی کہ اس زمین کا سریم ہوکر سے اس نے ہیں کہ اس زمین کی تعرب کے ۔

ان اقوال کا نمشا یہ ہے کہ دوعاتیں یا دد مکان ایک ددسرے سے بیست نہوں بعضرت عمرائے دورہ صحابہ کرام نے بعرہ آبا دکر نے کے لیے جب خطوط کی بینچے تو ہر قبیلے کا ایک میدا محلہ کوئے کی اور ہڑی سٹرک میں پر اونٹ بھی باندھے میا سکتے تھے ساتھ ہاتھ ہوڈی رکھی ۔ اس کے علادہ اور داستوں کا عرض بیں بیس بیس یا تھ اور کو پول کا عرض سات یا تھ رکھا اور ہر محلے اور داستوں کا عرض بیس بیس یا تھ اور دکو پول کا عرض سات یا تھے کے ایس کے دسطیں ایک بڑا پوک تبرستان کے لیے اور اونٹ باندھنے کے لیے بھوڑ ویا۔ اور مکانات آبی میں متعمل دکھے گئے اور ظاہر ہے کہ بیسب کی اتفاق الے ویا۔ اور مکانات آبی میں متعمل دکھے گئے اور ظاہرے کہ بیسب کی اتفاق الے سے ہوا تھا، لید داس کے نمال من کرنا جائز نہیں ہے۔

مصرت الومريرة سے رواين بے كررول النوسلى الله عليه ولم فرماياكم معرب لوگون مي استے كے بالے مين نزاع ہوتوسات ماندم تقروكرو ؟

یا نی کفسی*ں* 

بانی کی نین میں منہری پانی کنوئیں کا پانی اور مثیر کا بانی ۔ منہروں کی نمین سیس ۔

میہان سے درائی ہے دریا، جوانسانوں کے بنائے ہوئے ہمیں ہوتے ادر سے ناکا فی ادر جن سے ذرائوت کی اور چینے کی تمام صرور آئیں پوری ہوجاتی ہیں ادران کے ناکا فی ہونے کا احتمال نہیں ہوتا، جیسے دریائے دہلہ اور فرات ۔ اس سم کے دریا بیں سے شخص ابنی کمیتی کو یا فی دسے سکتا یا تالاب بیں جمح کرسکتا ہے اوراس میں کوئی فی نافست نہیں ہے۔

کرسب سے پہلے والا تخص اس بانی سے اپنی زمین سراب کھط س کے بعد والا اپنی زمین سیراب کھط سے بعداس کے بعد والا اپنی ذمین سیراب کرے۔

سحرت عبادہ بن معامت سے روایت ہے کہ رسول التّرصلی التّرعلیہ وسلم نے کھے ورول کوسیلاب سے سراب کرنے ہے بار سے بی یرفیصلہ فرمایا کھنا کہ پہلے والا بہلے سراب کرے بعد اس کے بعد والا بہان کہ کہ آخریں با نی مدب سے نیجی زمین والے کے باس بہنے مائے۔

محد بن اسحاق سے روایت بے کہ رسول النّرسلی النّرملبہ وسلم نے وادئی مہروند کے بار مے میں برفیصلہ فرمایا کفاکہ اس کا پانی ٹخنوں تک روک سے آگے و اسے کو مبانے دیا مبائے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے بطحان سے سیلاب میں ہی بہی نیسلہ فرما با مقاریگر ظاہر سے کہ بغربی میں کہ از مانے اور ہرمقام کے سیے نہیں ہے بلکہ بانی روکئے کا حکم ضرورت کے اعتباد سے مختلف ہوسکتا ہے اور اس فرق کی بانچ معورتیں ہیں ۔ ارزین کا اختلاف بینی ایک زمین کم بانی سے سیراب ہوتی ہوا ور دو مری کو زیادہ یانی درکار مہو۔

ہد پیداواد مختلف ہو، کیونکر کھیتوں کوسیراب کرنے کے لیے پانی کی مقدار اور کھی جوروں کو دیکے میں ان کی مقدار میں فرق ہوتا تہے ۔ اور کھی وروں کو دیکے میانے والے بانی کی مقدار میں فرق ہوتا تہے ۔

۳-گرمی اورسردی کا فرق ،کیونکه موسم کے لماظ سے کبی با نی کی صنرورست بیں فرق ہورہا تا ہے۔ فرق ہورہا تا ہے۔

٧- بيج والن سع يهل اور بعدمي على بإنى وسيع بالت كى مقدار مختلف موتى

۵ - بانی کہیں دائمی موتا ہے سے ذخیرہ کرنے کی صنرورت نہیں ہوتی اور کہیں وقتی ہرتا ہے۔ وقتی ہرتا ہے دخیرہ کرنا بڑتا ہے۔

ان بانجول امن مریش نظر معلی میواکد آب کا فیصد می اور در ایمی نهای نظامکد

عرجت اور صرورت کے لماظ سے کھا۔

اگر کوئی شخص اپنی زمین کوربراب کرسے ادریا نی بیر کرنتیبی زمین غرق ہوسائے نوشخص اس کا تا وان بہب اداکرسے گا، کبونکراس کا تصرف اپنی ملکیت میں جا کر تصرف تقا، اور اگرغرق شدہ زمین میں جھلیاں ہو مائیں تو دو سرے کوشکار کائن سے کہ اس کی زمین میں بیرا ہوئی ہیں ہمیلے کونہیں ہے۔

تیسری سم و و بنریجن کو آباد کا داین زمینوں کی سرابی کے بلے بنائیں تو السی بنر کھود نے والوں کی ملکیت ہے ۔ بیسے گزر نے والی گل کداس کا کو کی فاضی ملک نہیں ہوتا میں سمند کے بیٹھا ؤ کا کہ نہیں ہوتا میں سمند کے بیٹھا ؤ کا این کا بیونو تھا م باسٹندوں کے لیے نزاع کی یا یا نی کورو کے کی صنرور س نہ ہوگا۔ بانی ہڑھا و کی وجہ سے خود ہی بگند ہو میا ہے گا ، کپھر سیرا بی سے بعد امّا دے زمانے میں روک و پایا نے اور اگر ایسی نبر لعبرہ سے علاوہ ایسے علاقے ہیں ہو جہاں مدو ہیں روک و پایا نے اور اگر ایسی نبر لعبرہ سے ماور دوسر سے لوگ نہ تواس سے ہزر نہ ہوتو نہر کھو دنے والوں کی ملکیت ہے ، اور دوسر سے لوگ نہ تواس سے میراب کرسکتے ہیں اور نہ صفتہ داروں ہیں کو کی شخفی موں میراب کرسکتے ہیں اور نہ صفتہ داروں ہیں کو کی شخفی موں میراب کرسکتے ہیں اور نہ صفتہ داروں ہیں کو کی شخفی موں کے کی دمنا ممندی کے بغیرا ہے طور پر سیراب کر سے ، پانی بلند کر نے یا پن بچی دگانے کا مین سب کی مرضی کے بغیراسی کو دروازہ کھو لئے یا جم بی کا مین نہیں سب کا مرضی کے بغیراسی کو دروازہ کھو لئے یا جم بی کا مین نہیں سب کا مرضی کے بغیراسی کو دروازہ کھو لئے یا جن نہیں سب کا مرضی ہیں ۔ جب طور سے ، کیونکراس پانی ہیں سب مشر مگیب ہیں جب طرح کا میں سب کا مرضی کے بغیراسی کو دروازہ کھو لئے یا جم بی کا مین نہیں سب کا مرضی کے بغیراسی کو دروازہ کھو لئے یا جم بی کا مین نہیں سب کا مرضی کے بغیراسی کو دروازہ کھو لئے یا جم بی کا مین نہیں سب کا مرضی کے دروازہ کھو دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کو دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کا میں سب میں کی دروازہ کو دروازہ کی دروازہ کو دروازہ کی دوروازہ کی دروازہ کی دوروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دوروازہ کی دروازہ کی دوروازہ کی دروازہ کی دوروازہ کی دوروازہ کی دوروازہ کی دوروازہ کی دوروازہ کی دوروازہ کی دوروازہ

اس نهر يسه ميراني كي مين مورتين مي -

کی میانب سے مبائے ۔

سر اتفاق رائے سے یا بیمائش کے ذریعے برشخص اپنی اپنی زمین کی مانب گول کھودلے ناکہ ہرایک شریک اسپنے اسپنے حق کے مطابن یانی لے سکے ۔اس صورت بین تام نشریک برابر سے مغدار میوں معے اور کوئی شخص کسی سے حصے کو کم و بیش کرنے کا مجاز نہمیں ہوگا۔ اور ندان میں سے کسی کو بیت ہے کہ یا نی سے سیلے راسنے کومؤخر کردے میں طرح گی میں مؤخر درد انے کومقدم کرنا درست نہیں ہے ا در نراسے بین ہے کہ وہ یانی سے مؤخرداستے کومفدم کردے اگر حیم کونردروالمے كومقدم كرنامه أنرسي كبيز كمراس مين البيراكرنے والشخص كمى فال استے حق سے سن بردا ہوتاہے یوب کریانی سے داسنے کومقدم کرنے میں عق سے زائدلینا لازم آتاہے۔ امام شافعی کے نردیک منہر کا سریم رواج کے مطابق ہوگا اور میں صورت تنات زكاريز مي موكى امًام الوصليفة كم نزد بك منهر كامريم وهسي من برنهر كممثى والكني مود اور امام ابويوسف كي مح نزويك قنات كاحريم وبال يك ب جهال تک اس کا یا نی نرکھیلے ملکہ جمع رہیے اور ہے راسئے زیادہ درسنت ہے۔ كنوس

كنۇال بىنلىنے كىنىن موتىي بى -

ا۔ یہ کہ را مگیروں کے بلیے اس کا پانی مشترک ملکیت کے درجے میں ہوا گرم اس کا بنا نے والا ایک ہی فرد ہو صفرت عثمان نے بیئر رومہ کو و تعن کر دیا تھا اور لوگوں کی طرح آب بھی اس سے پانی لیستے تھے۔ اگر پانی کا فی مفداد میں ہو تو میا نور و لوگوں اور کو پانی کا فی مفداد میں ہو تو میا نور اور کو پانی کا اور کھیتوں کو میراب کیا مہا سکتا ہے اور ناکا فی موتوانسا نوں اور مہانوں و رہا نور اور کا ذیا دہ من ہوتو صرحت انسا نوں کے ساخ ماص کر دیا مہائے۔

س- کنواں کھود کر حیب تک قیام رہے اس سے استفادہ کیا جائے جیسے خان بروں تورکی میراب موں آور لینے جانوروں خان برو

کوبھی بلائیں اور اگر کم مقدادیں ہو توصرف پیاسوں کو بلائیں اور حبب وہاں سے سے سیے میان کی اور حب دوبارہ والی کئی سیے میلے جائیں توکنواں عام داہ گیروں سے لیے ہوجائے ۔ اور حبب دوبارہ والی کئیں تو ان کا اور دوسروں کا حق برایر ہوگا۔

سولی ای برآ مد مزمون اینی صنرورت سے میلے کھود (اجائے جب نک اس میں سے پانی برآ مد مزمون کی ملکیت قائم نہیں ہوگی اور پانی نکلنے پر حیونکہ زمین کا احرار آبادی ہو مجا آ ہے لہذا اس سے بعد کنوئیں کا اور اس سے حرکم کا مالک ہو ما ہے گئا۔

امام شافعی کے نزدیک سریم (میاروں طردت کی مدود) کانعین رواج بر موقوت ہے ۔ امام الوحنیفہ کے نزدیک جوکنو ال کھیت کو میراب کر ناہواس کا حریم بچاس ہا تھ ہے ۔ امام الویوسف کے نزدبیک منز ہا تھ ہے اوراگر رستی اس سے زیادہ ہو تواسی قدر ہے اور جس کنوئیں سے اونٹوں کو پانی بلایا مبائے س کا حریم میالیس ہا تھ ہے۔

یدمندارین نقل سے تابت میں کیوکر اگرنس موجود مہو تواس پڑل لازم ہوتا ہے اور اگرنتی منہو تو اس پڑل لازم ہوتا ہے اور اگرنتی منہوتو علّت اور سبیسے منداد کا تعبین ہوگا یہ رسال دس کے برابر کیم فراد دبیا مناسب اور دواج کے مطابق سعلی ہوتا ہے ۔ اور کنواں کھو دنے دالے کو حب کنوئیں پراور اس سے حریم پر ملکیت ماصل ہوجائے تو دہ یا فی کا زیا دہ محد میں پراور اس سے حریم پر ملکیت ماصل ہوجائے تو دہ یا فی کا زیا دہ محد ار مرد ما ناسے۔

کھود سے والاکنوئیں سے سرائی کرنے ادراس کا اماطر بنانے سے قبل اس کا مالک ہوتا ہے یا بہیں تواس بارے بی فقہائے شا فعیہ کے ما بین اختلاف ہے کچھونقہار کی دائے یہ ہے کہ مالک ہوجا ناہے ۔اس لحاظرے وہ اس کنوئیں کو یا نی نکا لئے سے قبل فروخت کرسکتنا ہے اوراگرکوئی دو مراشخوں سے اور اگرکوئی دو مراشخوں سے کہ اجازت سے بغیرا بنی زمین میراب کرے تواس سے معاوم نہ لے سکتا ہے ۔اور کہ وکھر وگر فقہار کی دائے یہ ہے کہ یائی سے نکا لئے سے بہلے کنواں کھو د نے الاکنوئیں

کا مالک بہیں ہوتا، لہٰذ ااگر کوئی بغیرامبادت ابنی زمین سراب کرے تواس پڑس کی قیمت لازم بہیں ہے کیونکہ پائی اصلاً مباح ہے ۔ البتہ یہ ہے کہ کھود نے والا ابنی کمبیتی کو میراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بجائے نے درست ہے۔
کمبیتی کو میراب کرکے اسے اور وں کے تصرف سے بجائے نے درست ہے۔
کم وہ اس سے ابنی زراعت اور با فاست کو میراب کرے اور اپنے مویشی کو بلائے۔ اگر پانی اس کی صغرورت سے ٹریا وہ ہوترب مبی کسی اور کو د بنا اس کے ذرح بہیں ہے، البتہ بی خص بیاس سے ہاک ہور با ہمواسے دینا منروری ہے۔
معنرت می سے روایت ہے کہی بیا سے مرکب تو معنرت عمر اللہ نے دیا اور وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیا وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاس کی شدت سے مرکب تو معنرت عمر اللہ وہ وہ بیاں کی شدت سے مرکب تو معنوں کیا۔

امام شافعی می نزدیک منرورت سے زائد با نی کو دد سرسے انسانوں اور مبانوروں کو بلانا دا مجب ہے مگرکسی اور کے کھیننوں یا باغوں کو سیراب کرنالازم نہیں ہے مسلک شافعی کے کچھ اور فغنہاء کے نزدیک مبانوروں کو بلانا اس پروا مب ہے کھینتوں کو دینالازم نہیں ہے ۔ اس بارسے ہیں امام شافعی کا مسلک دست معلوم ہوتا ہے اس بیے کرحصنرت ابو ہر پرم اسے دوا بیت ہے کہ رسول الشمان اللہ معلوم ہوتا ہے اس بیے کرحصنرت ابو ہر پرم اسے دوا بیت ہے کہ رسول الشمان اللہ معلیم سے دوا بیت ہے کہ رسول الشمان اللہ معلیم سے فرما یا کہ

«بی خص دائدگھاس بجانے کے سبے زائد بانی دو کے گا السّر دوزِ

قیامت اس سے اپنی رحمت روک ہے گا "

ذائد بانی کوخرچ کرنے کی جارشر لیں ہیں۔

ایک بیرکه کنوئیس برآگریانی مطلوب مو دوسری مجگر یافی میهنمیانا اس برلانیم سیصه به

د دسرے بیرکرکنواں جرا گاہ کے قربیب مہوور نہ یانی دینا اس کے ذیے

تیسرے برکہ مولین کو دوسری میگر پانی پینے کو نرطے۔ اگر دوسری کسی سیاح میگہ بانی مینے کو نرطے۔ اگر دوسری میگر کسی سیاح میگہ بانی موجود ہو تو اس پر لاذم نہیں سے اور اگر دوسری میگر بھی بانی کسی کی ملکست، میں ہو تو دو نوں پر لازم سے کر ذائد بانی بیا سے مبا ندار وں کو بلائیں اگر ایک میگر کا زائد بانی سب مبا ندار دی ہے۔ بیا کا فی ہو جائے تو دوسرے کا فرمن سا قط ہے۔

یجد تنے ہے کہ اس پانی برمہا نوروں کی آمدور فت سے اس کی کھیبنی یا مہانوروں کو نقصان نرمپنچتا ہو در نہ نصورت منررج وا ہوں کو جائز نرم ہوگا کہ اس کے پانی سے اینے مولیٹنی میراب کریں۔

غرض ان چار شرائط کی موجود گی کے بعد مالک پرصرورت سے ذائد یا ن پلانالاذم ہے اوراس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے۔ اگرکسی خص نے کنو اس کے کھودا باکنو ال مع حریم اس کی ملکیت میں آگیا کھرکسی (ورشخص نے اس کے کنوئیں کے حریم برکنوال کھود (ادر کیا ہے کنوئیں کا باتی ووسرے کنوئیں کی طرف بلاآیا ، یا بالکی خشک ہوگیا تو دوسراکنواں بر قرار رکھا ہائے گا بیم کم اس حورت میں ہے حب کنوئیں کو پاک کرنے کے لیے کھو د (اور اس کی درجہ سے پہلے اندوئیں کا پانی متغیر بروگیا ۔ اور امام مالک کے نزدیک اس صورت بن ویسرے کو بید کراویا ہائے گا۔

ئىشمول كى يىنسىيى بى -

ا۔ قدرتی ۔ بینی جنہیں انسانوں نے سربنایا ہو، ان کا دہی کم ہے ہو قدرتی نہروں کا ہے ۔ بخوص اس کے بانی سے زمین آباد کرسے اسے بقد مِسْروں کا ہے ۔ بخوص اس کے بانی سے زمین آباد کرسے اسے بقد مِسْرون یا بیت کا حق ہے اوراگہ بانی کی کمی کی بنا پرنزاع بیدا ہوتو ان ارامنی کی رعا بیت کی بیا ہے کا حق ہے اوراگہ بانی کی کمی کی بنا پرنزاع بیدا ہوتو ان ارامنی کی رعا بیت کی بیا ہے گئی جواس سے آباد کی جا بھی ہول ، اوراس آباد کا دی بین بہل کرنے والے متا شر ہوں گے دالے متا شر ہوں گے دالے متا شر ہوں گے ، اگر کمی واقع ہوگی تھاس سے آخر والے متا شر ہوں گے۔

ادراگرسب نے ایک ساتھ آباد کی ہوں توبائی تعبیم کرلیں یا بادی مقرد کرلیں۔

ہے۔ وہ شیمے جن کو انسانوں نے بنایا ہو، بیربنا نے دالے کی ملک ہمونگے اور ان کا تربیم بی ان کی ملک ہمونگے اور ان کا تربیم بی ان کی ملک ہموگا، جس کی مقداد کا تعین مسلک شافعی کے مطابق رواج سے ہوتا ہے۔ امام ابومنیعہ کی دائے بیرہ کے کہ شیمے والے کا تربیم بانچ سو الذہ ہے ادر وہ جہاں جا ہے اپنا جٹمہ لے جائے ہم شیمہ کی ذمین ا دراس کا حربہ اس کی ملکیت ہے۔

۳- و ه جنه جسے مالک اپنی زمین بین کالے ،اس کے بانی کاستین اسس کا مالک ہے اگراس کی صرورت کے مطابق ہوتو بیا سے کے سوا اورکسی کا اس برحق نہیں ہے ادراگراس کی صرورت سے نیا دہ ہواور وہ اور ہے کار زمین آباد کرناچاہے تو بھی اس کاحق ہے لیکن اگر دوسری زمین آباد سنر کرے تو باتی بائی موشیوں کو دینا صروری ہے ۔البیتہ اجرت بر دینا حائز مردی ہے ۔البیتہ اجرت بر دینا حائز اور اس کی قبیت لینا نام کر نہیں ہے ۔اورسعید بن مسیب اور ابن ابی ذئب سے اور اس کی قبیت لینا نام کر نہیں ہے ۔اورسعید بن مسیب اور ابن ابی ذئب سے نزد دیک بے فروخت کرسکتا ہے نزد دیک بے فروخت کرسکتا ہے نزد دیک بے فروخت کا مائز اور مائز

باب\_۱۹\_

## يرا كايرل دريفاه عاسك قاما

جمیٰ (مجرا گاہ) اس قطعۂ ذمین کوکہتے ہیں جس میں گھاس سپارہ بیدا ہوا دراس کا سپارہ سبانور دں کو جرانا مباح ہو۔ روابیت ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ ملی اللہ طلیہ دسلم بقیع کی بہاڑی برمیر مصے اور میدان کی سبانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میری جمیٰ ہے ہے۔

یمیدان ایک میل بور ااور چرمی لمبایقا بحس کوآپ نے مہا برادرانسار مسلمانوں کے گھوڑوں کی جراکاہ قرار دے دیا تھا۔

آپ کے بعد اگر امام و تمت تمام افتا دہ مردہ زمین کو پڑا گاہ قرار دید ہے تو درست نہیں ہے اور نما می لوگوں اور مالداروں کے لیے جمی بنا نائمی میائز ہنیں ہے البتہ جلیمسلما توں اور فقراء اور مساکین کے لیے جمی بنانے کے بارے میں دوا قوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جمی بنانام طلقا نا میائز ہے اور رہمرون میں دوا قوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جمی بنانام طلقا نا میائز سے اور رہمروی ہے رسول النّدملی اللّه ملیہ وہم کی معمومیت ہے کی میدان کو جمی قرار دیا ، آپ کر رسول النّدملی اللّه ملیہ وہم نے میں وقت بقیع کے میدان کو جمی قرار دیا ، آپ کے در مایا تھا۔

در دو مراقول ہے کہ آپ کے بعد می میں ناما ئز ہے کیونکہ اس اور دو مراقول ہے ہے کہ آپ کے بعد می می بناناما ئز ہے کیونکہ اس می کری کے بنا نے بین مسلمانوں کی مسلمت ہی ترنظر کتی ہو بہر مال آپ کے مانشین کھی تدنظر دکھیں گئے ۔ بینانچر مضرب ابو کم معدیق بیٹنے ریقہ ہے مقام پرائل منزر کے بیائی منفر فرائی اور اس پر اپنے مولی ابوسلامہ کو مائل بنایا، اسی طرح مصرب عمر شنے میں منایا دو اسے ہدا بیت میں میں می مناوی اور اسے مولی برتی کو والی بنایا اور اسے ہدا بیت

فرائی " استه بی ، نوگوں پرکوئی زیادتی مذکرنا ادر مظلوم کی بردعاسے بجناکہ اس کی بدد عامقبول ہوتی ہے اور اس بیں او نٹ ادر بجری ادر بجیروں مے چوا ہوں کو این دیا ، این عفان اور ابن عوف سے موٹنی کو مزسیر نے دینا کہ اگران سے موٹنی بلاک ہونے دینا کہ اگران سے موٹنی بلاک ہونے گے وہ کھیتوں اور کھیوروں کی طرفت دخ کرلیں گے دورور کی مرف دوری کی طرف درخ کرلیں گے دورور کی اونٹ اور کھیٹر بکری سے جروا سے مجھ سے شکایت کریں گے کہ امیرالموئین آب نے کیا کہا ہم برا کھی میں است کی است کھاس دینا اسے کی کہا ہم برا اگری اگری اگری اسے فی سبیل الشرمال نرلینا توان کی بالشت میر زمین کھی جی نہ بناتا ہے۔

اورائی کا یہ فرمان کہ جمہی صرف اللہ کے ادراس کے درول کے لیے سے کامفہوم بر سبے کہ کامفہوں اسی طرح بنائی جا بیت کے بیائی جا بہت نظرار ، مساکین اور مام مسلمانوں کی صروریا سن کے سبے کلیب کی طرح حب کہ لوگ زوراور قورت سے اپنے لیے مفصوص کر لیتے تھے جبیبے کلیب بن وائل کے بارے بی مروی ہے کہ وہ سی جگہ کئے کو با ندھ دیتا اور جبال تک اور اس کے بھونکنے کی آ وال باتی وہ اس کو اپنے لیے ضعوص جلی قرار سے دیتا ۔ اور اس کے بھونکنے کی آ وال باتی وہ اس کو اپنے لیے ضعوص جلی قرار سے دیتا ۔ اور اس کی بر ایک بر اسے فتی کر دیا گیا گئا کہ اور اسی واقعے کے تعلق عباس انہی زیا دیوں کے ساتھ شرکیب رسمتا اور اس کی اس کے بیرانشوار ہیں۔ اور اس کے بیرانشوار ہیں۔

کماکان ببغیها کلیب بظلمہ به مظلم حتی طاح دھو تنیلها علی وائل اذبیّد الکلب نلقاً به داذیم نعی طاح دھو تنیلها علی وائل اذبیّد الکلب نلقاً به داذیم نع الاقناء منها حلولها (شرجه) جس طرح کلیب اپنی شان اور قوت کے فرے میں زیاد تی سے می بنا لیاکرتا تھاکہ کئے کو جھوڑ دیا کہ جہان تک اس کے مجموعے کی آواز مبائے وہ میری حمی ہے اور دو مرا کو اس می مذابی شان اس کے مجموعے کی آواز مبائے وہ میری حمی ہے اور دو مرا کی شان کے اس میں مذابی شان دیتیا تو اسی وہ مار اگیا شان

كي ني الماري الدو المراس كاس اور طرح آباد كادى منوع قراد ديدى

مبائے تواس نین برجمیٰ کامکم ما کرم ہوبا تاہے۔ اگرجمیٰ سب کے بیے ہوتوامیر دغرب اورسلمانوں اور ذمیوں ، ہرایک کوئی سے کہ وہ وہاں اپنے مبانور جائے۔ اور اگراس براگاہ کومسلمانوں سے بیان خاص کردیا تو ذمیوں کومیاں لینے مبانوں اسنے کی ممانعت ہوگا ۔ اور اگر ہجرا گاہ صرف مسلمان نقرار اورمساکین کے بیلے منصوص کردی مباند توامیرسلمانوں اور ذمیوں کو وہاں اپنے مبانور جرائے کی امبازت نر ہوگا ۔ گرام پروں سے لیے یا ذمیوں سے لیے کوئی جراگاہ مخصوص کر دینا مبائز نہیں ہے ۔ البتہ اگر تحصیص یہ کی جائے کہ فلاں ہجراگاہ صرف مجابد ہے کہ فلاں ہجراگاہ صرف مجابد ہے کہ فلاں ہجراگاہ صرف مجابد ہے کہ فلاں ہوا گاہ صرف مجابد ہے کہ فلاں ہوا گاہ صرف مجابد ہے کہ فردوں اور صد ذات سے ۔ البتہ اگر تحصیص یہ کی جائے تو درست ہے ۔

بہرصال ایک مرتبرچرا گاہ عام یا خاص بنا دی مبائے تواس کا بیم دمیت یا خصوصیت کامکم باتی رہے گا۔ یہ ہوسکتا ہے کہی مخصوص جمل کو دسیع کرے ہے عام کر دیا مبائے تاکر سیلے جن لوگوں سے بلے خاص متی ان کی حق تلفی نہ ہو۔

اگرکوئی عام براگاہ سب سے لیے ناکافی ہومائے تواسے امراء کے لیے مضوص کرنا مائز نہیں سبے ادر فقراء کے لیے خاص کردینے کے بارسے بی جواز اور مدم مجازے دوقول ہیں۔

کسی قطعرُ زمین کوچمی قراد دسیے ماسف کے بعد کوئی شخص اس میں سے کچھ سے کو آباد کرسے جس کے کا دفیرہ و ماستے تواگروہ جی دسول الشمسی الشر علیہ دستم کی قراد دی ہوئی ہوتو یہ آباد کر نا باطل سے اور آباد کرنے و الے کو منرا دی ماستے گی بالنصوص حبب کہ جی بنانے کا معبب بھی موجود ہو کی کیونکہ دسول الشر مسل الشر علیہ دسلم سے تعادم کسی می مودت میں مائز نہیں ہے۔

ادراگریمی امام وقت کی مقرد کرده بهوتد کی جراس آباد کادی کو باقی رکھنے کے بارسے بین دوا توال بی ۔ ایک بیر کمراس کو باقی نہیں رکھا مبائے گا،کیونکہ اس کو باقی نہیں رکھا مبائے گا،کیونکہ اس می کا کاری کو برقرا می کا مکم می محطور پر نا فذشدہ سے اور دو مراقول یہ سے کہ اس آباد کاری کو برقرا دکھا جائے گا،کیونکہ یہ اوشا دِ نبوت واضے ہے کہ مع بوشخص ہے کا دزمن کو آباد کر

لے وہ اسی کی ہوگئی ہے

جمرا گاہ میں مبانور مرانے کا کوئی معاوضہ لینا مبائز نہیں ہے۔ کیونکہ فرمان نبوت ہے کہ نین اسٹ میار میں تمام مسلمان مشر کیب ہیں ۔ پانی ، آگ ۔ جیارہ ۔ رفا و عام ہے مقامات

رفاہ عامہ کے مقامات سے دہ کملی جبیں مراد بین بن کو بازار مگا نے یاداستوں یا جوک یا شار کا نے یاداستوں یا جوک یا شہروں کی فرودگاہ یا سفری منزلوں کے لیے مقرد کیا جائے۔ ان مقامات کی تین سمیں ہیں ۔

پہلی تسہ سب کی افادیت کا تعلق جنگل ادر ہیرونی میداؤں سے ہو۔ دوسری تم ۔ جولوگوں کے مکانوں ادر زمینوں سے تعلق ہو۔ تمبیری تم ۔ بحوشارع عام ادر راستوں سے تعلق ہو۔ پہلی سب میں سفر کی منزلیں اور پانی پرآنے کے لیے کھلے میدان داخل ہی ادر ان کی بھی دوسیں ہیں ،

ا-جومقامات قافلوں کے گزرسنے ادرمسافردں کے آرام کرسنے کے بین، قافلوں کی صفرورت اور در کور ہوسنے کی بناء پر سلطان کوان بین کو کی تسری نہیں کر ناچاہیہ صروف ان کی نگرانی اور پانی کی صفاظیت کرسے اور لوگوں کو وہاں مظہر نے وسے جو قافلہ پہلے آکر اترسے روائی تک دہی وہاں تشہر نے کا صفالہ سے۔ بعد بین آنے والے کامن اس کے بعد بہوگا۔ جنانچرارشا دنہوت ہے کو دمینی اس کا بڑاؤ ہے جو پہلے دہاں پہنچ جائے ہے آگرمتعدد قافلے ایک ساتھ کردومینی اس کا براتریں اور ان میں مقہر نے سے بارسے میں نزاع ہو تومکورت قت کسی مقام براتریں اور ان میں مقہر نے سے بارسے میں نزاع ہو تومکورت قت اس کا مناسب بندولیست کر سے بہی منانہ بدوش لوگوں کا سے جو گھاس چائے اس کا مناسب بندولیست کر سے بہی منانہ بدوش لوگوں کا سے جو گھاس چائے ادر یانی پر گھہرتے ہیں کہ ان سے کوئی تعرفی نرکیا میا ہے۔

م ده ده مقام جہاں لوگ متقل وطن کے طور پر آکر کھیری تواس بارے میں ماکم وقت کو مدد مکھنا میا ہیں کہ بیرسا فروں سے لیے تکلیفٹ کا باعث تو

تہیں سنے گا اگرابیہ ہوتومناسب طریقہ انعتیاد کرکے ان کوٹھہرنے سے باسکل منع کر دسے یا ان کوبس مبانے کی امیا زست دبیرسے ۔ بھیسے صغریت عمرہ انے کوفہ اوربھرہ کو آبا دکرنے کے وقت کیا کھا کہ دونوں ٹہروں پی مصلحت سے مطابی لوگوں کوئس مبلنے کی امیا ذہت دے دی کھی ۔

اگر لوگ بالامهادت آباد مومهائیں توانهیں نرر دکا جائے کیونکر آباد مومهانا مجمی مردہ زمین کے احیاء کی طرح سے البننہ بیرہے کہ مصلحت کے مطابق بندند کردیا مبائے ادر بیرانتظام کردیا مبائے کہ وہ ضرودت کے مطابق زمین کو آبادی میں لاہیں۔

کٹیر بن عبدالنٹرسے روا بہت ہے کہ ہم سنے سے کہ جم سنے میں مصنرت عمر اور معیبت ہیں حمر سے کا سخر کم اور معیبت ہیں حمر سے کا سغر کم اور استے ہیں تا لا ب والوں نے آپ سے کمہ اور مدینہ کے درمیان مسکانات بنانے کی امہا دست مہا ہی ۔ آپ نے ان کو اس شرط پر امبازت دی کہ مسافروں کا پانی اور مساسئے کا حق ذیا دہ سمجھا مبائے گا۔

دوسری سم سے دہ میدان اور زمین ہے جب کا تعلیٰ لوگوں کے سکانوں اور زمین ہے جب کا تعلیٰ لوگوں کے سکانوں اور زمین ہے جب کہ اگر گھروں کے مالکوں کا کوئی نقصان ہو توان سے فائدہ اٹھانے کی امبا دست مزدی ماسئے ، سوائے اس سے کہ گھروں کے مالک خودہی اس نقصان کو برداشت کرنے ہوئے امبا ذست دسے دیں ، اور اگر گھرکے مالکوں کا کوئی نقصان مزہوا وروہ امبا ذست بھی خردیں ، توان جب ہوں اور اگر گھرکے مالکوں کا کوئی نقصان مزہوا وروہ امبا ذست بھی خردیں ، توان جب ہوں سے فائدہ اٹھا انجائز سے فائدہ اٹھا انجائز مستقی اس سے فائدہ اٹھا جب تو دو مرسے لوگوں میں کہ جب اصلی سے مالک امبازی مرب وائی سے داور دوسری رائے ہیں ہے کہ بعب اسلی سے بیونکہ برمگہ بیں ان کی ملکیت کی تابع کہ بغیر امبازی سے میں کہ بغیر امبازی مستقید ہونا درست نہیں سے ، کیونکہ برمگہ بیں ان کی ملکیت کی تابع کر بغیر امبازی سے میں اس سے میں اس سے میں اس سے میں ملک ہوں ہے۔

باس مسجداور دیگرمسیدوں کے حریم سے استغادہ کرنا اگراہل سجد کے سیاے نقصان کا باعث ہوتو ممنوع ہے اورسلطان کو سے ابھازت و بینے کاحق نہیں ہے اور اگرنمازیوں سے ایس مفردت میں کاکوئی پہلونہ ہو توبیا کرنمازیوں سے ایس مفردت میں کلطان کی ابازت کے صفر دری مجد نے اور نہونے کے دونوں اقوال موجود ہیں۔

تیسری شم شارع عام اور دلستے اور ان سیم تعلق میدان ہیں ، درا صل ان کا استظام کومت داری ہے کرلاگوں استظام کومت دوری ہے داری ہے کرلاگوں کو نعدی اور ایڈارسانی سے روکے یہ اگر کوئی نزاع یا فساد ہوتو لسے در کیاجائے۔
ان مقامات پراگر کوئی بیٹھا ہوتو اس کو اٹھا نا جا کر نہیں ہے ادرکسی کومقدم یا مؤخر کرنا کھی درست نہیں ہے بگر جو کیلے آیا اس کا حق پہلے ہے سے اسول پر

بیت المال ادر ماگیروں بین جس طرح سلطان کواختیارہے، اس بین بھی ہے لیکن ددنوں صور توں بیں لوگوں سے اجرت، یامعا دمنہ لین درنست نہیں ہے، بہرطال اگرلوگوں کی مرضی پر بھبوڑ دیا ہائے تو بہنے آنے والاستمق ہوگا، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگرکسی خص کی برگرمشہ ور ہوجائے تو نسیا دسے بھنے کے بیے بہی صروری ہے کہ اسی کو حقدا تسلیم کر لیا جائے، ہر حزید کریہ حکم بربنائے مصلحت ہے لیکن اس کے اسی می موالے نے کا کہ مساجد میں کہ انسان ہوجائے گا۔

ناایل لوگون کومساجدیمی بیشد کرسشانل علمیه، درس و ندریس اور فتا ویلی بی مصروفت بوشنی کام کی امیا زت دی مصروفت بوشنی کا اجازت ندوی جائے بیکدائل علما دکواس کام کی امیا زت دی جائے ایسان بوکہ غلط افراد طلبہ کو گراہ کردیں - رسول الشم سی انشر علیہ سیم کا اوشا د

"تم مِن تُخص نتوی دینے کی زیادہ جو آن کر ناہے وہ زیادہ جم سے کے زیادہ جو آت کر ناہے وہ زیادہ جم سے کے تیاب میں کیٹروں کے خلیب میں مبتلار ہو گا گ بہر سال سلطان کو اختیاد ہے کہ جس عالم کو جا ہے سیدی تدریسی کا کی آباذت دے لیکن اگر کو تی سیدی تدریسی کا کی آباذت دے لیکن اگر کوئی مسجد سلطانی استام کے تحت نہ ہوا در اس میں کوئی عالم تدریس یا افتار کا کام کرنا جا ہے توسلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس سے مساجدیں امامت کے لیے سلطانی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

اور اگرمسجد سلطانی استظام کے تحمت ہوتوعرف درداج کا اعتبار ہوگا ، اگراس کام کے بیار ہوگا ، اگراس کام کے بیاد استان کی جائی ہوتو کھراجا زیت سامس کرنا بچا ہیں در نہ نہیں ۔

اگرکسی سی میں ایک عالم درس و افتار کر دیا ہوتو امام مالک کے نزد کی دہی سخدار سے ادر جمہود نفتہ او کامساک پرسے کہ اس کا مداد معروف دواج پرسے ۔ کوئی

سَوَاءَ إِلْعَاكِمَ فِيْهِ وَالْبَادُ - (الحج: ٢٥)

« رسيس منعامي بامشندون ادرباهر معاتب في الون من مناحق برابري "

مساسبين فقهار على ورقاديون كيملتون كوقطع كركيم بانا درست نهين

ہے کیونکہ بہ ہے مرمتی ہے۔ سپنانچرنبی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ۔ مرحمیٰ صرحت نین مہنروں کا سبے ۔ کنوئیس کی منڈ بر کے سیاروں

می صرف ین بیرون کا ہے۔ سویں می سدیر ہے جا اور سانب کا مصد گھوڑ ہے کی ابنی رسی کے دائر سے بیں موکت کرنے

کی مگرادر میمان تھے لوگ بیٹھے ہوں توان کا ملفد بیمیاں وہ شور ہے دیگفتگ سے لیہ بیٹر موریز میروری

ا درگفتگو کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں ؟ مختلفت مسلک ہے ملما دہیں مناظرہ کی مما نعست نہیں ہے البنداگراں سے

محد عند اور فرقد واربیت بیدا بونومانفت کی جاسکتی سے البتدالای سے مراکم سے مربی مناظرہ کی کالعت بہیں ہے۔ اوراگرمسئلہ امربی منافرت کی جاسکتی سے ۔ اوراگرمسئلہ احتہا دی نربو (ملکہ قرآن وسنت سے نابت شدہ کوئی امربو) اور کوئی اس پراپنی راسے پراڑھا سے نو اسے سند کی برعیت کا اوراگروہ لوگوں کو گمراہ کرے تو سلطان اسے سرزنش کرے، اس کی برعیت کا ازالہ کرسے اور شرعی دلائل سے سلطان اسے سرزنش کرے، اس کی برعیت کا ازالہ کرسے اور شرعی دلائل سے

اس کی بات کی نردبد کرے کیونکہ بعتوں کی مانب متوم برونے والے بھی معاشرے بی موجد موستے ہیں۔ بی موجد موستے ہیں اور اس طرح وہ گراہی اختیار کر لینتے ہیں۔

اگرکوئی شخص در تقیقت نیک و تنقی نه مهولیکی نظام رایسا بن جائے نواسے منرد کا جائے ، لیکن اگر کوئی حابل ملمیت حبتال نے تواسے بازر کھا بعائے ۔ کیونکہ اگر داعی الین میکی کی دعوت دیے جواس میں نہیں ہے تو وہ صلح ہے لیکن اگر داعی الیے علم کی حاب بلائے میں سے وہ در تفیقت واقعت نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے۔ الیے علم کی حاب بلائے میں سے وہ در تفیقت واقعت نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے۔



## جاكيرول كطيحكا

رصات ملببت رور امعان استعمال -انطاع تمامیک (مملوکه مباگیریتین سسم کی زمینوں میں ہوسکتی ہے۔ اسس مُوات (غیر آباد زمین) ۲- عامِرُ له آبا د زمین) ۳- معادل رجس زمین ہیں کوئی کان موجود ہوں -

اس سے بعد ارمن موات رخیر آباد بنجرزین) کی دقیمیں ہیں۔ ایک وہ ہو ہمیشہ سے غیراً باد ہوادر نہ تو کہمی کی ملک ہیں آئی موا در نہ کہمی آبا دم و ئی ہو۔ اس زمین کو آبا دکرنے سے سے غیراً باد ہوا در نہ تو کہمی کی ملک ہیں آئی موا در نہ کہمی آبا دم سے سے سے سامان کی امبازت سے باد کردیک تو ذمیک تو ذمیک نیز دیک سے کہ دہ سلطان کی امبازت سے باد کی جائے ۔ حب کہ امام شافعی کے نز دیک مباگیر کے طور پر ملنے سے اس کے باد کرنے کا حق تو بڑھ مبانا ہے ، لیکن یہ آبا دکرنے کے جواز کی شرط نہیں ہے کہؤ کہ بالا اجازت سلطان کمی زمین کو آباد کہ جاسکتا ہے ۔ بہر مبال ہر دوسلک سے لیا اجازت سلطان کمی زمین کو آباد کہ جاسکتا ہے ۔ بہر مبال ہر دوسلک سے لیا اخارت سام اسے سے سے کہوں کا مق بڑھ مبانا ہے ۔ مینا نخچہ لیا طلعے مباگیر کے طور پر ملنے سے اس کو آباد کرنے کا مق بڑھ مبانا ہے ۔ مینا نخچہ دوات سے کہ

 اینا گھوڑا دوٹرایا تھا، اور کھرمزید اپنا کوڑ اہمی آگے کھیناک دیا تھا، اور آپ نے فرما با تھا کہ جہاں تک ان کاکوٹر امپہنچا ہے وحداں تک ان کوزمین دے دی ماست "

ارض موات کی دورسری قسم بر ہے کہ پہلے زمین آباد رہی ہے ادر بعدیں بنجرا ور ہے کاربرگئی ہو۔ اس کی بھی دوسیں ہیں۔ ایک باشکل قدیم ارش مواست بنجرا ور ہے کاربرگئی ہو۔ اس کی بھی دوسیس ہیں۔ ایک باشکل قدیم ارش موران نمود کی زمین کو مباگیر کے طور پر دینا مبائز ہے ، حین انجر فرمان نمورت سے کہ

" قدیم بے آباد زمینیں" اللّٰہ کی اور اس کے رسول کی ہیں اور بعدیں میری مبانب سے تمہاری ہیں ؟

دوسری مسلکانوں کی دہ زینیں ہوتہ اسلمانوں کی ملکیت دہی ہوں اور کھر بنجر اور ہربا دہوگئی ہوں ان زمینوں کے مباگیر کے طور پر دینے کے بارے بیں نقہائے کوام کی نین اور ہیں ۔ سپنانچ المم شاختی کا مسلک بر ہے کاس ذین کو آباد کر نے سے اس کی ملکیت ماصل نہیں ہوگی ، خواہ اصل مالک ہوں ، یان ہوں - امام مالک کی دائے یہ سبے کہنواہ اصل مالک معلق ہوں یا نہوں ونوں مور توں با دکر نے سے ملکیت قائم ہو سا ساک کا علم منہوتوں ہا دکر نے والے کی میں کہ اگراصل مالک معلوم ہوں تو وہ زمین آباد کر نے سے آباد کر نے والے کی میں کہ اگراصل مالک معلوم ہوں تو وہ زمین آباد کر نے سے آباد کر نے والے کی ملکیت نہیں سبنے گی اور اگراصل مالک کا علم منہوتوں آباد کر نے سے اس کی ملکیت ہوں اس کے علم منہوتوں آباد کر نے سے اس کی ملکیت ہوں اس کا علم منہوتوں آباد کر نے سے اس کی ملکیت ہوں اس کا علم منہوتوں آباد کر نے سے اس کی ملکیت ہوں اسے گی ۔

گویا امام البرمنیفرے نردیک علاوہ میاگیر کے اور زین صرف آباد کرلینے سے کسی کی ملک نہیں بن میائے گی البند آگر مالک خیرمعلوم ہوں تو آباد کرنے سے آباد کنندہ کی ملکست بن میائے گی ۔ اور مالکوں سے تلم ہونے کی صورت بین ملطان کو البی زمین کو میلور میا گیرو مینا درست نہیں ہے اوراسل مالک ہی اس زمین کوآباد کرنے یا فروخت کرنے ہے۔ اگراسل مالکوں کا علم نر ہو تو بطور میا گیرو بنا

کیمی دارمسن سہے ۔

بهرسال اگرسلطان کسی کوساگیردید توده دوسرون کی برسبت اس زمین کا زیادہ حفدار مہوسائے گا اور اس کی ملکسیت زمین کو آبا دکرنے کے بعد ہوگی، اگرا با دینه کیبا توحقدار تو برد گا مگر مالک بنه بروگا، اس آباد کاری میں تأخیر اگرکسی ظاہری عذر کی بنار پر بونو جب تک یم عذر موجو د مے زمین اسی کے نبینے میں رہے گ ا در اگر عذر نه بونوام الد منعیفتر کی راجے سے مطابی تین سال مک اس سے کوئی تعرض شرکیا میائے، البینہ اس مترین سے گزرنے سے بعد میا گبر کا سمم طل ہوجائے گا۔اس کی دبیل برسے کہ مضرب عمر انے سیا گیروں کی مدت بین ال مقرد فرمائی کھنی ۔ امام شافعی کا مسلک یہ سے کہ تمدت مفرزنہیں کی سائے گی صرف آبا دی کی قارت کا اغلبار ہوگا، اگر انناع صرگزر گیاجس میں زمن سانی سے آباد ہوسکنی کئی تواس کوکہا جائے گا کہ اسے آباد کرو ورنہ تنہا رہے نیفنے سے لے لی سائے گی ۔ اور مبہاں تک کہ صفرت عمرہ کے مدت مقرد کہنے کا معامله بسيح تدوه درامس ايك بخصوص وانعي سيمتعلن بسي اور موسكتا سے اس وقبت ان کے بیش نظر کوئی نما ص مصلحت ہو۔

اگر بنجرو غبر آباد ہاگیر برکوئی شخص نلبہ کر کے اسے نو د آباد کر لے تو
اس کے عکم کے بارسے بیں فقہا ، کے بین مسالک ہیں ۔ امام شافعی رہے کے
نز دیک آباد کنندہ زیادہ ستحق ہے ۔ امام الجوسنیفہ کی دائے بہ ہے کہ اگر بین
سال کے اندر آباد کر لے توجاگیر والے کی ملکیت ہے ورمنہ آبا وکنندہ کو بیا علم ہو کہ نیم بین
ہوجائے گا اور امام مالک کی دائے ہے ہے کہ اگر آباد کنندہ کو بیا علم ہو کہ نیم بین
فلاش خص کی جاگیر ہے توزین اس کی ملکیت ہوگی جس کو بطور ہاگیر دی گئی ہے اور
اگراسے بیا عم منہ ہو کہ بیزیم کسی خص کی جاگیر ہے تو جاگیر والا یا تو آباد کا دی کے
انواجات دے کہ اس سے ذہین سے دی ہے۔
کی فیم ت لے کہ اسے دید ہے۔

أبادزمينين

آباد زمینوں کی دوسیں ہیں ، ایک زین دہ حس کا مالک معلوم ہو تواسی سلطان کو کوئی تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ بہ کہ دادالاسلام کی دلیوں پر ما نہ ہو ۔ اور دادالیم سے کے کا حق نہیں ہے۔ البتہ بہ کہ دادالاسلام کی دلیوں پر ما نہ ہو ۔ اور دادالیم سے نہر کا دی وا مجانت ومول کوسکتا ہے۔ اور دادالیم سے کہ بندر ملکتا ہے ، مبیبا کہ بیم ادی نے دمول اللہ ملی اللہ علیہ وہم سے یہ در نواست کی تھی کہ شام کے شمے معنایت فرما دیجئے اور البر سے بہ در نواست کی تھی کہ شام کے شمے معنایت فرما دیجئے اور آب نے درے د۔ یہے تھے ۔ اور البر تعلیم شمنی نے در می مکومت سے اندر آب سے درین ما نگی تھی ، آب نے معالیم اللہ میں انہوں نے عرض کی فسیم بھرا یہ علاقے آب کے لیے منرود فتح کہ کیا کہ ہر سے ہیں ، انہوں نے عرض کی فسیم بھرا یہ علاقے آب کے لیے منرود فتح ہو جائیں گے ۔ چنا نجم آپ نے ان کو تخریری اجا زت نامہ دے دیا ۔

اسی طرح اگرکوئی شخص امام سے الیبی شئے ماسکے بوٹی الوقت دادالحرب میں ہمو،
یاان کی فیدی عوز نمیں اور بیجے ہمیئہ میاسہ تاکہ وہ بعد فنخ ان کا حفدار قرار دیا ہائے
تو یہ جائز ہے اور بیط بہ ہرمونی کر مجہول ہے مگر سوچ مکر عام امورسے اس کا تعلیٰ ہے
اس لیے سیجے ہے۔

امام شعبی سے مروی ہے کہ حریم بن اوس بن مار شرطانی نے دسول السّر من الله من ال

آبا درمین کی دوسری قسم بر ہے کہ اس کا مالک سعین اور سعلوم نہو، اس کی تیق سیس ہیں ایک بہ کرسی ملک کی فتح کے بعد اس کوامام بہت المال کے لیفتی نب کررہے ، یا اہل خمس کے استمقاق میں سے یا غیمت پانے والوں کی رمنامندی سے کیونکہ صفرت عمر شاخت سے سواد کی زمین سے کسری ادر اس کے گر والوں کی زمین شخب کرلی تھی۔ اس کی آمد نی فورے لاکھ تھی جو مام مصالح ہیں صرف ہوتی تھی آپ نے اس نمی آمد فی نوح کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کو می بیش نظر کہ اس نوم کی اس کو جاگیر ہے دینے سے آمد فی بڑھ ما اے گی اس کو جاگیر کے طور پر دسے دیا اور بہ مشرط عائد کی کہ اس کا می فئے ومول کیا جا ہے گا، گویا لیک طرح سے زمین کو کرائے بر دینا تھا ہما گیر کے طور پر نہ تھا بہر حال اس اقدام سے طرح سے زمین کو کرائے بر دینا تھا ہما گیر کے طور پر نہ تھا بہر حال اس اقدام سے آمد فی بڑھ کرتے ہوگئی اور حضر رت عثمان اس زمین سے عطیات ورانعا مات دیتے تھے۔

مصنرت منان سے بدر بین خلفار سے پاس رہی تا اُنکہ جاتم کے سال میں میں تا اُنکہ جاتم کے سال میں میں ابن اشعث کے نقط میں مسابات سے ترمبٹر جل گئے اور جوزمین بی کے قریب تفی اس نے اس برقیعنہ کر لیا۔

اسم کی زمن کوبطور میاگیر دینا درست نہیں ہے کیونکہ (منرکاری انتظام واختبارى بناديراس كاتعلى مبيت المال سي بوكب ادريه مام مسلما نون كا دائمي قف بن كئي اس ليداب اس كي أمرني وقعت مصتحفين مي صروت موني ميا سبيد اس زمین کے انتظام میں سلطان کوب انتہار ہے کہ وہ اس کی آمدنی براہ واست ببيت المال مي جمع كر دس ، حب ساكر معنرت عمر انتيار كبا بالمعنرت عثمان كيطرح باخبر كاشتكارو ل كے حوالے كرك ان سيمتعين حواج ليا مبانا رسم - اوربينواج موزين كى اجرت كيطور يرما مل بواس كومعسالح عامين مرون کیا مباستے اور آگرایل خمس کا حق ہونوان پرصریت کیا مباسئے۔ اور اگر یہ . خراج معیلوں اور زراعت کی تغییم کے طور پر موتو کمجوروں میں مبائز ہے کیونکہ رسول المترصلى الترمليه ولمهست المي خيبرسے نعسعت تعجوروں پرمعا ملرفرما يا تفا زراعست بساس كابوازفتهائ كرام سمداس انتنادت برموقوت سبعكم مُخَابِرُت مِائْزِ ہے یا نہیں ہے ، جن کے نردیک منا بُرکت (مثائی) مائز ہے ان کے نزدیک اس طرح خواج مجی درست سے ا درجن کے نزدیک مخابرت مائزنہیں ہے ان سے نزدیک برخراج کمی مائزنہیں سے ۔اورایک داستے ان فقبهاء کی بریمی سنے کہ فراج میں مخابرت مبائز ہے کیونکہ مناص معاملات کی برسبست البيع عام معاملات بين عن كاتعلق عمومى مصالح سعي بوزيا دة وس ہرتی ہے چشرزداعت پرلیامائے گامپلوں پرنہیں کیؤ کرزداعت مزادمین کا کھیت ہوتی ہے ادر کھیل مام سلمانوں سے لیے ہیں رجوان کے مصالح کے مطابق صرف كيے مبانے ماہئيں -

آبا دخراجی زمین کامالک بناکر مباگیر دینا دا قطاع تملیک، درست نهمیں ہے کیؤکر دراصل اس خراجی زمین کی دومور تیں ہوں گی ایک برکرامسل زمین و قعن ہواور این کا خواج اجرست ہو، تواس مورست میں توا قطاع تملیک درسست نہمیں ہے کہ این کا خواج اجرست نہمیں ہے کہ کاری درست نہمیں ہے کہ ایس درست نہمیں ہے در دوسری مور برے کہ زمین ملکیت ہوا ور اس کا خماج برنر بر کے طور بر ہوتوجی زمین کے مالک متعین ہوں اس کو بھی ہاگیری دینا درست نہیں ہے اور اس سے خراج بیں سے وظائفت مقرر ہونے۔ کے متعلق ہم اقطاع استغلال میں ذکر کریں گے۔ حسن زمین کے مالک مرکئے ہوں اور عصبات یا ذوی الفرومن ہیں سے کوئی وارث موجود منہ ہوتو اس زمین کو عام مسلما لوں کی میراث بنا کر اس کی آمدنی ارش کا کوئی وارث منہ ہواس کی میراث صرف فقرامیں میں بیت المال میں داخل کر دی جائے۔ امام الومنی فرد فرمات میں کہ جس زمین کاکوئی وارث منہ ہواس کی میراث صرف فقرامیں میں میں بیت بھواس کی میراث صرف فقرامیں میں میں کہ بات بسے بطور مدونہ خرچ کردی ہوائے ، امام شافتی کے نزو میک اس زمین کی آمدنی کا مصرف مصالح مالم کردی ہوائے۔ امام شافتی کے نزو میک اس زمین کی آمدنی کا مصرف مصالح مالم کیں ۔ کیونکم یہ آمدنی بریت المال میں داخل ہوکر خاص ملکیت سے نکل کر عام کلکیت میں گئی ۔

جوزمین بربت المال کی ما نسنتقل ہوسائے (س سے بارے ہیں مسلکہ شا فعی مے فقہار کے مابین استال من سبے ایک لائے بیرسیے کہ بہ زمرج عن متنقلی سي بهيت المال كا ونفت بن مبا ناسب ، اس بيركهاس كامصروب نما ص نهيي بلكه عام ہوگیا ہے ، اس لحاظ سے الیسی زمین کو فروخت کرنا یا ہم ہر کرنا یا جاگیر میں دے دینامائز بنیس ہے۔ ادر دوسری رائے برے کرحب کے امام اس زین کووقت سن فرارد ہے میر وقعت نہ ہوگی اور اس لحاظ سے اگر اس کی فردخت بیت المال کے . ليصفيد موتو فروضت كى مياسكتى ب ادراس كى قيمت كومصالح عامه، ادرابل فئے اور اہل صد فات ہرخرج کیا مبلئے گا، اور ایک فول برہے کرمبا گیرد بنا تعبى مائز ہے ،كيونكر حب بيع كرنا اوراس فيميت كومنر ورثمند لوگون بنيسيم كرنا درست ہے ومباگیری دینا بھی جائز ہے اوراس طرح زمین کا مالک بنادینا ایابی ہے <u> صبیح</u>قیمت کا مالک سنا دینا - اور دوسرا قول میرسے که اس زمین کوبطور سا گیردینا درست نہیں ہے کہونکہ بیج میں معارضہ اور بدل ہوتا ہے اور مباگیریں کوئی بدل تنهیں ہے اور ومول شدہ قبرین کا حکم عطیبر کے حکم سے قطعًا مختلف بونا ہے، اگر میر

دونوں میں بیرفرق بہت معمولی ساہیے۔ اقطاع استخلال

انطاع استغلال كي وسيس م شراه رخراج - ربعني كسي زمن كاعم شرياخراج وظيفر کے طور برکسی کو دے دینا) عِشری زبین کواس طور بر دے دینا باسکل درست نہیں ہے اس لیے کر عُشرتو در اصل زکوۃ کی ایک صورت سے مس مستعین مصارف ہیں جہاں اس کی امدنی خرچے ہونی جا ہیے حبب کہ بیمن ممکن ہے کہ جس مخص کو زمین کی آمدنی کاعنشردیا ماریا ہے دہ اس کاستحق نرہو۔ اور آگردیتے وقت وہ شخت کھی م توبیر درامل دہ مُشریب ہے جو مُشرا داکر نے دانے یراس کے ستعقین کے حق مثل جب سے، مگریبنخن کا فرف نہیں ہے، کیونک قبضے سے پہلے سنخن مالک نہیں ہے اور ذکوٰۃ قبضے میں اپنے کے بعد ملک بنتی ہے۔اس لیے اگرصا سب عُشراس تحق کونہ دے ترمیستی اس کا قانونی مطالبہ نہیں کرسکتا، بلک مُشروسول کرنے والے مال سی کاسی سے کہ وہ اس عشر کا مطالبہ کمے سے یسی زمین کا خراج کسی کو بطور وظیف دے دینے کی نین مورتیں ہیں ۔ ایک صورت برکرعیں کوی فطیفہ دیا جا رہا ہے ہ ابل صد قات بی سے ہے اوراس کو خراجی آمدنی مائز نہیں ہے اس لیے کہ خراج توفئے ہے اورایل صدقات اس کے ستحق نہیں ہیں ہے اہل نفے میدفد کے تنحق نہیں ہونے ۔مگرامام ابومنیفہ ﷺ مے نز دیک خواجی آمدنی اہل میدفذ کو دینی مبائز ہے کینوکھ ان کے نزد بکب فئے اہل صد فہ کے لیے جائم سے ۔

ددسری صورت بہ ہے کہ میں کو بہنواجی آمدنی دی مجارہی ہے وہ ان اہل مصالح میں سے موجن کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ، نواس کے بلیے می خواج کی سی آمدنی کوست قل قرار فیدے دینا درست نہیں ہے البتہ کسی وقت بطور انعام دی مباسکتی

اله اقطاع استغلال کامغهوم به سے کرکسی کوزین اس طور پردینا کرزمین اس کی ملکیت نهرو البتدی به است میلیت نهرو البتدی البتدی

ہے۔ کیونکہ براہل فئے کا فرض نہیں ہے طکہ نفل سے اور جو کچھ اسے دیا جاتا ہے۔ اور بالفرض اگراس کو مام معمالے کی مدسے دیا جاتا ہے۔ اور بالفرض اگراس کو خواجی کوئی آمدتی دی جائے ہو وہ سوالے اور سبب سے حکم میں ہوگی .
اور اس کی دومشر طیس ہوں گی ، ایک بیر کہ مال کی مقدار مستعین اور اسس کی اور اسس کی است اور اسس کی معدارہ عین کا مبیب موجود ہو، دومسری بیرکہ مال خواج نا بت اور واجب ہو بہر سال ان ووٹوں شرائط کی میں میں اور سوال میں میں میں میں میں میں مارہ ہے۔ دوس شرائط کی ہے آمدنی وظا نف سے عارہ ہے۔

تميسري مورت برب كريبخراجي آمدني لينے والا ابل فئے من سے برو يعنى نومي بودعن كوخصوم يست يحرما نغرب آلدنى ديزا مبائز يسيكر ذكرانهي مقردة تخواه اس مسليس دى مباتى ب كرمك وتوم سي تحفظ كى خاطرابنى مانیں قربان کرنے ہیں۔ اس مورت میں فراج کو دیکھا مائے گاکہ وہ یا تو بخزیه مو کا یا اجرت و اگر بخزیر سبے میرتو و ه دائمی نهیں مونا ملکه نمراج دینے والے کے اسلام لانے سیختم ہومائے گا، اس بیے اس بی ایک ہے ال كا وطيفه دياما سكتاب كرسال كي بعد يزير كالتحقاق قابل اعتماد تهبي بے غرمن جزیہ کے استحقاق کے بعد (یک سال سے لیے اس خواج کو وظميفه كے طور پر وسے دينا درست سے ينكن أكر ب وظيفه جزير كے استحقاق سيقبل بي اس خماج كوايك سال سمے بيے بطور وظبيغ مغرد كم دیا۔ تواس کے حواز کی دروجہیں میں ربینی اگرید کہا مبائے کہ حزیر کے سال کاتعین ادائیگ کے بے ہوتا ہے تو مبائز ہے ادر اگر میرکہا مبائے کہ ہزیے سال کا تعین جزیر کے دہوب کے لیے ہوتاہے تو نامائز ہے۔

بخراج آگرزمین کی ایوت کے ملور پر لیا جاتا ہو تو اس خراج کو درمال نک دخلیفہ کی معورت میں دینامیمے ہے ،کیونکہ یہ خراج دائمی ہے۔بہرمال اس دخلیفہ کے اجرام کی بھی تیمن سیس ہیں۔ ایک مرکہ مندمیں ،سال کے لیے ماری کیا جائے میسے مثلاً دس سال کے لیے تو اس کی دو شرطین ہیں ایک ہے کہ وظیفہ دینے دانے کو وظیفر پانے والے کی شخواہ کا علم ہو اور دوسری ہے کہ وظیفہ لینے دانے اور وسینے والے کی شخواہ کا علم موارسولم ہو، اگرائ ونوں شرائطیں سے کوئی ایک شرطیمی پوری نزموتو یہ وظیفہ دینا درست نہیں ہے۔ بعدازاں ہیمی مَدنظر دہے کہ نواج مُنظاسمت (شائی) پرلیامیا تا ہے ایمیاش پر یجن نقہا، کے نزدیک نواج میں مقاسمت (شائی) کی مورت مائز ہے ان کے نزدیک اس کی مقدار معلی متصور کر کے اس میں سے وظیفہ مقرد کرنا جائز ہے ان ادرین کے نزدیک مقاسمت پرخواج کا تعبین مائز نہیں ہے توان کے نزدیک اس کی مقدار می میائز نہیں سے اس کے خواج کی مقداری متعبن نہیں

اگر فراج بیائٹ برہوتو اس کی دومور ہیں ہیں۔ ایک برکم بریا داد کفرن سے خواج کی مقدار میں کو کی فرق مزہوتا ہواور اس کی مقدار میر سال منعین ہوتو وظیفہ مقرد کرنامجھ ہے اور دوسری مورت بر ہے کہ فراج کی مقدار مخداد سے بیداواد کے لیاظ۔ سے مختلف ہوتو اگر دفلیفہ دونوں فواجوں کی زیا دہ مقداد کے برابر ہوتو مقرد کرنا درست ہے ،کیونکہ اس مورت میں اگر دفلیفہ لینے والے کو کم طانودہ اس کی کرنا درست ہے ،کیونکہ اس مورت میں اگر دفلیفہ کم مقداد کے برابر ہوتو مقرد کرنا درست کی پردامنی ہوسکتا ہے ،دیکی اگر دفلیفہ کم مقداد کے برابر ہوتو مقرد کرنا درست بیا ہے۔ دبوزیا دتی اس دفلیفہ کے علادہ ہوگی وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا۔

اتی ایک مورندی وظیفر می وظیفر لینے والے کی تین مودنیں ہوسکتی ہیں - ایک مودند بر سے کہ وظیفہ کی ترت متعین ہواور وہ اس مدت تک ترندہ رسیے تو وظیفہ اس
کو المتا رسے گا اور دومری مورت ہیر سے کہ دہ اس قرت کے فتم ہونے سے
پہلے مربائے تو وظیفہ بی ختم ہو مبائے گا ۔ اوراس کی اولا د اور بچوں کوشکر کی ترک بجارے کی اولا د اور بچوں کوشکر کی ترک بجارے کی اولا د اور بچوں کوشکر کی ترک بجارے کی اور دیجی دیا مبائے گا اور جو کھید دیا مبائے گا اور جو کھید دیا مبائے گا وہ وظیفہ تہیں بلکہ کھالت کرنے ولیے کے منہونے کے مبیب سے ہوگا۔ او تمبیری صورت ہے ہے کہ فطیفہ کی مدت ختم ہونے سے کہ فطیفہ کی مدت ختم ہونے سے بہلے معدور ہونائے اور اس کی تقییر زندگی ہماری بیگرے تواس کے بارسے میں ایک دائے یہ ہے کہ قدت کے افتتام تک یہ فطیفہ جادی رہے گا، اور یہ تول اس امر ہمنی ہے کہ معذور مرد نے سے اس کی تنخواہ سا قط ہو جائے گی۔

دوسری سے کہ وظیفہ ناصیات ہوادرمرنے کے بید کھی در تاہ کے لیے ماری رہے ۔ اس سے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت المال کا مال ہیرات ہے ۔ اس سے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت المال کا مال ہیرات ہے ۔ مگر باطل ہونے کے با وجود کھی اگر دہ دمعول کرنے توعقہ فاسد کے طود پر اسے اس کی امبادت ہو مبائے گی اور خراج دینے والے خراج سے بری الذمہ ہو جائیں گے ۔ اور بیٹراج اس کی ننمواہ کے حساب میں لگ مبائے گا اور اگر خراج نخواہ سے زیا وہ ہو تو زیا وہ رقم والیس لی مبائے گی اور اس سے بارے میں المان کر دیا جائے گا تا کہ خراج دینے والے اور لینے دالا باز آ مبائیں لیکن اگر اس کے بارجہ دیری الذمہ منہ ہوں گے۔ با وجود خراج دینے والوں نے اسے دیے دیا تو دہ بری الذمہ منہ ہوں گے۔ با وجود خراج دینے والوں نے اسے دیے دیا تو دہ بری الذمہ منہ ہوں گے۔

تیسری سم بر سے کہ تا حیات وظیفہ مقرد کر دیا جائے اس سے سواز کے بارے یں وو تول ہیں، ایک پر کہ اگر معذور ہونے سے شخواہ سا فطر نہیں ہوتی تو مہائز سے اور دو سرا قول ہر سے کہ اگر معذور ہونے ۔ سے شخواہ تم ہو جاتی ہے تو ناجائز

اگرسلطان سال دوال میں دظیفر مباری کردسے تو اسکے سال اسینسوخ کر سکتا ہے اور اگرسال دوال سکتا ہے اور اگرسال دوال میں بند کرسے تو اگراس کے دخیفہ کا دفت خراج کے دفت سے پہلے آگیا ہونو بند کرنا درست نہیں سے کہونکہ خراج میں اس کامتی نا برت ہو جہا ہے اور اگر سے اور اگر برائر کا دفت وظیفہ کے دفت سے کہونکہ خواج میں اس کامتی نا برت ہو جہا ہے اور اگر موخر مواج کا دفت وظیفہ کے دفت سے کہا تا گیا تو بند کر دبنا ما کر ہے کیونکہ موخر مراج بیل درست تو ہے گر داند مراج ہیں ہے۔

فوجیوں کے علادہ اگر دوسرے کارکنوں کے دظائفٹ خراج سے دیہے ہائیں تواس کی بین صورتیں ہیں ۔

پہلی صورت ان لوگوں کی ہے ہو مارمنی فرائض پر ،امور ہوں ، جیسے عمال مسالح اور محت اور ان لوگوں کو ہو کچھر دیا ہوئے اور محت اور ان لوگوں کو ہو کچھر دیا ہوئے کا وہ سبب اور سوا ہے کے طور پر ہوگا اور اس و فت ہوگا جب و ہ ( فرائص کی انجام وہی کے بعد ) تنخواہ کے متفدار ہو ہوائیں اور شراج کا وقت اسا ہے۔

دوسری صورت ان لوگوں کی ہے جنہاں دائمی فرائس سپر دہموں اور دہ اس کی تنخوا ، بطور سرد دوری ہے ہائے ہوں جنہاں دائمی فرائنس کی انجام دہی کرنے دائے ، ان خوا ، بطور سرد دوری ہے ہائے ہوں جنہے مؤذ نہن اور ائمر-ان کی تخوا ہمی ہمی خراج ہم سے اور بر بالتخوا ہمی ہم سکتے ہیں ، جنہے مؤذ نہن اور ائمر-ان کی تخوا ہمی ہمی خراج ہم سے سیب اور حوالے کے طور براد اہموں گی اور بر وظیفر نہیں ہموں گی -

تمیسری صورت بر سے کہ فرائض دائمی ہوں اور تنخواہ بعلورا برت ہو، ان لوگوں کا با فاعدہ تقرد کیا جا ناسیہ جیسے قاضی ، مماسب اور دیگر کا مان لوگوں کی تنخواہی تراج کی مریس سے ایک سال کے لیے جاری کی میاسکتی ہیں اور ایک سال سے زائد کی مدت کے بار سے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے اور اس کا افواج پر قبیاس کیا گیا ہے اور ایک قول یہ سے کہ ناجائز ہے کیونکہ ان طافہ مین کی معزولی اور ایک احتمال دیمنا ہے۔

اتطاع مَعَادِن

اقطاع معًا دِن سے مرادکسی کوالیسی زمین دیے دینا ہے ہم میں ھاتیں، قبمتی بقرادر دیگراٹ یا بموجود ہوں۔ معَادِنی کی دفیسی ہیں۔ ظاہر وادر باطِنہ (عیاں اور بیٹ بیدہ)۔ '

مُعَادِنُ ظاہرہ سے مراد وہ کا ہیں ہیں، جن کی است یارظا ہرادر عُیاں ہوں سے سرمہ، نکک، تارکول مٹی کا تیل وغیرہ - ان کا حکم دہ ہے جو پانی کا ہے کہ ہر شخص ان سے بیٹل سے اور انہیں کسی کو مطور مباگیر منہیں دیا ہوائے گا۔

حینالخپر تابن بن سعیدسے مردی ہے کہ

"ابین بن حال نے دمول التہ ملی وسلم سے ماریب کے نک کان بعلور مباگیر مائلی ، آپ نے عطا فرما دی ، اس پرا فرع بن مابئی کی کان سے گزدا مابئی کے کان سے گزدا ہوں ، یہ وہاں ایک ہے اس سے بہر منعی وہاں سے لے جانا ہے اس سے بہر من کی گار سے لے جانا ہے اور یا ایک بقر کے بانی کی طرح ہے۔ یہ من کر آپ نے ابیق سے وابس کر دیتا ہوں آپ بیری مانب سے مد قر میا ایس سے اور بانی کر دیتا ہوں آپ بیری مانب سے معد قر سے اور بقر معد فر کہا یا یہ تمہاری مانب سے معد قر سے اور بقر کے بانی کی طرح سب سے نفر کا یا یہ تمہاری مانب سے معد قر سے اور بقر کے بانی کی طرح سب سے بیے ہے ہے۔

ا بو عبیدہ کہتے ہیں کہ ماءِ مِیْرُ سے مراد مباری پانی ہے جوٹن قطع نر ہو بیسے حیثے اور کنوئیں ۔اور دو مسرا قول ہے ہے کہ مار مِیْرُ سے مراد مجع شدہ پانی ہے۔

بہرمال استہم کی کانوں کو جاگیری دینا درست بہیں ہے، اگرکسی نے دے ہے یا ورست بہیں ہے ، اگرکسی نے دے ہے یا تونا قابل اعتبار ہے ادر مسب لوگ مساوی العقوق رہیں گے ۔ ادر مستخص کوئی ہے اس کا کسی اور کور دکنا تُعَدِی (زیادتی ہے، وہ خود جننی مقدار لیے لیے گا آئی مقدار کا مالک ہوگا، ادر اس کو بھیشہ لیتے دہے ہے بازر کھا جائے گا تاکہ ظاہری صورت کی ماس کی ملکیت اور اس کے بحق کی نہیں ۔

مُعَادِنِ بِاطِنُهُ سِيمِ او وه کا بیں بین بن کی است باد ہوستیدہ ہوں جسے ہوئے بپاندی ، بیتیل اور لوسیے و نجبرہ کی کا بیں ۔ خواہ ان بیں سے جوشئے سکے اسے دبدی میان کرنے کی منرورت ہویا نرہو۔

ان کانوں کوبطور مباگیر دینے ہے بارسے میں ایک قول توبیسے کرنامائزہے اورمعا دن ظاہرہ کی طرح برممی مسب سے سیے عام ہیں ۔ اور دوسرا قول برسے کان کواس طرح وسے دینامائز ہے کیونکہ عمدالشری عمرو بن عودت المزنی سے دوایت سے کہ سرسول الشرسلی الشرملی الشرملی سنے بلال بن مارث کو معا دن قبطیہ کی بنسی اور غوری عنایت فرماویں ۔ جو کہ قدس کی زراعت دے قابل زمین تھی اور انھی تک کسی سلمان کو نہیں دی گئی تھی " معمد اور انھی تک کہ سے کہ اسے کو بنسی اور غوری کا مطلب باند ولیست ہے۔ عبدالشرین و مہب نے کہ اسے کو بنسی اور غوری کا مطلب باند ولیست ہے۔ اور الوجبیدہ نے کہا ہے کہ بنسی سے مراد بلاونہ امرین ۔ اور الوجبیدہ نے کہا ہے کہ بنسی سے مراد بلاونہ امرین ۔ سے دستان کا سنام کی کو دستان کا سنام کا سنام کی کو دستان کو در کا دور کا

فین علی ماءالعدن ب و عینها ، کوکب الحصی جلبها قده تغورا (ترجه) وه نبو مذیب مے پانی کے پیٹے پر آئی میں کے دونوں لبندکن دیے بیتر میے بیتر کی طرح گہر ہے بہو گئے تھے ہے

اس بادے یں کہ میں کو نمین ملی ہے وہ اس کا زیادہ مقدادہ اور یہ کو کہ کہ اس دوسرے کو تصرف سے دول سکتا ہے دوا توال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ افطاع تملیک (مالک بنا کر میا گیر دینا) ہے اور میں کو یہ زمین سلے گی وہ اس کا مالک ہو مالک ہو بائے گا اور اس کا ناکا کہ کی وہ اس کا ناکہ ہو بائے گا جو سکتا ہے اور وہ اپنی تر تدگی ہیں اسے فروخ ت کرسکن ہے اور اس کے میراث ہے اور اس کی میراث میں میراث میں اسے فروخ ت کرسکن ہے اور اس کی میراث میں میراث میراث میں میراث میراث میں میراث میراث میں میراث میراث میں میراث میں میراث میں میراث میں میراث میراث میں میراث میراث میں میراث میراث میں میراث می

ادر دد مراقول برب کر براقطاع إِدْفَاق (کسی ذبین کی منفعت کا مالک بنا دینانه کرزبین کا) سے اس صورت بین جی خص کو بر کان کل سے تو دہ اس کان کا مالک منہوگا، بلکہ جب نک اس کا قبصنہ رسے کا دہ اس کی منفعت کو ماصل کر کے دمروں کو تصرف سے بازر کھے گا اور جب دست بردار ہو دبائے گا اسی وقت اس کے قبضے سے نکل کر عام بلک بین آجائے گی اور سب سے سیے مباح ہو دبائے گی۔ قبضے سے نکل کر عام بلک بین آجائے گی اور سب سے سیے مباح ہو دبائے گی۔ اور اس کا کا فرون کے اور سب سے سیے مباح ہو دبائے گی۔ اور اس میں آئی ہو کا در اس کی ملک بین آئی ہو کا کہ کو اور اس کا کا کہ کا اور اس کی ملک بین آئی ہو کا کہ کہ کہ کا اور اس کی ملک بین آئی ہو کا کہ کہ کہ کا اور اس کی ملک بین آئی ہو کا کہ کا اس کا مالک ہو اور اس کی سے کوئی ظاہری یا باطنی کان نکل آئے تو آ با دکنندہ ہمیشہ کے لیے اس کا مالک ہو سائے گا میں مناتا ہے۔

یاب\_۱۸

## دبوان اوراس کے احکام

مکومت کے سرمائے کی حفاظت اور نمام امور کی نگرانی اور فوجیوں اور دگیر عہدے داروں کے استظامات کے لیے دیوان (دفاتر) قائم کیے ہاتے ہیں۔
لفظ دیوان کے استعال کی وروجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وسر بہ ہے کہ وہ سے کہ وہ سے کہ وہ استعال کی وروجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وسم بہ ہے کہ وہ استعال کے وروجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ورکھا تواس نے اپنے مشیوں کو حساب کرتے ہوئے و کیما تواس نے ان کو دِ اُو اُن کہا اُن کہا دی ان کو دِ اُو اُن کہا لائی ہانے اس کے بعد ان لوگوں کے بیٹھنے کی مبکر دیوان کہالائی ہانے اللی اور صاد کرتے استعال سے گرکئی۔

اور دوسری دمیر بر ہے کہ برلفظ دیوال ہے بمعنی شیاطین (اوزمن) می کہماب کتاب کرنے نے دالے لوگ بڑے کہ برلفظ دیوال ہے بمعنی شیاطین (اوزمن) می کہماب کتاب کرنے نے دالے لوگ بڑے باریک بیں بجزرس اور تبز ہوتے ہیں اس لیے ان کو دیواں کہا گیا (مجواستعال سے دیوان بُن گیبا) اور مبدا زاں ان لوگوں کی نشست کے مقامات، کو دیوائ کہا جائے دیگا ۔

سے کسی نے عرف کی ۔ امیر المؤمنین آپ بھی عجبیوں کی طرح ترمبٹر قائم کردیجئے۔
اور ایک روایت بر ہے کہ صفرت عمر شنے ایک بڑالشکر تیا دکر کے دوانہ کیا اور اہل شکر اور ان کے اہل خاندان کو مصارف کی تقسیم فرما دیئے ۔ اس وقت آپ سے باس مرمزان موجو دکھا، اس نے عرض کی کہ اگر کوئی فوج سے نکل کراپنے گھر بھیھ جائے توسب برسالار کو کیسے معلوم ہوگا، آپ ان کے لیے دیوان بنائیں، اور کھراس نے دیوان بنائیں، اور کھراس نے دیوان بنائیں،

ردایت ہے کر مضرت عمر شنے مسلمانوں سے دعبٹر کے قدیام سے مارے می شوره فرایا - دور ایشوره مصرت عیش نے فرمایا کرسرسال کی آمدنی اسی قت صرون کردی مبائے بجاکر نردکھی سیائے رکہ اس سے سیاب کا اوراس سے رکھنے کے انتظام کا مسئلہ پیداہمہ) اس پرحصنرت عثمان نے فرمایا کہ اب مال کی کثرت ہو گی ، اگر بالفرض کسی وقت بیر بینر منر پہلے کہ س کو مصد ملا ہے اور كس كونهين السب توخاصى وشواري مردكى يصرب خالدين وليانيف مشوره دیاکہ میں نے شام میں دیکھا ہے کہ وہاں کے بادشا ہوں نے دفاتر فائم كردكھيى، اور فوج كى نمى دېاں با قا عدة ظيم موتى بير آپ بھى اگرد فاتر قائم كردي تومنا سب بوگا يحضرت عمر شف ان كى دائے كوب ندفرمايا، ا در قریش سے نوحوا نول میں سے قبل بن ابی طالب ، مخرمتر بن نونل اور تبییر بن طعم کو یہ کام مپرد کیا کہ وہ لوگوں سے نام ان کے مراتب کے لحاظ سے لكمين الإنالجرالهول في سب يبلي بنوع شم مي نام كله اس ميديد محضرت الوبكري<sup>خ</sup> ا در ان محے نما ندان كے نام <u>لكھے كيے حصرت عمروخ اوران كے</u> اہل خاندان سے نام لکھے، گویا خلافت کی ترتب ملحوظ رکھی۔ اور بیر دحبٹر مرتب كر كے مصرت عمراً كے باس لے كئے ، آئی نے اسے د مكور فرما يا، يرتر تربيب درست نهيس سير بلكماس كى ترتب رسول التُرصلي التُرعليه وسلم کی قراب معلظ سے رکھو، جوجس قدر مقدم ہواس کو اسی سرتبر پر لکھو۔

ا در ممر کواس مرتبے برا کھوٹی براسے النہ نے رکھاہے۔ اس برحصرت عباس نے آپ کاشکر براداکیا اور فرایا، النزام کو اپنی رحمت کا سلر دے۔

زيدبن اسلم سعدد ابيت بهدكر نبويرى مصرت عمرون كامندم ستاس ہوئے اورعرض کیا کہ آپ رسول النہ صلی اللہ علیہ ویم اور مضرمت ابو بکریشکے خلیفہیں ، کاش آب اور کا تبین آپ کواسی مرتبر برر کھتے حب برالمترف آپ کورکھاہے۔ آپ نے فرمایا ، توبہ توبر، کیاتم بیرمیا ہے موکر بعدی میری برانی کی حائے اورمیری سکمیاں می تمہیں مل جامیں ، نہیں - بلکتمہیں بلایا جائے كا در تمبار مے ناموں كا اندراج بوگا شوا هسب كے أخرص بو-دو صفرات مجدسے قبل ایک طرافقہ قائم کر سکے ہیں، میں نے ان کی مخالفت کی تومیری مخالفت کی مبائے گی ۔ اور ظا ہرسے بہیں ساری نفسیلت دنیا ہی ہیں نہیں مل مبائے گی (ملکہ آخرت میں کھی ملے گی) اور آخرت، کا کھی معاملہ ریہ ہے که و مان کمبی جو نواب ملے گا وہ رسمول الشرسلی الله ملیہ وسلم سے طفیل ہی سلے گا، آپ ہی کی وجبر سے ہماری عزت ہے اور آمیہی کا نما ندان عرب کا سے مخترم نمانان ہے ا در آپ کے بعدان کا درمرہے حجراً میں سے قریب بوں قہم بخدار دز قیامت اگرال عجم کے اعمال زیادہ موسئے ادرہما رسے اعمال کم ہوئے توہماری بنسبت ومول النوسى الشراليروسكم سے ان كا تعلق زيا وہ ہوگا -كيونكر اكراعمال نه بهن نو نستەپ كوئى ۋا ئەرەنبىين مېوسكتا -

ردایت ہے کہ صفرت عمر فیر در مرایا، تو ایٹ نے بوجیا کہ کا ادادہ فرمایا، تو ایٹ نے بوجیا کہ کن لوگوں کے ناموں سے ابتداء کی مبائے بھنرت عبدالرحمٰن بن عوب مون نے فرمایا کہ خود سے شردع کیجے، اس برحضرت عمر فنے فرمایا کہ محجے یا دہے کہ آپ نے بوج شم اور بنوع برالمطلب سے ابتداء فرمائی تھی۔

غرمن مصرت عمر فنے اس ترتبیب سے دحمٹر مرتب کرایا اور قریش کے بعد

انصار کا تمبراً یا توحصرت عمر واید فرمایا ، کرحصرت سعد بن معاذ اوسی سے شروع کرد

زبتری سعید بن مسیرف سے روایت کرتے ہیں کر تسبٹر کی تیادی کا یہ کام سنلے میں بواکھا۔

حب رسول الشرمل الشرعلي وسلم كى قرابت كے لحاظ سے تربش كمل بوگياتو

سبقت اسلام اور قرابت رسول كو مدنظر كھتے ہوئے لوگوں كے وظائف مقرد

كيے گئے ، جب كرمضرت الإ بجرائے نے سبقت اسلام كو مدنظر نہيں ركھا بھا بلكہ سيكے

مسادى وظائف مقرد فرمائے نقے بحصرت على مشرق بھى اپنے زمانئہ خلافت بيں ايسا

ہى كيا (يعنى سبقت اسلام كو مدنظر نهيں ركھا) امام شافقى اور امام مالک نے نے سی طریقہ

کوموزوں خيال فرمایا ہے بریب كرمضرت عثمان نے سبقت اسلام كامول كو

حصرت عمرین كی طرح انتیاد كیا تھا۔ اور امام الومنيفة اور فقہ ائے عراق نے الى صول

کوموزوں قرار دیا ہے۔

 معفرت على بن إلى طالب ، معفرت عثمان بن عفائ ، معفرت طلحه بن عبد الدّين المعفرت المرب عبد الدّين المرب عبد الرحم الدلين المرب عودت شائل من المرب المعفرات محدالله لين الدرم الديم الدرم المرب المعلمة الدرم المرب المرب

بوانفدادی محابر کرام جنگ بدر میں نشر کیب بوئے سے ان کے لیے جار برا در ہم سالان مقرد کریا۔ (در امہات المومنین و کے وظا لفت بدری صحابہ اسے نہادہ مقرد فرمائے۔ امہات المومنین میں سے ہرایک کا وظیفہ دس ہرار در ہم سالانہ مقرد فرمایا۔ وظا لفت کے تقرد مقاد مگر صفرت عائشہ م کا بارہ ہرار در ہم سالانہ مقرد فرمایا۔ وظا لفت کے تقرد کے سلسلے میں حصرت جو ہر ہم بنت الحادث اور صفیہ بنت مجی ہے کہ ان دونوں سے جہ جم المومنین ہی میں شمار کیا گیا، لیکن ایک روایت برمجی ہے کہ ان دونوں سے جہ جم ہزاد در ہم مقرد کیے۔ نتے مکر سے پہلے پہلے مسلمان ہونے والے باتی تمام صحابہ کے بنا تر دونوں سے دونوں کے والوں کے دووو ہزاد مقرد کیے۔ نتے مکر سے بہلے پہلے مسلمان ہونے والوں کے دووو ہزاد مقرد کیے۔ بیدا سرین اورانساد کے معاصرا کی گان کے وظا لفت بعد فیج مسلمان ہونے والوں کے دوالوں کے دوالوں کے دالوں کے دال

مصنرت عمر الده ام سلمه رسول الشرسلى الله عليه والم وظبغه عيار بنرار دريم تفودكيا،
كيونكم ان كى والده ام سلمه رسول الشرسلى الشرطير وسلم كى زوئم مطهره تفيل ، اس په محد بن عمد الشرب في عمد الشرب في استفساد كياكه آپ نے عمر كو يم بركيوں ترجيح دى \_ ب حب حب كه بمارے والدين في بهرت كى اور حنگ بدرييں شركي بوئے بهنرت عرف نے بهنرت عمر في الشرعليه وسلم سے تعلق بو سے كى وجر سے اگر كوئى ماں عمر في فرمايا كه دسول الشرعلى الشرعليه وسلم سے تعلق بو سے كى وجر سے اگر كوئى ماں كے وسيلے سے فائدہ المطانا بها سے نوام سلم في مبيبى ماں لائے ميں اسے نوش كردونكا وسيلے سے فائدہ المطانا بها سے نوام سلم في بنارہ مرار المقرد فرمائے وب كم حدرت مرف نے حضر رت اسامتر بن زبان خربار المقرد فرمائے وب كم حدرت مرف الله ماری الله اللہ می الله می مورث می دوران الله می مورث میں دوران الله می مورث می مورث می مورث الله می مورث می دوران می مورث می دوران می مورث میں دوران الله می مورث میں دوران الله می مورث میں دوران الله می دوران می مورث میں دوران می دوران می مورث میں دوران می دوران می مورث میں دوران می مورث می مورث می دوران می دوران می مورث می دوران می دوران می دوران می مورث می دوران می دوران

تربیح دی مالانکرمیں نے زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ آپٹے نے فرا باکرئی نے اسے اس لیے زیادہ دیا کہ وہ معنوراکرم ملی الشرعلیہ ولم کو محبوب تفا اور اس کا باپ کے آپ کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تفا۔

اس کے بعد دیگر معائم کے وظائف تسب اُت قرآن اورجہا دکے لیاظہ سے مقرر کیے اور اہل کین اور شام اور عراق کے لیے فی کس دو ہزاد سے بانچ سواور تین مؤرکہ بعزر کیے ، العبۃ تین سوسے کم کسی کا فلیغرم قریبہ بی ہوا ۔ اور یہ بھی فرما باکہ اگر اس سے زیادہ مال آیا نوسب کے بیار بپار ہزار درہم مقرد کر دوں گا، یعنی ایک ہزار گھوڑ ہے کے لیے ، ایک ہزار سے بیار ہنا دوں سے لیے ، ایک ہزار مغر اس مے ایک ہزار من سے لیے ، ایک ہزار سے ایک ہزار سے ایک ہزار من سے لیے ، ایک ہزار سے لیے ، ایک ہزار سے لیے ، ایک ہزار اس سے اہل نا مذکے ہے ۔

بچرجب بیدا بوناتو دود مع مجوشے مک اس کاکوئی وظیفہ سرموتا، دود مع مجوشے مک اس کاکوئی وظیفہ سرموتا، دود مع محیف کے بعد سے درا بڑے ہونے کے بعد اس میں مزید اصافہ مورکیے، بلوغ کے بعد اس میں مزید اصافہ موماتا۔

ایک مرتبر دات سے وقت آپ نے سناکہ کوئی تورت اپنے بچے کو دُو دھ جھوڑ نے پر نجبور کر رہی ہے اور بجتر رد رہا ہے، آپ نے ماکر دریا فت کیا کہ بجت کیوں رد رہا ہے۔ اس نے کہا کہ عمر دود حرم پوٹنے سے پہلے بجبر کاکوئی وظیفہ نہیں دیتے، اس سے بمبر احجر ارہی بہوں، آپ نے فرمایا کہ فسوی عمر نے دیتے، اس سے بمبر احجر ارہی بہوں، آپ نے فرمایا کہ فسوی عمر نے گئا بہوں کی کتنی گھڑ یاں باندھ لیں اور اسے خبر تک نہوئی، اس سے بعد آپ نے اعلان کرادیا کہ کوئی ماں ابنی اولاد کا دود حرج ٹرانے کی جلدی نرکر سے ہم عہد اسلام بیں بیدا ہونے والے ہر بجیر کا وظیفہ مقرد کرتے ہیں۔

الل تُوالی (مدینه منوره کی اونجائی پر بنی مہوئی آبادی) کا روزینه مقرد کھا مصنرت عرب نیاب بَرِیْب نقله منگا کر بسوایا اور روٹی بکواکراس کا ٹرید بنوایا اور بنی افراد کو میر سنان کھا یا ، اوراسی طرح شام کوہی کھلایا اور دہ میر بموکر لسکھے ، اوراسی جربے مسلے کا کھانا کھلایا ، اوراسی طرح شام کوہی کھلایا اور دہ میر بموکر لسکھے ، اوراسی جربے سے کا بیٹ کی بیر برند کی کہ برخص کو دو جرب یا مہوار فلر کا فی بھو آسے یہ بینا نجر

اُکٹِ نے مخواُلی کے برمرد وعورت اور ہر باندی کا دوجریب ماہانہ فلّم خرد کردیا۔ اس سے بعدان لوگوں میں کو ئی کسی کو بددما دیتا توکہتا کہ نعداتیری جریب موتو دے کہے۔۔

پہلے بیان ہوم کا ہے کہ آ خازیں رجمٹروں میں ناموں کی ترتمیب نسب کے اختیاد سے ادر وظائف کی مقداد اسلام کے لیے خدمات اور مبعقت اسلام کے لیے خدمات اور مبعقت اسلام کے افاظ سے مقرر کا گئی گرمیب سابقین اسلام باتی ندر ہے تو بچروظائف کی مقدادیں شجاعت اور تسن عمل کو مدنظر رکھا جانے دگا۔ وفا آرمحاصل

شام ادد عراق مي محاصل كے بود فاتر يہلے سے موجدد تھے ان كواسلامى عبد یں اسی طرح باقی رکھاگیا۔ شام کا دفتر رومی مکومت کی دم سے دوی زبان می اور عراق كادفتر فادسى مكومست كى وبرست فارسى زبان مي تما ادرعيد الملكبن مردان کے دور مکومت کک اسی طرح باتی رہے اوراسی نے سائٹ یہ ہیں شام کا دفتر عربی زبان مستقل کیا۔ مائنی فراس کی ومربیان کرتے ہوئے بروا تعلق کیا ہے کہ ایک دفتر کا منٹی ردی تھا، اس کو مدات میں یانی ڈالنے کی مزورت ہوئی تواس نے بانی دالنے کی بجائے اس میں بیٹاب کرلیا۔ اس برعبدالملک سے اسے سزادی اور مليمان بن معدكومكم دياكد دفتركوع بي زباق مي ختقل كرد يسليمان في مطالب كيا، كه اددن کاایک لاکداس ہزاد ٹراج اس کام کے لیے تجھے دیجیتے عبدالملک نے اسے ير خواج استنعال كرف كاما زمت كبى دى اوراست عراق كاكود نركبى بنا ديا، اوراسي ان ئے ایک سال کے اندریتمام کام نمٹادیا، اور عبدالملک کے سامنے دحبر بیش کے۔ عبداللك نے اسپے دومی كاتب سرجون كو الكردكھايا، اسے مہت مدرس بؤاا ور اس نے ہم قوم کا تیوں سے کہا، اب دوزی کمانے کا بے دروازہ بزہوری کا ہے کوئی أور روز گار تلاش کرو 4

اودعراق کے دفتر کوعر بی منتقل کرنے کی ومبر بیر بوئی کہ محاج کے کا تب کا

نام ذادان فروخ تقاادراس كے ساتھ اكب ادر شخص صالح بن عبدالرحملي عربي اور فارى بى كام كرتے تھے،ايك برتبرزادان فے عبدالرحلن كى طاقات حماج سے كلئ ا در حجاج اس سے ل کرخوش ہوا، ایک دوزمسالمے نے زادان سے کہا کہ مجاج نے مجهابنا مقرب بنالياب بوسكتاب كروه مجهم برترجيح ديدس ، زادان لولايه تمبادا خيال فلط بمرى المميت الني مكر ب كبونكم حساب كاكام مير يسموا كوئ نهين كرسكتا، مالع بولااگرش ما جون توسادا حساب عربي مي ختقل كريكتابون منائخ اس نے مجوماب عربی کر کے اسے دکھلایا ، بعدادان مبدارمن الشعث کے ذیانے میں ذاوان فردنے قتل ہوگیا اور حجاج نے اس کا میگر مسالے کومقرد کردیا اور اس نے اپنا فرکورہ واقعر عجاج کومنایا، بیمن کر حجاج نے اس سے کہاکہ وہ ایک متعين مدت بي حساب عربي مي منتقل كردست ، حينا نجراس نے عربی بي حساب عتقل كرديا ، مب زادان كم يميت مردان شاه كوب بات معلوم موتى تواس ف مها لے کو ایک الکو درہم کی پیش کش کی گرتم صلب فادسی میں دستنے وہ اور حجاج سے کہدد کرتم اسے فرن میں متفل نہیں کرسکے ، گرمالے نے بیمیش کش منظور نہیں کی اس یرمروان نے اسے بددعا دیتے ہوئے کہا کرمی طرح تو نے فارسی کی بڑ اکھاڑی ہے مداتيري جراكعا ومساودم وإن كاكاتب عبدالحميدي كجي كماكرتا بمقاكه مداملح کا بھلاکرے اس نے عرب کا تبوں پر مڑا احسان کیا ہے۔ دفاتر محومت

دفاتر مکومت (مرکاری ترجیروں) کی بپارتسیں ہیں ۔ ۱۔ نوجیوں کے نام ادران کی تنوابوں کے اندراج کا دفتر۔ ۲۔ موبوں کی مدبندی اور متعلقہ حقوق کا دفتر۔ ۳۔ عمال کے تقرر ادران کی معزولی کا دفتر۔ مم۔ بہیت المال کی آمد دخرج کا دفتر۔ ذیجیوں کے ناموں ادران کی تنموابوں کے اندواج کی تین شرائط ہیں ، ایک برکدان میں الیسی معفات بائی جائیں ،جن کی ومبرسے ان کا دحبٹر میں درج کرنا مبائز ہو، دو مری برکہ تربیت کے استحقاق کا سبب موجود ہوا و تعبیری برکہ وہ حالت میں کے لیا ظریقے تخواہ مقرد کی مبلئے۔

دخبشرمی افدراج کے لیے پانچ معفات صروری ہیں۔ اسلوخ ۔ اس لیے کہ نابالغ بچیے ذراری کے سکم میں واضل ہیں اوران کے ناموں کا اندراج درست نہیں ہے۔

ہے۔ سرین (آزادی) ۔ اس لیے کہ فلام اپنے مالک کا تا بع اور اسی کے دفلام اپنے مالک کا تا بع اور اسی سے دفلیغریں شائل ہوتا ہے ، گرامام ابوطیفہ مے نزدیک بیشرط لازم نہیں نے بلکہ فلام کو دیمیٹرین درج کرنا اور اسے وظیفہ دینا درست ہے بیعضرت ابو کرنا کی میں ہی ہی ہی رائے انعیاد کی اور اسی کواما کہ میں دائے انعیاد کی اور اسی کواما شافعی نے اینا مسلک بنایا۔

س۔ اسلام۔ تاکہ نوجی اینے محقید سے سے مطابی ملک و ملت کا د فاع کے اوراس کی و فا داری قابل اعتما دمود، اس لمحاظ سے ذمی کا نام درج شرکیا جائے ادرمسلمان مرتدم و مبائے تواس کا نام کا شام کا شام دیا مبائے۔

ہے۔ابی آفات سے عنوظ ہو جو قتال سے مانع ہیں، ادراس لحاظ سے معذور، اندیدے کا نام تکھنا جا نرنہیں ہے۔ سکین ہرسے اور گو نگے کا نام تکھنا جا نزنہیں ہے۔ سکین ہرسے اور گو نگے کا نام تکھنا ہو اُز ہے پرسوا دہو تو اس کا نام درج کیا ہا سکتا ہے۔ حا نزرہ کی قوت رکھنا ہو اور اس سے طریقوں سے دافعت ہو کمزود اور جنگ سے حالیقوں سے دافعت ہو کمزود اور جنگ سے طریقوں سے نا دافعت میں مانام نراکھا جا ہے، اس لیے کہ اس ہیں جنگ سے کا اصال سے۔

ان بانجوں شرائط کی موجود گی میں فوجی کا نام درج رخبشر کر لیا جائے درماکم وقت جب منرودت محسوس کرے اسے طلب کرسکتا ہے بیشہورا ورمعز شخص کا مکیہ اور دستے میں میں سے لیکن عام لوگوں کا بنتر اور مکسیہ مکھنا جا ہیں ۔

اور عمر، قد ادر رنگ کی بینیت درج مونی جاسید تاکد ایک نام کے کئی اُشخاص کی موجودگی میں ان خصوصیات کی بناء براتمیاز کیا جاسکے اور تنخواہ کی تسیم کے وقت نام بہار اُسلے اور استی خص کو اس کے عَرلَیت (جود هری) یا نقیب کے حوالے کر دیا جائے تاکہ دہی اس کی شناخت کا ذمے دار رہے۔ نامول کے اندراج کی ترتیب

ناموں کے اندراج میں ترتیب کی دوموریمی ہیں۔ ایک ما کا در دوسری خاص۔
عام سے مراد قبائل اور نسلوں کی ترتیب ہے کہ ہرقیبیا اور نسلوں کے دوگوں کو مبدا اور مختلف نسلوں سے لوگوں کو مبدا اور مختلف نسلوں سے دوگوں کو مبدا اور مختلف نسلوں سے دوگوں کو بکیانہ کیا مبایا ہے کی وکوں کو مبدا اور مختلف نسلوں سے دوگوں کو بکیانہ کیا ہوگا۔ اس کیا ظریب فوجیوں کی دوسیں مبول گی عورب اور عجم عورب لوگوں کے نمیں ہوگا۔ اس کیا ظریب فوجیوں کی دوسیں مبول گی عورب اور عجم عرب لوگوں کے نام ملیحدہ درج کیے جائیں اور ان کے قبیلوں کورسول الشمیل الشرطیب دیلم سے قراب کے لہا ظریب بالترتیب مکھا جائے من طرح مصنرت عمرون نے فرمایا کا ۔ ہرنسب کو اس کی اس کی مناخیں کا میں مبائیں۔ اس کی امس سے شروع کیا جائے ادر اس کے بعد اس کی شاخیں کا میں مبائیں۔

اہل عرب کی دوشاخیں ہیں ، عدنان اور قعطان ۔ان میں ہیں عدنان کو مقدم کہ کھاجائے گا ، اس سیے کہ نموست ان ہی میں آئی ، کھرعدنان کی دوشاخیں ہیں ، درجیر اور مقدم ان میں کھی نبوت کی بنا پر مفتر کو رسجیہ پر ترجیح ہوگی ،مفتریں قریش کھی ہیں اور غیر قریش کھی ،میاں کھی نبوت کی بنا پر قریش کو نخیر قرایش پر ترجیح وی جائے گی اور قریش میں نبو ہاشم کو نبوت کی ومبرسے غیر بنی ہاشم میر ترجیح ہوگی گو بااس لحاظ سے اس تمام ترتیب کا اصل اور قطب بنی ہاشم ہوئے تھے جو ان سے قریب ہو ،میہاں تک کہ خاندان مفتر کی شاخیں اور اس سے بعد تمام عدنان کی شاخیں تکھی ہائیں ۔

اہل عرب کے نسکے جوم مطلے ہیں۔ شعب۔ قبیلہ - عماس تا سطن۔ غَذِن د فصیلة - ان میں شعب سے پہلی شاخ کوکھتے ہیں ، جلیے مدنان اور تعطان ، اوران کو شعب اس لیے کہتے ہیں کر بیہاں سے قبلے مختلف شاخوں میں تشہم ہوجا تا ہے ایس کے

اہل تجم کو دو کھاظ سے جمع کی مجا سکتا ہے۔ بلماظ اجناس ، اور بلماظ بلاد ( ملک )
بلماظ اجناس سمیسے ترک اور اہل مہند ، اور بلماظ بلا دسیسے دیم اور تجبل ، کھر دیم اور حبل ساخوان سمیسے ترک اور اہل میں میں ۔ اس تقسیم کے بعد اگریہ لوگ سابقین اسلام ہوں توان بر ترتریب قائم کی مجائے ور نہ ماکم کی قرابت کے لحاظ سے ترتریب رکھی مجائے ور اس میں مساوی ہوں توجہوں نے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی مجائے ۔ اس میں مساوی ہوں توجہوں نے اس کی اطاعت کی ہواس پر قائم کی مجائے ۔ فیاص ترتریب

خامی ترتیب یہ ہے کہ افراد کے نام ترتیب کے ساتھ کھے جائیں اور اس
میں سابقین اسلام کا اعتباد کیا جائے ، اس میں سسا وی ہوں قو دیندادی کا اعتباد
کیا جائے اور اس میں ہوا ہر ہوں تو عمر کا اعتباد کیا جائے اور اس میں می ہرا ہر ہوں تو
ماکم کو جاہیے کہ قرعہ اندازی کر سے ترتیب دیے یا اپنے اجتہا داور د ائے سے
ترتیب فائم کرے۔
ترتیب فائم کرے۔
تنخوا ہول کی مفدار

تنخواموں کی مقدار کفایت کے لحاظ سے مونی بیا مید تاکہ فوجی خدمات کی انجام دہی ہیں معاشی فکریں ماکل نربوں ۔ مقداد کفایت دیونی اتنامشا ہرہ بوشر آوں کو برداکر سے میں کانی بوجی کی امور معتبر ہیں ، ایک یہ امر کہ مما حب تنخواہ سے برکفالت نے اور باندیاں کتنے ہیں ، دوسرے یہ کہ اس سے پاس گھوڑ ہے اور موادیاں کتنی

ہیں۔ تیسرے ہرکہ اس کی مبائے تیام میں اشیار کی تینیں - ان تمینوں امور کے ترنظر ادر کھانے ادر لباس کے انوا مبائ سے میٹی نظر سال کا نفقہ مقرد کردیا ہائے۔ اس کے بعد سرسال اس کی مالت دیکھی مبائے آگرمنر دریات زیا دہ ہو مبائیں تو تنخواہ میں امنا فرکیا جائے ادر کم ہو مبائیں تو کمی کی مبائے۔

بین نقہائے کوام کے مابین انتظاف ہے۔ امام شافتی کے نزدیک اگرمت لمال میں نقہائے کوام کے مابین انتظاف ہے۔ امام شافتی کے نزدیک اگرمت لمال میں مال زیادہ ہوجائے تب بھی قدر کفاییت سے زیادہ تنخواہ دینا درست نہیں ہے اس لیے کہ بہت المال کا سرایہ منروری امور میں مرف کرنے ہے ہے ہے ایک کہ بریت المال کا سرایہ منروری امور میں مرف کرنے کے بیے ہے دیکن امام ابومنی فرائے نزدیک اگر سرکا دی خزانے کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے تو تنخوا ہوں میں امنافر کرنا کمی درست ہے۔

تنخواہوں کی تعییم کا ایک دفت مقرم ہونا ہا ہے اور یہ ادفات محاصل کی دمولی کے لیاظ سے مقرر کے حائیں ہینی اگر محاصل سالا نہ دمول ہوتے ہوں تو تنخوا ہم سے مقرر کے حائیں ہینی اگر محاصل سالا نہ دمول ہوتے ہوں تو تنخواہی شاہ ہوتی ہا ہو تا ہم ماسلا نہ ہوتی ہو تو تنخواہی شاہ ہی دی جائیں ۔ اور اگر محاصل ما بانہ دصول ہوتے ہوں تو ما بانہ دی جائے ۔ یہ نہوکہ روبیہ موجود ہوا در الرسمة عین کو نہ طے ۔ یا اہمی وصول نہم وا مواور ان کے سے نہوں و راگر میت الملل میں روبیہ موجود ہوا در تنخوا ہ کا وقت آجلنے کے بادھ و تقسیم نہ ہوتو مستقین کو قرض کی طرح اس سے مطالب کا حق سے البتدا گر المدن موجود نہ ہویا و مولیا بی نہ ہورہی ہوتو مطالب کا مقدا رہمیں کرسکتے ہیں ہم دیون اگر مقلس ہوتو قرمنی و اس سے مطالب کا مقدا رہمیں ہوتا ۔

اگرکسی دمبر سے ماکم افواج میں کمی کرنامیا ہے تو مائز ہے البتہ با ومبرابباکرنا مائز بہیں ہے کیونکہ سلمانوں کے وفاع کے بیے لشکر کا ہونا منروری ہے اوراگر کوئی فوجی طازمت سے ملیمو ہونا بہا ہے اوراس کی صرورت نہ ہوتو دہ ملیمرہ ہوسکتنا ہے دیکی اگر ایس کی منزودہ طازمت ترک بہیں کرسکتے لیکن معذور فوجی طاز

سهبور <u>سکت</u>یں۔

اگرفی سربی ملاحیت رکھتی ہوا ور کھر الم نے سے انکار کرے تواس کی شخواہیں ساقط ہوجا ہیں گی اور اگراس وقت جنگ کی قوت ہی نہ ہوتو کھرسا قط نہوں گی۔
اگر دُدرانِ جنگ کسی فوجی کی موادی منا کے ہوجائے تواس کو دوسری سواری ی بائے گا لیکن اگر دورانِ جنگ منا کے نہ ہوئی ہو تو کھرنہ ہیں دی جائے گی اور اگرکسی کے سائے گا گیا گا دورانِ جنگ میں اور تنخواہ میں اس مدکا شرحے نہ ملتا ہو تواس کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا اور اگر شخواہ میں منظیار وں کے بیے ملیحدہ الادنس دیا جا تا ہو قوان میں اس معاوضہ دیا جا سے گا اور اگر شخواہ میں منظیار وں کے بیے ملیحدہ الادنس دیا جا تا ہو قوان سمنظیاروں کا معاوضہ ہوں دیا جا سے گا۔

اگر فوجی کوکسی مقام پر بھیجا مباسنے اور تنخوا ہیں اس کوسفر خرچ الا دُنس بھی دیا مانا بوتواسيموقع يربهي ديا مائے كا ورسرديا مائے كا- اور اگركوئى فوجى مر مبلے باتنل موجائے تواس کی داحب شدہ تنخواہ اس کی میراث ہے اور شرعی معسوں کے لحاظ سے درثاء کو دی مبائے گی اور برگویاان درثار کا بریت المال کے جے قرص ہے۔ مرنے کے بعد اس مے مجوں کے لیے تنخواہ کے جاری رکھنے کے بارسے بیں فقہاء کے مابین اختلات ہے۔ ایک دائے یہ ہے کہ فوج کے سابين سے الهين تحيرة ديا مائے كه اب اس كا اصل تحق موجود مهيں ہاليند اب انہیں عُشرا درمید فامنت سے اہا و دی جائے گی اور دوسری دائے یہ ہے كتخواه ادلادك سيسعباري ركمي مباسئة تأكه إن مين فوجي خدمات كي انجام دى كا شوق ہو۔ ادر اگر کوئی فوجی معذم مرموم ائے تو کھی ففنہا، کے دو قول ہیں، ایک برکرنخواہ موقوت ہوجائے گی کیونکہ و ممل کے بدائے بین تھی اور ابعل باتی نہیں رہاادر دوسرا قول برسے کرماری دکھی جائے گی تاکہ فوجی تعدمات کا شوق مو۔ موباني مدنيدي اوراس كے تعلقات

ددسری مهر بینهم معود ب کی مدبندی اور ملا قوں کی معیل میان کرتے ہیں۔ اور اس میان میں حیوصلیں ہیں۔ پہلی فصل ۔ علاقوں کی مدود اور ان کے مختلف اسکام کی تفصیلات ۔ اگر منلوں اور کے معلوں کے ایک تفصیلات ۔ اگر منلوں اور کے معلوں کے اسکام مختلف ہوں توہر ایک کی مدود فصل منبط کی خاکمیں ، تاکہ ایک دو سرے کے ملاقے آئیں میں نہ لمیں اور اگر منلح کی ادامنی می مختلف الاقسام ہوں تو نواحی کی طرح انہیں کھی تفصیل سے درج کہا مبائے۔

دوسای فصل - علاقے کی فتح کی کیفیت کہ زریعہ توت وطاقت فتح ہؤایا بذر بعمل ادرب كراس يرخراج عائدكيا أيا باعشرادرب كراس مح نواج سے احكاكمى اسی کی طرح میں یا مختلف میں مکیونکہ اس میں تین مورنیں موسکتی میں کہ یا تو تا م زمین عشری ہو یا تام خراجی ہو یا کی وشری اور کی پیرخراجی ہو۔ اگر تمام عشری ہو تو اس کی سیائش کی صرورت جهيں ہے كيونكم عُشر توسيدا وار يرمونا ہے بيائش يرجهيں مونا، جو زمين ملے آباد مردئی مواسع شرکے رحب شمن درج کرنا ما مید اوراسے خواج کے رجٹرس درج نرکیا جائے اورزمین کے مالکوں کوئی اس سے آگاہ کردیا جائے كيونكم عشر مالكول كے لحاظ سے مونا ہے زمین برنمیں مونا ۔ اس سے ساتھ ہى زمین کی آمدتی ادر آب یاشی کی کیفییت مجی درج کی ماستے رکیونکم مصول یا نی کی كيغيب كے لماظ معد مائد مرو تا ہے ۔ خراجی زمین كى ببائش ہونی جا ميے كيون ك خراج بلحاظ بیمائش ما مربونا ہے اور اگر خراج اجرت کے مکم میں ہوتو زمین کے مالکوں کے نام درج کرنے لازم نہیں ہیں اور جزیہ سے میکم میں مونوان کے ناکراور اسلام باکفری کیفییت بھی درج کرنا صروری ہے تاکداس کے حساب سے محاصل کم وبیش بیے مائیں ۔اوراگر کھیے زمین عشری اور کھیے خراجی ہو توعُمُسْری کوعُشرے ترمبُر بس اورخواجی کوخماج رحبشرمی درج کمیامباسنے کیونکر سرایک کاسکم جدا ہے اوراسی لمانط سے معسول لیا جلنے گا۔

تیدی فصل خواج کے اسکا اور اس کی مورت کربط ورسی ہے یا بطور منداز معین کے سے جنائے اگر خواج کی بیدا واد کی تسیم کے احتمار سے موثو ارامنی کا رقبہ نکال کران کے ساتھ متعدار متعاشمت (شبائی) مینی تنہائی یا نصعت

دفیرہ کلمت اجامیے ادر یکانوں کی مفداد ہی ذکر کمنی جا ہیے تاکہ ان سے امتبار سے متفاہمیت ( بڑائی ) کی جائے۔ اور اگر فواج میں جاندی کی جائے اور زراعتوں کے اختلامت کے باد جود مسب پر کیساں محصول ہوتو پیمائش کے دمر بر شرکے مطابات وصولیا ہی کی جائے اور بایں مودست مرحت وصول شدہ دقم مکمنا منرودی ہے ادر اگر مختلف ڈراعتوں پر فواج مختلف ہوتو در مرشر سے بیمائش شکال کرتما مختلف دراعتوں پر فواج مختلف ہوتو در مرشر سے بیمائش شکال کرتما مختلف دراعتوں کے دران کے احتباد سے خواج ومول کی بجائے۔

چوتھی فصل - ہر شہر کے ذمیوں کا اندراج ادران کا ہزیر - اگر جزیر
تونگری اورافلاس کے لحاظ سے مختلف ہوتو ذمیوں کی تعداد کے ساتھ ان
کے نام بھی تکھے جائیں، تاکہ ہرایک کی تونگری اوران کے افلاس کا مال معلوم
ہوسکے - ادر بر بھی درج کیا جائے کہ ان میں کون بالغ ہے اور کون مرا اور کون
مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کی وہر سے اس سے بوزیر ساقط ہوگیا، استمام
تعفیل سے ماصل ہونے دائے بوزیر کی امل مقداد متعین ہوگی۔

بانچوں فصل سب علاتے یں کا یم بوں ان کی تمام اجناس کا تذکرہ کی بائے ادران کی تعداد ذکر کی بائے تاکہ کان پر داجب محصول دمول کی باسکتی اس بونکہ مختلف ہونے کی دہرسے ان کی پیمائش ادر مقدار متعین نہیں کی جاسکتی اس بی حاصل شدہ آکہ نی توجر کر برکر نا جاسے یہ یکن دجر شری کافوں سے تعلق احکام ان کی ننج کی تفسیل اور ان کے خریجر ابی یا حشری ہونے کی قصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی میں کوئی فراض کے اختلاف اور اوامنی کے احکام سے ان کی آکہ فی می کوئی فرق نہیں بڑتا بکہ یہ آکہ نی عالم اور ومول کنندہ کے لیاظ سے مختلف ہوتی کی کس کان سے لیاجائے در کتنا لیا جائے ہیں گرام کے ان کا اختلاف در ائے ہم میلے ہی ذکر کر بیکے ہیں کہ کس کان سے لیاجائے اور کتنا لیا جائے ۔ بی اگر اس کے متعلق کسی ام کا مکم موجود دنہ ہوا در ماکم وقت نود جمتہ دم وقع مصول لائم آئے والی میں میں اور معمول کی مقدار ہی مقدار ہیں این احتمال داور دائے سے کام سے ادواس سے مطابق

علی کرے اور پہلے ماکم یا امام کا اپنے اجتہا دسے نا فذکر دہ مکم موجود ہوتو مینس مول<sup>ن</sup> کے اختبار سے تو دہ مکم معتبر ہے لیکن مقداد واحب کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے کیونکر مبنس کا مکم موجودہ معدن کے لحاظ سے ہے گرمقداد کا مکم مفقود معدن کے لحاظ سے ہے۔ لحاظ سے ہے۔

چھٹی فصل۔ اگر کوئی سرحدی شہر ہو اور صلے کی بناء پر ڈشنوں کا مال یا دائمی مختر اس اہر وقر حرس ملے کی کیفییت اور مشرکی مقداد مینی مشلاً وسوال یا پانجوال وخیر تحریم ہونا ہا ہیں اور اگر مختر مال و متاج کے کھا فلسے مختلف ہوتو اس کی فعسیل درج کی جائے اور اگر مختر مال و متاج کے کھا فلسے مختلف ہوتو اس کی فعسیل درج کی جائے اور اس کے امتہ ارسے سرائے والے مال کا محصول و مول کیا مال ہیں۔

دادالاسلام کی مدود میں مال کے ایک مگرسے دوسری مگر ختق ہونے پر مُشر لینا حرام ہے اس میں نہ تو اجتہاد کی گنجائش ہے اور نہ ایسا کرنا عدل وانسا نے مطابق ہے جینا نجر رسول التہ ملی التہ ملیہ دیلم سے مردی ہے کہ

"سب برے لوگ مسول جمع کرنے والے ورئیگی و مول کرنے الے ہیں "
اگر ماکم وقت ذمینوں سے سعلتی احکام اور محاصل کی مقدادیں تبدیل کرنا
میا ہے قوالیے اجتہا دی اموریس جن ہیں مثر غاکوئی ما فعت نہیں ہے زیادتی یکی
کے اسباب کی موجود گئی رود بدل کرنا مائز ہے اور یہ بعد کے اصکام نافذ
ہوں گے یکن اگر عل کے دقت بھیلے اور موجودہ دونوں اسکام بدنظر رکھے
مائیں تو مناسب ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ تبدیل کے اسباب ختم ہوگئے ہوں
مواور امیم اور پہلے کہ موجود ہوجائے ۔ اور اگران تبدیلیوں کی شرغا گئیائش نر
ہوا دو امیم اور پہلے کہ موجود ہوجائے ۔ اور اگران تبدیلیوں کی شرغا گئیائش نر
ہوا دو امیم اور پہلے کہ موجود ہوجائے ۔ اور اگران تبدیلیوں کی شرغا گئیائش نر
ہوا دو امیم اور پہلے کہ اسکام کے دورا گران تبدیلیوں کی شرغا گئیائش نر
ہوا دو امیم کی کہونکہ زیادتی و ما اور پائے گئی بخواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورست ہیں ہو یا
میں کہ گئی تبدیلی نا درست قراد پائے گئی بخواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورست ہیں ہو یا
میں کہ گئی تبدیلی نا درست قراد پائے گئی بخواہ یہ تبدیلی ذیا دتی کی مورست ہیں ہو یا
میں کہ گئی تبدیلی نا درست قراد پائے کے توانین شکلوائے سائیں تواگر طلب کشندہ کو گئی

ایسا والی ہوجواس کے حالات سے نا واقعت ہو توپیش کرنے والے پرلازم ہے کہ کہلے ادر بعد کے دونوں قوانین مین کرسے ادر میلے قوانین سے واقعت ہو توصر بعد کے قوانین سے واقعت ہو توصر بعد کے قوانین کرنا لازم نہیں سے کیونکہ حاکم ان سے داقعت سے ادر وہ یہ بھی عبات سے کہ بیر بعد کے احکام ہیں۔

حكام كاتقررا درمعزولي

تبسری شیم میں سر کاری حکام کے نقرد اور ان کی معزد لی کا تربٹر ہے ادر اس بیان کی چیسلیں ہیں ۔

چہلی نصل - اس بیان میں ہے کہ کون عامل (سرکادی ماکم) مقرر کرسکنا ہے ، مطلب بیر کہس خص کو مقرد کرنے کا اختیاد ہے ادرکس کا حکم نا فذہیں اور لہٰذا بحق خص کی مقرد کرنے کا اختیاد کے اسکام نا فذہیں اور وہ دو سروں کو عامل مقرد کرسے کا مجاز ہے اور یہ با اختیار خص ان میں سے کوئی ہو مکتابے ، با دشاہ جے ہرطرح کا اختیار ہو، وزیر تغویض اور صوبہ یا بڑے ہے شہر کا عامل کہ انہیں خاص کا مول کے لیے عامل مقرد کرنے کا حق ہے اور وزیر تغیید بالا امازت کسی کو عامل مقرد نہیں کو مکتا۔

دوسی فصل - اس بیان بین کرکشخص کا عامل بندایی ہے بہر مال میں کرکشخص کا عامل بندایی ہے بہر مال بخشخص کا کا بل ادر ابانت دار ہو وہ عامل ہوسکتا ہے جینا نچراگر عامل تفویش کا عہدہ ہوتو حریب (آزادی) اسلام ادر اجتہادی مسلامیت ہونا بھی شرائط ہیں اور اگر عہدہ عامل تنفیذ کا ہوتو ہو تکہ اس میں اجتہادی مسلامیت ہونا صروری نہیں اگر عہدہ عامل تنفیذ کا ہوتو ہو تکہ اس میں اجتہادی مسلامیت ہونا صروری نہیں ہے ۔

کی البیق میں کہ کوئی خفائر رہے مہر سال ان شرائط سے گانہ کی تکمیل اور تقرر کنندہ اور عامل کے تکمیل اور تقرر کنندہ اور عامل کے معلوم ہر مانے کے بعد تقریب کے اور نافذ ہموجا تا ہے۔

جوتھی فصل نقرری مرت کے بیان میں ہے، اور اس میں مین صورتیں ہو مكتي من ابك صورت برب كرميندماه بإسال كاتعين كر ديامبله في تدبي مَرتِ كُا ہوگ ادراسی میں عابل (کارکن) خدم سن انجام دسینے کا مجاز ہوگا ، مسکن تقرد کرنے دالے پریالازم نہیں ہے کہ وہ صروراس ترت کو پور اکرائے بلکہ اگراس کے نزدیک صرودی مونوده اس مدن کے نتم موسف سے کیلے میں اسے معزول کرسکتا ہے یا تبدیل کرسکتا ہے۔ اور خود عامل بر مدت کا بدراکرنا اس کی تنخوا و کے اعتباد سے لازم ہے اگراس کو یختنخوا ہ دی مبارسی ہے وہ درسٹت سے اور (روامًا) آمنی اجریت پر کام ہوتا ہے تواس پر بوری مدت کام لیاما سکتا ہے بلکراس پر جبر کھی کیاجا سکتا ہے، کیونکراٹسم کی عمالی اجارات محیسنہ میں سے ہوتی ہے اور اس معلطے میں تقرر کنندہ کے مختارا در عامل کے مجبور مونے کی دحبر برمونی ہے کہ تفردکنندہ کا تغریہ كرناحقوق عامهمي سيع بي كيونكه وه سب كي طرون سيد نائب سي للمذاموزون یمی ہے کہاسے انتیاد مہوادر مامل کے عقیمیں بیرتقرر عقود ضامی ( ذاتی معابد ) ہیں سے ہے اس بیے اس پراس معاملے کا بدراکر نا لازم بوگا ینکن اگر عَا بِل (ملازم) کو (رداج کے مطابن کام کی) اجرت مذمل رہی موتو دہ حبب سیا ہے معزول ہوسکتا ہے لبکن اسے اسپنے نظر کنندہ کو اطلاع کرنالازم ہے تاکہ وہ تمبادل انتظام کرے اور کام نرد کے۔

دوسری صورت بر ہے کہ کسی خصوص کام کی انجام دہی کے بیے عامل کومقرر کی بار ہے منظ انقرد کرنے والاکسی خصوص کام کی ایک سال کے فراج کی تعییل کی جانے منظ انقرد کر دے ۔ اس مورت بیل سال کے فراج کی تعییل برمقرد کر دے ۔ اس مورت بیل سال کی مدت ، تفرد اس کام کے بورا ہونے تک ہے ادر جب کام سے فارغ ہوجائے کا قرمعزوں بھی اور جب کام سے فارغ ہوجائے کا قرمعزوں بھی میں در اس کی مدت ہے ہورا ہم ہے در اس کام کے اور ساکم اگر میا ہے تو کام بورا ہم ۔ نے سے ہے معزول کرسکت ہے

ا در خود علیمدگی انعتیار کرنے کا دار اس بات پر ہے کہ جومعا وضیل رہا ہے دہ رداج کے مطابن میجھے ہے بانہیں ہے۔

تیسری معودت بر ہے کہ تقرر مطلق ہوا وراس میں کام کی یا مدت کی کوئی تیسین منہو ہمثاً تقرد کرنے والاسٹی خص سے بہ کہے کہ میں نے تم کو کو فر کے فراج یا بھر ہ کے عشر یا بغداد کی صفا تلت پر مقرد کیا ، اس میں اگر جہدت معین نہیں ہے مگر تقریبی ہے حسر یا بغداد کی صفا تلت پر مقرد کیا ، اس میں اگر جہدت معین نہیں ہے مگر تقریبی ہے کیونک اس کی کا در وائی در سست ہوجائے اور اس میں عقود ابازت کی طرح لزم نہیں ہے ۔

تقرر کے می ہونے اور کا دروائی کے درست ہونے کے بعد دومور میں ہوسکت ہیں، یا تومتعلقہ کام دائمی ہوگا جیسے وصولی، عامل، تعناء مقوق معادِن تواس کی کادگر ادی ہرسال حب تک اسے معزول نزکیا جائے درست رہے گی اور پاکام ختم ہوجانے والا ہوگا اور اس کی دوسی ہیں، ایک میرکسالانہ نہ ہوجیے مال غنیمت کی قسیم کے لیے مقرد ہو، تواس کا مکم یہ سبے کہ ایسا عامل کام کے تم ہونے کے بعد معزول ہوجا نا سبے اور بعد ہیں آنے والی غیمت کی تقیم کا وہ مجاز نہ ہیں رہنا، اور دوسری تم یہ سبے کہ اس کا تقرد مطلقا ایک ہی سال کے لیے ہوگا اور کے میں نقہاد کا اختلات ہے کہ اس کا تقرد مطلقا ایک ہی سال کے لیے ہوگا اور یا ہرسال کے لیے مینا کہ ایک اسے کہ اس کا تقرد مطلقا ایک ہی سال کے لیے ہوگا اور اس ایک سال کے لیے ہوگا اور اس ایک سال کا مشرا ورخواج وصول کرنے کے بعد معزول ہوجائے گا اور بابد یہ قرد کے آئدہ کام کرنے کا مجاز نہ ہوگا، اور دوسری دائے یہ سبے کہ میں تقرر ہرسال میں میں کا میں دور کرنی جائے گا اور بابد یہ قرد کے آئدہ کام کرنے کا مجاز نہ ہوگا، اور دوسری دائے یہ سبے کہ میں تقرر ہرسال کا میں کا میان نہ ہوگا، اور دوسری دائے یہ سبے کہ میں تقرر ہرسال کا میں کہ اسے میں دول نہ کیا جائے ہوگا دوسری دائے یہ سبے کہ میں تقرر ہرسال کا میں تقور ہوگا، اور دوسری دائے یہ سبے کہ میں تقرر ہرسال کا میں کا میں دوسری دائے یہ سبے کہ میں تقرر ہرسال کا میں کا میں کا میں دول نہا ہو کہ کے لیے تصور ہوگا اور جب تک اسے میں دول نہ کیا جائے ہوگا کہ دور دوسری دائے یہ سبے کہ میں تقرر ہرسال

بانچوبی فصل عاملی خدات کے معافظ کے میاں ہیں۔ اوراس کی میں مورت ہے۔ اوراس کی میں مورت ہیں۔ ایک بہکہ معاوضہ کے میاں ہیں۔ ایک بہکہ معاوضہ تعین کے ساتھ ذکر کر دیا جلئے ادر دوسری مورت سے کے مجبول کر کر ایا جائے اور تیسری مورت سے کہ مجبول کر کر کہا جائے اور تیسری مورت سے کہ مطلقا ذکر مذکر ایسائے اگر متعین طریقے پرمعاد منہ کا ذکر کریا گیا ہوتو میری خدوا کی نجا دہی پر عامل دکارک ہوتا ہی کو تا اس کو مستمن ہو مبائے گا، اور اگر خدوات کی اورائیگی میں کو تا ہی ہوتی ہوتو اس کو تا ہی کو۔

ترنظردکھامبائے گاہین اگر کام میں کوئی کی ہوئی ہے تواس کے بغدرسعا و مندیں کی کر لی میائے گا اور اگر اس نے کا در اگر اس نے کی اور اگر اس نے مقدرہ کام سے زیادہ سرانجام دیا ہے تواس ذائد کام کا معا و صند لمنا جا ہے ، لیکن اگر یہ ذائد کام اس کے دائرہ افتیار سے باہر کا ہوتو یہ فیرنا فذاور ہے اثر ہے اور اگر مال نے اپنے دائرہ افتیار میں زیادہ رقم و مول کی تو یا تواس نے میں اور تق کے ساتھ و مول کی تویاتواس نے میں اور تق کے ساتھ و مول کی ہے تو متر ہے و دائرہ اندلی ہے دائرہ دائر کی دائرہ کی ہے تو اللہ ہے اور اگر مال وہ می کے لیا ہے تو ظلم میں مندادی جائے اور اس کے میں دار کو دائیں کی جائے اور اسے اس کے ظلم کی مندادی جائے۔

اگرمعادمند مهروں فکرکیا گیا ہوتو اس مبیے کام بر سجیمعا دسد دوسروں کو دیا جاتا سے وہی اسے بھی دیا جاتے گا اور اگر ترمبٹر میں ان سم کے معاومنہ کا اندواج موجود موتو دموتو وہی معاومنہ کا اندواج موجود موتو دموت وہی معاومنہ دیا جائے گا عمل پر دوسر نے لوگ کام کرنے دسے ہیں ، اور اگر کسی ایک میں بردوسر نے لوگ کام کرنے دسے ہیں ، اور اگر کسی ایک میں بینے میں معاومنہ پر کام کیا ہوتو وہ نظیر نہیں سنے گا۔

ادراگرمعا ومنه کامعروت یا مجہول بالکی می ذکر دم ہوتواں مورت یس فقہ اسفے شا فعی خراتے ہیں کر بہنی ہوت فقہ اسفے شا فعی خراتے ہیں کر بہنی ہوت معنی (تبریع) احسان ہے اور اس کا کوئی معا ومند نہیں ہے مزنی فراتے ہیں کر ہے معنی (تبریع) اس کام کا اتنا معا ومنہ دیا جاسئے گا میں ایکے میں معاومنہ کا ذکر نہیں ہوالیکن اس نے اجارت کا معتمل معروع کریا ہے۔ ابوالعباس ہی رکی کہتے ہیں کہ اگر اس کام عادمنہ دیا جانا متعادمت ہوتو دیا جائے ورند نہیں۔ اور ابو اسلی مروزی کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس کام کے کرنے پر مرحویا مامود کہا جائے تومعاد مشل کامستحق ہے اور اگر خود اس کا خواہش برکام دیا گیا ہموتومت نہیں ہے اور الراس کامعا دمنہ ادر اگر اس کی خواہش برکام دیا گیا ہموتومت نہیں ہے اور اگر اس کی خواہش برکام دیا گیا ہموتومت نہیں ہے اور اگر اس کی خواہش برکام دیا گیا ہموتومت نہیں ہے اور اگر اس کی خواہش کرند واس سے اس کا معا ومنہ ادا

چھٹی فصل ۔ ان موروں کے بیان ہیں سے من میکسی عامل کا تقرر درست

ظرار با ما ہے۔ اگر تقرر کرنے والے نے زبانی تقرر کیا ہو تواور معاملات کی طرح بیر ما کھی درمیت ہے اور اگراس کے متخطوں کے سائٹر تحریمری نقرر نامر لکھاگیا ہو توریعی درست سے اور بوہی سرکاری ذھے داری اس طرح سپردکی گئی بواس كولوراكرنا درست سيعين أكرشوا براور خرائن مؤجره مول توبلحا ظعرم مركارى معاطات ددسست ہومائیں گے۔ البنہ خاص معاملات (عقودخاصہ)منعقب، نہیں موں گے۔اور بیاس تغریمی ہے حس میں مقربہونے والے عمد وارکواپنا نائب دغیره بناسنے کا انتباد نرہوا دراگرائیا عام تغرد ہوکہ ہرعہدہ داداینا نائب بناسكے تو درست نہبں ہے۔ حب ان تمام شرائط کے ساتھ تقرر درست ہوسائے ادراس کام بریمیلے سے کوئی شخص مامور نہ ہو تو بیٹو دائبی مندمت سے ساتھ اپنی تنخواه كاستعن بوما تابيد اور اگرييل سے كوئى اورخص كى مامور موتو كام كى نونيت کبی دہکیں مائے گی ،اگر دونوں کے تشریکی ہونے سے قابل نہوتو دوسرے کے تقررسے میہلامعز دل موسائے گا اوراگر دونوں شریک بوسکتے ہوں تورواج کو مترنظر رکھا جائے اگر روامًا اشنزاک نہونا ہونو تھی میہلامعزول موجا۔ ئے گا اور إگرد دائبًا اشتراك بوتا بوتو كيرسيلامعز ول نهين بوگا اور دونون كام كري كے۔ بمران كانفرر

اگرکسی خص کوئشرف (گران) مغرد کیا جائے تو مابل تو کارکن ہے ہی کیکئی سے ہی کیکئی سے بھی کیکئی سے بھر کی کارکردگی برنظرد کھے اوراس کو زیادتی ، نقصال ور مستبدانہ کاردوائیوں سے بازر کھے ۔ اورٹشرف اورصا حب البرید کے تعکم میں بیرن طرح کا فرق ہے ۔ ایک برکہ مابل بامشورہ مُشروف کوئی کام بنہیں کرسکت اور بامشورہ صاحب البرید کرسکت ہے ۔ دوسرا یہ کوئرف کام بنہیں کوئلا کام سے روک سکتا یہ میسرا یہ کوئرف مابل کو نلاط کام سے روک سکتا یہ میسرا یہ کوئرف الموائی سے دوک سکتا یہ میسرا یہ کوئرف الموائد ہے خدم عابل کی تنام اجھی ٹری کا رروائیوں کی اطلاع دسے کیو کوئرسٹ روٹ کا خبر دسیت کا خبر دسیت کا خبر دسیت کے ذم عابل کی تمام کا کروائیوں کی اطلاع دسے کیو کوئرسٹ روٹ کا خبر دسیت

فرق ہیں۔ ایک بیکر خبرانہا میمے اور فابر دونوں کاموں بڑتی ہوتی سے حب کم خبرانہا مہر خبرانہا مہر خبرانہا مہر خبرانہا مہر خبرانہا مہر دومورے بیکر خبرانہا مہر دومورت ہیں ہوتی ہے خواہ مابل نے دسجوع کیا ہویا نہ کیا ہوا ورخبراستعدا مہر اسی وقت ہوسکتی ہے حب اس نے دسجوع نہ کیا ہو (یبنی اس نے اپنی غلطی کی مملئے منہ کی ہو) اگر ما مل مثر وف کی شکا بت یا صاحب البرید کی خبر سے انکا دکرے تو موب کی شکا بت یا صاحب البرید کی خبر سے انکا دکرے تو موب کی شہوت فراہم نم کر دے اس کا قول مستبر نہ ہوگا۔ اور اگر دونوں کی دبور من مابل کے خلا من ہوتو دونوں مابل کے خلا من شاہر ہوں گئر دونوں کا دونوں کا دونوں کا حدالہ کے اور اگر قابل اطمینان ہوں تو دونوں کا قول معتبر ہوگا۔

ىحسابىطلبى

سیاب کے طلب کرنے کے وقت مامل پرخراج کا حساب پیش کرنا لازم ہے لیکن عشر کا مساب پیش کرنا لازم نہیں سے کیونکہ خراج کا مصرف بہت الهال سے تعلق سے اور عشر کا اہل صد قات سے لیکن امام ابومنیفہ کے نزد کی دونوں کا مساب پیش کرنا لازم ہے کیونکہ ان سے نزد کیک دونوں کے مصارف مشترک ہیں ۔

آگر ما ما محشر سے دعوی کر سے کہ اُس نے مشرکوستھ تعین میں سیم دیا ہے تو
اس کا تول قبول کیا جائے گا اور اگر ما بل خواج یہ دعوی کر سے تو بتینہ سے بغیر
قبول بنیں کیا جائے گا اور اگر ما بل ابنانا ئب مقرر کر نا جا ہے تو اس کی دورتیں
بی، ایک بیر کہ ایسا نائب مقرد کر سے میو تنہا اس کے کام کو انجام دسے تولیسیا
نائب مقرد کرنے کا مماز نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پنی بنگہ
کسی کو مقرد کر دیا ہے اور ریون اسے ما حس نہیں ہے کہ اس نے کہا ہے کہ کسی
مقرد کر دیے اگر میرخود کو موزدل کر سکتا ہے ۔ اور دو سری معود س یہ ہے کہ کسی
کو اپنا مدد گا دمقرد کر سے اور اس کا جو ازخود اس کے تقرد کی نوعیت ہے ہے ایسی کی تین مالئیں ہوسکتی ہیں ایک تو ہے ہے کہ خود اس کے تقرد میں منہ نا وہ مرسے کو

اینا مدو گادمقرد کرنے کی امازت شامل موتواس مالت میں مدد گادمقرد کرنامائز ہے اور بالخصیص نائب کی اجازت ہوتواس کے معزول ہونے سے اس کا نائب بھی معزول ہوجائے گا، اور اگرکسی نما مشخص کو نائب متعین کرنے کی امازت دی گئی موتواس کے عُزل کے بارسے میں ایک جماعت نقعیار کہتی ہے کہ عامل كم معزول مونے سے نائب معرول موسائے كا اور دوسرى مباعت فقبا، کی دائے یہ سے کہمعزول نہیں موگا۔ دوسری مالہت برسے کہ ماس کے تقرر مي نائب مقرد كرف كى حانعت بموتواس مالت مي مامل كا ابنا نائب مقرد كرنا مائزنہیں ہے اگر قددت ہوتو اپنے فرائض خود انخام دے اور عاجز ہو تو اس کا تقرد فاسم موجائے گا۔ اور اگراس سے باد مود کام کرتارے تواحکا اور مانعتول میں اس کی اما زت درست موگی ا درمعا المات کرنے اوران کو ختم کرنے کی ذھے دادی میں اس کی رائے میچے نہیں مہوگی یتبسری حالت بہ سے کہ عامل کا تقررمطلعًا ہو معینی سناس میں نائب بنانے کی امبازت ی کئی بونرمانعت كى كئى موقداس دفت كام كى توعيت دكمينى سائے كى ،اگر كام البيا ہے کہ مالی اسے تنہا انجام دے سکتاہے تونائب مفرد کرنا ہائن نہیں ہے ادراگروہ تنہا کام کی قدرت مرکعتا ہونو بننے کام کی قدرت منہواس کے بيے تفرد كرسكنا ئے اور يتنے كى قدرت بواس كے ليے مقرز بہي كرسكتا۔ برت المال

مرکاری دسر کی در شرکی در می میت المال کی آمد وخرج کارم شریت جی مال کے مسلمان اجتماعی طور میر شخق موں ادر کسی نمامش خس ( یا اشخاص) کی لکیت منبور وہ میت المال کا سی ہے اور محض قبضے سے بریت المال کی لکیت میں اسے میاف کے مفظمین مینہ پایا جائے گانواہ اسے بہت المال کے تحفظمین مینہ پایا جائے گانواہ اسے بہت المال کے تحفظمین مینہ پایا جائے گانواہ اسے اور سروہ کیونکر میں المال جہت اور نسبت سے عبارت سے مذکرہ کان سے اور ہروہ سی میں موالی کا خرج میت المال کے ذھے ہے اور اس

لی ظ سے بو ال میں ایسے حق می خرج کیا گیا ہو وہ کو یا بہت المال سے خرج کیا گیا ہو وہ کو یا بہت المال سے خرج کیا گیا ہو اور ان کے سے بنواہ وہ بہت المال سے لیا گیا ہوگیا ہوکیونکہ جو آ مدنی مسلما نوں کے عُمَّال (کادکنوں) کے باس آتی اوران کے باس سے خرج ہوتی ہے وہ بہت المال کے مال سے حکم میں ہے۔

مسلان جن مال کے ستی بی اس کی برق میں بی ۔ فینے غیرت ، صدقہ۔
فغیریت المال کا سح ہے ادر اس کا مصرف امام کی دلئے ادراجتہاد ہر
موقوت ہے، البتہ فغیریت بیت المال کا سی نہیں ہے بلکراس کے سمن وہ
فائمین (غیریت بانے دائے والے) بیں بواس مبنگ میں شر کی بہوں ا دراس کے صوف
میں امام کی دائے اور ابہتها دسے کوئی فرق نہیں بڑتا۔ فئے اور قغیریت کے مس الحام کی دائے اور ابہتها دسے کوئی فرق نہیں بڑتا۔ فئے اور قغیریت کے مسل مام کی دائے درسری سے دوی القربی کا سعہ جوم صالح مام بی
خرج کیا جاتا ہے دوسری سم ذوی القربی کا سعہ جا موالس کے ستی والے
منسوس مالک بی اور رہ بہت المال کے حقوق سے نا رہے ہے اور اس میں امام
کی دائے اور اس بی اور میں ہیں ہے ادر تعیری تی می تی ہوں ادر سافروں کا
صقر ہے اس مال کی مفاظمت بریت المال کے ذھے ہے اور رہ کہ بہت المال

صدته کی دقسی بی میبات مدخرال باطن ،اس مال کوخود ما لکین مردن کرنے کے مجازی اور بہت المال کا اس پرخن نہیں ہے۔ دوسری سے مدخر مال میں مدخر مال فلا ہر میں اور بہت المال کا اس پرخن نہیں ہے۔ دوسری سے مدخر مال فلا ہر میں اور بہلوں کا حمشر اور موشی کے مدقات - امام ابنی دائے اور ابنی اور انہیں ام ابنی دائے اور ابنیاد کے مطابق خرچ کرنے کا مجازی ہے اور اہل السبین کے لیے معموم نہیں اس بی کہ اس میں اور اہام شافعی کے تر دیک میر بیت المال کے مقوق نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے مصارف کو نام میں اور ان کا مردن کونا میں اور ان کا مردن کونا میں اور ان کا مردن کونا میں کوئی مگر نہوں ماری کے مقاطعت کی کوئی مگر نہوں ماری کے مقاطعت کی کوئی مگر نہوں مواز کی اس کی حفاظت کی کوئی مگر نہوں مواز کرنے ہیں۔

مبت المال اس ی جائے مفاظت بن سکتا ہے اس سے کہ اس وقت ہے مال اما کودینا لازم سے اور دومرا قول برسے کہ مبیت الرال مبلئے مفاظت نہیں بن سکتا، کیونکران کی بعد کی دائے کے مطابق ہر ایک مال امام کومپر دکرنا جائز توہے واجب نہیں ہے اور اسی سے داور اسی سے داور

بميت المال كيمتقوق

ميت المال برحس ال كاحفاظت وزم آتى ہے اس كى دوسين مي -ایک تواس سے ذیعے مال کی اس طرح کی مفاظلت ہے کہ مبب اس سے مصارف موجود موں توان بی اسے مرت کیا جائے اور اگرمسار من موجود نہ موں تواس کے ذمے مال کی حفاظت میں واجب مہیں ہے۔ اور دومری مم وال سے جس کی حفاظت بریت المال کے ذہبے واحب ہے۔ اس کی دوانواع ہس ، ایک نوع برسے کراس کامعرف بھورت بدل ہور بھیے فوج کی تنواہي کوو اور متباردن كي فيمن اوراس كا واحب مونا مال سے موجود موتے يوتو ون نہیں سے بعنی اگر ر دہیم موسج دہونو فوڑ اخرج کیا جائے، سیسے ان فرضوں کی دائیگی فرڈالازم اکیا تی سے مب مقروض کے اس ان کی ادائیگی کی وسعت موجود ہوادراگر ددبيهمو بجدشموتواس كي آمدكا انتظاركيا ببائ بينيه مقروم كوتنك دست بوسنه ك مودست میں ا دائیگی قرض میں مہلست ملتی سہے۔اور و دسمری نوع ہے ہے کہ اس کا مقسر محف مصلحت اوررفاء عام بوتورو مبيري موجود كي من سبت المال براس ي حفاظت واحبب اور مام سلما نوب سے سا متطریب اوراگر دوبر موجود نہ ہو توبہت المبال ہ سے و جیب سا قط ہے۔ اور اگریست المال میں روپ نم موسف کا) عام نعصان موتو عبهادى طرح تاممسلانون برفرم كفائية بكروه ببيت المال كى مددكري اوراكز فيقان مام نهمونوتام مسلما لول برامرا وفرمن نهيين ہے۔ بيسيے ايک خربيب كا دشوار داستہ هموا در ایک دُدر کامها من راستری، یا ایک یا بی کاگهاٹ بندیموگیا ہو گمر د دمر ا گاٹ کھلاہؤا ہو۔ بہرمال اگرروپیر نہونواس کا وجرب مس طرح بیت الملے سے سانط ہے۔ سانط ہے۔ سانط ہے۔

اگرمبیت المال پرایک ہی و تست میں دوحق واحب مہوں اور دونوں کا ادائیگی مکن نہ ہوتوجس کی ادائیگی ہوسکے اس میں صرب کیا مبائے گا اور دومراحق بطور قرض اس کے ذھے رہے گا ادراگر دونوں حقوق کو ناکا نی ہو اورکسی فسا د اورخوا بی کا المریشر ہوتو و الی فرمن ہے گا ادراگر دونوں حقوق کو ناکا نی ہو اورکسی فسا د اورخوا بی کا المریشر ہوتو و الی فرمن ہے سکتا ہے ، عب کو دہ قرضوں کی ادائیگی میں خرچ کرسے ورمسالے میں خرچ مذکر ہے اور حب کسی آئندہ والی سے عہدمیں مبیت المال میں دو بریہ آئے تو اس پر قرمن کی ادائیگی لازم ہے۔

اود اگر جاہم مداد دن میں خرچ کے بعد مبیت المال میں روپر بنے ارس بارے ہیں فقہار کے مابین اختلاف ہے ۔ مینا نجہ ام البر منیفی کی دائے ہہ ہے کہ آئندہ کی منرور توں کے بہے جمع اور محفوظ دکھا جائے گا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جمع بہیں دکھا مبائے گا، جکہ سلمانوں کی معمالے میں خرچ کر دیا جائے کیؤ کرما دُنانی منرور توں کے انوام بات تام مسلمانوں میں مائد ہوتے ہیں بوقت صنرورت ال سے دمول کیا جائے۔

مذکورہ بالا میاردان میں دیوان (رحبٹر) کانعمیدالات سے بارسے میں تھیں - کا تنب دیوان

کاتب دیوان (خشی) ی رحبیر کا ذیے داد ہوتا ہے ادر اس کو برعهدہ مرد مرد کرنے ہدہ میں۔ کرنے سے دو شرائط ہیں۔ عَدَالَتُ ربادسائی اور کِفَایَت (موزونبیت) ہونکہ وہ بیت المال اور رعایا سے حقوق کا این موتا ہے اس سے اس سے تقرر کے بیط الت شرط ہوئی حیسے ہرا مین سے ایک عادل اور ابین ہونا منروری ہے اور ہونکاس کام کر لیے اس کے تیے اس کے تقرر کے لیے کے لیے اس کے تقرر کے لیے کی این مردری ہے اس سے اس کے تقرر کے لیے کی بیت شرط ہوئی ۔ جب دو شرائط ہوری ہوں اور تقریم وہائے تواس کے دائش جراموری انس میں ۔ کیا بیت شرط ہوئی ۔ جب دو شرائط ہوری ہوں اور تقریم وہائے تواس کے دائش جراموری انس ہیں ۔ قرائی جب دو شرائط ہوتا گائی گائی کا میں ہوتا ہو ایک کے دائش جراموری انس کے دائش جراموری انس ہیں ۔ قرائی کی بیت نے اس کے تقریم کی بیت ہوتا ہو گائی ہوئی اور تقریم وہائے تواس کے دائش جراموری انس کے تواس کے دائش جراموری انس کے تواس کے دائش کا میں ہوئی کی بیت کو بیت کی بی

## قوانين كىحفاظت

توابین کی مفاظمت کی مودست بر ہے کہ عدل دانعیافت سے اس طرح كام لباباسئ كدن تودعا يا برظلم وتعدى بهومذ بريبت المال كينفوق مي نعتسان آئے ، اوداگرنئ فتومات ہوں ادر نئے آبا دکردہ علاقوں کے قوانین ومنع کیے مبائیس توان کو دیوان نام به ادر دیوان مهیت المال (حس می تمام مجوزه تو انین موستے ہیں ؛ درج کرے اور اگر قوانین پہلے ہی مددن موسیکے مول توان کی مانب ر بچوع کر ۔ سے بچوا لیسے قابلِ اطمینان کا تبوں سے مکھے ہو۔ ئے ہوں کہ ان کے خط پراعتماد ہو اور قوانین کی به دستا دیر وسست بدست ماصل کی گئی ہو اور اس کے ادیرمہری شبت ہوں ان شرائط کے مطابق تحریری ایکام دیوانی اور مفوق سلطانی بس معتبراور قابل علی بن ، اگر جدا احکام تعنا وشها دات بی اذر د سے عرب ورواج قابل اعتماد منهي سيعبى طرح محدث سم يديمني موئي مديث کو قابل اعتمادتحریرسے دواست کردینا ددسست سہے۔ المم ابومنیغیر کی داسئے یر ہے کہ کا تب دیوان کو محض تحریر پراعتما دنہیں کرنا جاہیے بلکہ وہ اپنے ان شنف بوسئ الغاظ پراعما وكرسه مواست يا دمون مبياكه (مام ما حب دوايت مدبب میں ہی اسی طریقے سے قائل ہی اور اسے قضا اور شہا دست پر خیاں کہتے ہیں، مگر سیطرلفبرد شواداور بعربر ہے۔ درامل ان میں فرق کی وہم سے سے کہ قصنا اورشهادت خاص خفوق میں سے ہیں اور ان سکے وا تعات بکترت بیش آتے ہی استسرائهم دسيف واست كم بي اس سيه ان كا يا دركمنا دشوارمبي موتا ادراس بناء بران مين محض تحرير يراعتما دكرنا درسست نهيس سبع عبب كروبواني قوانين عام مقوق سے تعلق ہیں ، مونغدا دیں مبت زیادہ اور مکٹرت ہیں اس ہے ان كايا دركمنا دشوارب ادران بي تحرير يراعنا دكرنا درسست سب اوريبي مال مدمیث کی روابہٹ کا ہیے ۔

حقوق كوبوراكرنا

حقوق کولوراکرنے (استیغار حقوق) کی دوسیس ہیں۔ ایک ان عالمین سے حقوق کی تمیل کرا ناجن پر تعوق لازم ہی اور دوسرے ان عاملوں سے وصولیا بی سجوان منوق کو دمول کرتے ہیں عالمین سیے قوق کی دمو لی سے میں ان کا اقرام بالقبض عتبرے گران کی وہ تحریجی سے وصول کرنامعلوم ہواہل دیوان کے نرویک اس وقت معتبرا در حبت بيع مب كخط ميجاناما تابهو- اوران كيمشهور طرنيه تحریر سے التا ہو، خواہ وہ مال اس کے اسٹے خطر مونے کا اعتراف کرسے یا انکادکرے لیکن فغہائے کرام کی دلئے بہ ہے کہاگر عامل اس تحریرسے انکادکھیے توبه تحريراس امرى حبت نهيب سيدكهاس نيعتوق ومول كرييه بس اور منهلى تحریر کو دوسری تحریرول سے ال تا درست ہے البند برائے تہدید (وحم کانے) البيهاكيا بإسكتاب تاكه وه خودى بغيرسي جبرك غط كااحتراب كرياب ادداكر وه خط کا اعترا مست کریے گرومولیا ہی سے مشکر ہو توامام شافیج کا ظاہری سک برب كرعرف كے اعتبار سے براعترات صرف مقوق سلطانبرمی ما لمين كم اليداس امركى دليل سي كدانبول في سوان يرماند الداكرديا ب اورعال يريه حجت سبے كدانهوں سنے ومول كرليا سبے - اور امام الجمنيف روكا ظاہرى مسلک برہے کہ حبب تک عیال اپنی زبان سے وصولی کا اعتزا مت مرکبس بر اعتزا میں تحریر نہ ان برحجت سہے ا ورنہ اس امر کی دلیل سبے کہ ما ملین سنے ادائیگی کردی ہے مس طرح کہ خاص قرضوں کا تھم ہے۔ اور اس فرق کو ہم اطمینان میش طریقے پر بیان کریکے ہیں۔

ماطوں سے حقوق کی وصولی کی مورت ہے ہے کہ اگر خماج بطرف بریت المال ہوتواں کی وصولی کی مورت ہے ہے کہ اگر خماج بطرف بریت المال ہوتواں کی وصولی پر والی محومت کے وتخط منروری نہیں ہیں۔ اور مرف باعب بریت المال (مرکا ری نوا نے کے انجادج) کا بدا محرافت کہ اس نے اجبات وصول کے لیے ہے ہے۔ اور اگر و بالی اعتراف سے وصول کے لیے ہے۔ اور اگر و بالی اعتراف سے

بغیرصرف تحریرم د تواس کے بارے میں یہاں ہی دی حکم ہے جواد پر بریان ہؤا ہے کرامام شافتی کے مسلک کے مطابق بیرتحریر مستند ہے اور امام ابومنیفی کے مسلک کے مطابق نہیں ہے۔

اوراگر فرا کا نوج تو تربیت المال موادر بعرف ببیت المال منهوتو دالی کے دستھ کے بغیر مامل اس کے مجاز بہیں ہیں۔ اگر دشخط ثابت ہو مائیں توعمال کے اس امر کی کا نی حجبت ہیں کہ انہیں خرج کرنے کی امباز ست ہے۔ بہر مال اگر امیساب منروری ہوتواس کی دمور نیں ہیں ، ایک مورت بر ہے کہ جس کو دینے کے بید عامل کو امباز ت دی گئی ہودہ ومول کرنے کا احتراف کرلے کیونکہ دستخط سے مرب دی مورت کی امیاز ست کی امیاز ست کا ملم ہوتا ہے اور دمولیا بی بر حجبت نہیں بنتا۔ درسری مورت بر سبے کہ عامل سے بمیت المال کے مقوق کا محاسبہ کیا مبائے اور اگر دشخص جے دیا بر سبے کہ عامل سے بمیت المال کے مقوق کا محاسبہ کیا مبائے اور اگر دشخص جے دیا گیا ہے ومول کرنے کا انکاد کر سکے تو بھر ما بل سے بمین (ثبوت) طلب کیا مبائے ادر اگر دہ ثبوت فراہم مزکر سکے تو بھر ما بل سے بمین (ثبوت) ملک مربے کو ادر اگر دہ ثبوت فراہم مزکر سکے تو بھر من مورد پر دُرُدِن (قرضوں) ہیں مردج ہے ، ادر اگر دہ ثبوت فقی ا متساد سے نیا میں مورج ہے ، لیکن بہل مورد ت فقی ا متساد سے زیا دہ بہتر ہے۔

اطلاعات كى فرأتمى

اطلا مات کی فراہمی کی مین مسورتیں ہیں ۔ دفوع مساحت وعمل (پیائش اور کارکردگی کی اطلاع) ، رفوع قبض واستیفار دلین دبن سی تعلق اطلاع) اور رفوع خرج ونفقه بجهان تك مساحت اورعل كى اطلاعات كاتعلق ب تو اگر دبوان ارجسٹر میں اس کے مقربوامول موجود ہوں توان کے مطابق اطلاع كى محت كا بائزه ليامائ كارينا بخراكرا مول مصمطابق بونواس كارحبشريس انداع مرد ماسك ادراگر رحبشرم امول موجود نهمون نواطلاع دم نده سك فول ك مطابق ددج کردیا مباسئے قبعن واستیفار(دتم دمول کرنے ادراس کی ستعقین کو ادائیگی کردینے) کی اطلاع بیں اطلاع دسینے والے کے قول کا اعتباد کیا سائیگا، کیونکہ اس صورت میں اطلاع دینے والے کاکوئی مفا دنہیں سے بلکہ امسس کی ذہے داری کا قرار ہے۔ اور خرج و نفقہ کی اطلاع میں اطلاع دمندہ مدعی کی تیت رکھتا ہے اور دعوی کے لیے دلیل اور شبوت کی منرورت ہوتی ہے۔ اس لیے گر وہ اس دعوی سے ثبوت میں والی کی دشخط مٹ رہ تحریر مبیش کرے تواس کا متکم وی ہو گا ہوہم متعطوں کے بارسے میں پیلے سیان کر سیکے ہیں -

محانب بئراعمال

اس کامکم فرانفی معبی کے فرق سے مختلف ہوجا تا ہے ، جبیباکہ م ہیں ہے بیان کر ہے ہیں ہیں اگر عمال خواج ہوں تو ان ہر حسابات پیش کرنا لازم ہے اور کا تب دیوان کا فرمن ہے کہ ان حسابات کی پڑتال کرے اور عمال محشر کے بارے میں امام شافعی کی دائے یہ ہے کہ ان کے ذھے حسابات بیش کرنا مردی نہیں ہے اور منہی کا تب دیوان پر ان کے حساب کی جانچ لا تم ہے مرددی نہیں ہے اور منہی کا تب دیوان پر ان کے حساب کی جانچ لا تم ہے کہ وکر کہ امام ابومندی کا تب موقوف نہیں ہے۔ جب کہ امام ابومندی کے مرکزی کو اسے سے اور امام کی دائے ہوقوف نہیں ہے۔ جب کہ امام ابومندی کے کے مسابات پہنی کرنے ہا ہم ایاں میں اور کا تب ہوان کے مسابات پہنی کرنے ہا ہم ہیں ، اور کا تب ہوان

كوان كامحاسبه كرناميا بتييكيونكه لمام مساحب سكفنرد يكسفواج اودعمشر كالمصرب

اگر کانب دیوان کے محاسبہ کی بنا، پر اختلافت پر اموا در کوئی نصفیہ مزہو تو كاتب داوان كے قول كوترجيح دى جائے كى ادر اگر ساكم كوست برموتو وہ حساب کے ٹبوت بیش کرنے کا تکم دسے سکتا ہے اگر ثبوت سے مشبختم ہو بائے تو ملعن ساقط ہے درنہ عامل سفیم لی مبلئے۔

اگر حساب می اختلات دائے آمد کے بادھیں ہوتو عامل کے تول کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ اس میں و ممنیر (انکار کرنے والا) نہیں ہے اور خرج میں ہوتو كاتب كا فوانسليم كيام المن كيونكراس من ومُنكِر ب اور اگرمساحيت (زيين كي بيائش كحيار سيس وونول من اختلات دائي توتواگر مكن بوتو دوباره بيائش معلوم كركے اس كا اختبادكيا ملئے۔

انزاج احوال

اس سے مراد ہے سے کہ مساحب دیوان سے دیوانی سے قوانین اور حقوق ہے شہادت طلب کی مبائے ادراس میں دوشرائط معتبر میں ایک بیک بالمعنیق وعلم کسی بات کوبیان شکرے سیسید کوشہادت سے لیے تقیق اور ملم منروری سے اور د دهری به کرجیب نکس اس سے مطالبہ نربہ وخود بیان نرکرسے میں طرح کرشہادت طلب كرنے يردى مانى ہے - اس السلط ميں مطالبركرنے والادبى سكتا ہے مب كے وتتخط نا فذبول اودشهادست وسى كے سكتا ہے حس كے احكام نا فذبول اور درب كسى امركے منعلق بيان دسے تومُوقِعُ (معاصبِ توقيعات) پراس كوقبول كرنااور اس برعل کرنا منرودی سہے جس طرح ماکم بہاس کے سلسنے دی ہوئی شہادت کے مطابق فیعلہ کرنا صروری ہے۔

ما كم كواكرشبه بوتوده صاحب ديوان سي شوابه بيش كريے كامطالب كرمكتا ہے ہرونپر کہ ماکم کو شاہدسے معبی شہادت معلوم کرنے کا می مہیں ہے بہرال

اگرصاصب دیوان منوادر پیش کردگیے اوران کی محت کالقین موملے تواس سیے شبہ كا ازالىمومبائے كا اور اگرشوا بر (ثبومت) بيش مرسي ملكرميك سيمعلي ب تواس کا بیان کمزور موجائے گا اور ماکم کو انتنیار مو گاکراس کا بیان قبول کرے بارد کردے گراسے ملعت نہیں دیے سکتا۔

مظالم كيفتيش

مظالم کی نعتیش دا دخوامی کے لیے آنے والے لوگوں میں فرق کی بنار پر مختلفت ہوتی سے بینا بخیراگروہ رمایا میں سے بہوا درعا مل نے اس برکوئی زیا دتی کی موزوان دونوں کام اصاحب دایوان موگا اور دہ اس زیادتی کی مقیق کر سے اسے دور كردي كا ينواه اسے اس كام سے ليے ماموركياكيا ہو يا نركياكيا ہو،كيزكر اسس كا منصب بهى يرسي كرده منعلقه ضابطون كي حفا ظلت كرس اوز من كاحق بواسي د لائے، اس سیے وہ اپنے تقرر کے شن ہی میں اس نصفی کا مجازیے ،لیکن اگر اسے اس کام سے روک دیا مائے تو خرکرے کیونکراس طرح اس سے برانتہا ران سلب ہو مباتے میں ۔ اور اگر داد خواہ ما مل موسٹالا اس سے عساب میں ہے منابطگی کی گئی ہو یاکسی معلی معلی می گذیر کم گئی بوتواس مورست میں مساحب دیوان مرعی ملیہ مہو گا اور دائى مكومىت اس معاملے كى تفتيش كرے گا۔

جرائم

باب\_\_\_19

سرائم ال شرعی ممنوعات کوکہ اما تا ہے جن سے ان کاب پر شریعیت سلامیدنے مدود اورتعز برات مقرری میں۔ سرائم کی مین سالتیں میں، ایک سالت برأت معجو بوقت تهمت با قتعنائے سیاست دینی مطلوب ہے۔ دوسری مالت سزائی مکمیل ہے بوہرم کے نبوت محمت کے وقت تشری مکم کے مطابق ہوتی ہے اور تعبری میانی مالت سے بوتہات (الزام) سے بعد اور معت نبوت سے قبل ہوتی ہے ادر اس کا ا عنبار ناظر جرائم كے مال پر بے كم أكرناظر جرائم (افسر لوليس معض ماكم موا دراس ك سامنے سی خص کوسرقہ (میوری) یا زنا کے الزام میں بیش کیامبائے تواس کے روہر و برالزام غیر*موُ ٹریسے اور وہ اس شخص کو تحقی*ق تغتیش کے لیے محبو*س نہیں کرسک*تا، اور نہی اسے افرار ہم پر محبور کرسکتا ہے بہر مال برنا ظراس سے علا من چوری سے عوی کی سماعت مساحب سے مدعی سے کرے اور ملزم کے اقراد با انکاد کا اعتباد کرے ۔ ا در ذنا کے دموی کی سماعیت اس وفٹٹ کرسے حبب اس عوریث کا کبی ذکرکہا جائے حس سے ان کاب زنا ہو اسبے ۔ ادراس فعل کی وہ کبغیبت بیان کرسے بونی الواقع زناہے اور میں پرشرعًا مدمهاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ملزم خودہی اعتراف برم كرے تواس كے احترات برمدى ارى كرے ورنداكر ثموت ربيند) موبود بوتو اس کی سماعست کرے اور اگر شموست موجود مزمو اور مدعی بیاہے توبر بنائے مقوق العباد نركه بر بنائے فقوق اللہ اس كو معلقت دسے۔

اميرا درقاضي كے انتبارات كافرق

اوراگرناظر حرائم میں سے سلمنے بیم تعدمہ بیش ہؤاسے امبر ہمو با معاون کی یا مدا کی اولاد ہوتواس کو اس عزم سے متعلق تعتیش اور استبراء سے ابیے اختیارات ما مسل ہوں گے جو قاضیوں ادر حکام کونہیں میں ،ادرانی ونوں کے ختیا کومتناز کرنے والے امور نوبیں۔

سله مطلب بیشند کرمینی مالن پیمید کراژم برانزم تا بت نرموسک وروه بری قرار دبیریا جلنے اور دومری مالت پر سعید کرموم کا شون فرایم و کرمرشار سردرا کار دار برا مشرع دمخونان موردا کر ارتقب بردرا در برانزم بازم میکابونکی شویب پیعرف ایمدن ای ا۔ امیرکومائز نہیں ہے کہ بغیردعوئی کی تفیق کے برم کے مثالا دن اموان اِبارت کا الزام کنے البنہ ان سے ملزم کے بارسے بیں بیمعلومات ما میل کرسکتا ہے کہ آیا وہ شخبہ لوگوں میں سے ہے یا اس طرح کی قابل تہمت با توں میں شہورہ یا نہیں ہے، اگر بہ لوگ اس کی براحت بیان کریں توالزام ہے اثر ہومائے گا اور اسے فورًا مجبور دیا با اس کی براحت بیان کریں توالزام ہے امور میں ملوث رہا ہے توالزام کی دیا با اے گا۔ اور اگر یہ بیان کریں کہ وہ اس سے امور میں ملوث رہا ہے توالزام کی شدت بڑھ مائے گا وراس کے بعد تین کی وہ مور مت اختیار کی جائے گی جو م عنقر بب بیان کریں گے ، جب کہ قامنیوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔

۲- امیرکوانتیارہ کہ الزام کی بے اثری یا اس کی شدت معلی کرنے سکے
بعد طرح کی عادات اور مالات مجی تر نظر رکھے ، بینانچ اگر طرح مور توں پر فریفیتداوران سے
ہنسی مذافی کا شوقین ہو تو ہے الزام شترت اختیار کر مبائے گا ورنہ کم زور پڑ مبائے گاادر اگر سوری کا طرح موادر میالب زاد می ہوا ور اس کے مبم پر مار مبیث کے نشانات
ہوں ، یا گرفتاری کے وقت اس کے پاس آلہ نفنب موجود ہو تو ہی الزام توی ہو مبلئے
گا اور اس کے خلاف ہو تو الزام کم زور پڑ مبائے گا۔ گرقا منیوں کو یہ اختیار نہیں ہے ۔
مدت مبس کے بادے ہی فقیمائے کرام کے مابین اختلاف ہے چنانچ مبداللہ زبری سافی صحیح میں کہ ایک ماہ سے زیادہ محبوں کمی کرسکتا ہے ۔ البت منافی صحیح میں کہ ایک ماہ سے زیادہ محبوں کی دائے اور امنہ کی دائے اور امنہ اور کی ملک ہے اور امام کی دائے اور امنہ دیرموتون اور دیگر ملک ، کہتے ہیں کہ یہ مدت غیر معبن سے اور امام کی دائے اور امنہ دیرموتون سے ۔ اور بہی دائے زیادہ محبوع ہے ۔ مب مب کہ قائنی طاحی واجب کسی کو قید کرنے کا مجاز نہمیں ہے ۔ اور ہی دائے دیادہ محبوع ہے ۔ مب کہ قائنی طاحی واجب کسی کو قید کرنے کا مجاز نہمیں ہے ۔

مم - اگرالزام توی موزدام میر ملزم کومنرب تعزیر دینے کا مجاذہ تاکہ مزم الزام کے متعلق بچ بچ بنادے ۔ اگردہ بیٹے ہوئے اقراد کرے تو بد دیکھا جائے کہ کس امر کے لیے بیٹیا گیا ہے اگرا قراد کرانے ہی کے لیے ما داگیا ہے توبیتے کے تت کا افراد غیر معتبر سے اور اگرام کے بیٹیا گیا ہے کہ می مورت مال میان کردے اور

وہ تاریک دوران افراد کرے توضرب موقومت کرے افراد کا اما دہ کرایا جائے اگر دہ افراد کا اما دہ کرایا جائے اگر دہ افراد کا اما دہ کر ہے تواس دوسرے افراد کہا نوذ ہوگا۔ پہلے پرنہیں ہوگا اور اگر پہلے ہی افراد ہر اکتفاء کر ۔ تے ہوئے دوبارہ افراد نرکرایا جائے تو پہلے افراد کہا جائے ہوئے دوبارہ افراد نرکرایا جائے تو پہلے افراد کہا ہے کہ مطابق عمل کرنے کا امیر کو افتتیا رہے اگر میں ناہیں ندیدہ ہے۔

۵- اگرکسی مجرم کے برائم فرصر بائیں اور وہ متعدد مرتبہ کی منزاسے بھی باز سر اسنے اور لوگوں کو اس سے مضربت بہنچ دہی ہوتو امیراس کو عمر فید کی منزا دسے سکتا سے اور اس معودت میں اس کے کھانے بینے کے اخراجات بہت المال کے ذہرے ہوں گئے۔ گرفامت بہت المال کے ذہرے ہوں گئے۔ گرفامتی کو یہ اختیاد نہیں سے۔

۱- امبرکویمی استبادسی کدوه بلزم کوملف دسے تاکدالزام کی شدت اور فیرم و شرخ می استباد سے کہ و سکے خواہ اس برد کا سے سکے الزام کا تعلق معقوق العباد سے بہویا حقوق النہ سے دورا میرکو بیمی اختیاد سے کہ وہ خدا کی تعمر کی طرح بوبعیت سلطانی میں بھرتی ہے طلاق یا جمتاق یا صدفہ کی سمے مسک عبد کر قاضی نہ بلا استحقابی کسی کوشم دسے سکتا ہے اور نہ خدا کے مواطلاق اور عِنان (فلام آزاد کر دینے کی قسم) دسے سکتا ہے اور نہ خدا کے مواطلاق اور عِنان (فلام آزاد کر دینے کی قسم) دسے سکتا ہے۔

۵-امبر برائم بیشد افرادس بالجرادر ڈولد مسکا کرنوبرکواسکتا ہے بلکہ اسے تنل کی دیمی کھی دسے سکتا ہے اگر مرفق کا مستوجی میں دسے سکتا ہے گرمی کا مستوجی میں دسے سکتا ہے گرمی کا مستوجی میں دسے مرفا ہر ہے اس لیے یہ دیمی جبوٹ نہیں ہے بلکہ تعزیر کی ایک مورت ہے، گرفا ہر ہے کہ فی الواقع تن درست نہیں ہے کیونکہ نینل ناحق ہوگا۔

۸۔ امبرکو دگراہل نربہب (جن کی شہادت سننا قامنی سے سلے ددست تہیں ہے کی نمہادت سننا درست ہے۔

۹- امبرے ذرمے الین ادبیٹ کا میں انتظام ہے جوموجب نا وان اور صدنہ ہوں اکرکسی کے حبر مریفتان مزمو تو اسس کا دعوی گئے جو پہلے دعوی کھے اوراگر کمیں اکرکسی کے حبر مریفتان مزمو تو اسس کا دعوی مستے جس کے حبر مریفتان ہو ایک خز دیک اس کا دعوی مستے جس کے حبر مریفتان ہو

کا دعوی شنے ۔ بہر مال مار بیٹ یں بہل کرنے والا زیادہ مجرم اور شدید منز کا کا دعوی شنے ۔ بہر مال مار بیٹ یں بہل کرنا چا ہیں ۔ ایک زیادتی اوراد لیک بھرم میں اختلات کے لیحاظ سے اور دو مرے ان کے عزت و آبرو میں فرق محرم میں اختلات کے لیحاظ سے اور دو مرے ان کے عزت و آبرو میں فرق کے لیاظ سے ، اوراگر امیر بہ باطن لوگوں کو جرائم سے بالار کھنے کے لیے نام شہر میں شہور کر نامنا سب مجھے تواس کے لیے ایسا کرنا بھی مجائز ہے ۔ فرمن بیرو وہ امور میں جن سے ملزم کی براک خالی مالیس ہونے یا اس سے جم کا جموت فراہم مونے سے بہلے کی در میانی مالت کے باد سے میل میرک اور قامنی کے اختیارات کا فرق فل مربوتا ہے اور اس فرق کی وجہ بہ ہے کہ امیر کو سیاست کی ضرورت سے اور قامنی کا کام صرف احکام کا نفاذ کہ امیر کوسیاست کی ضرورت سے اور قامنی کا کام صرف احکام کا نفاذ

مُدودا ورتعزيرات

جُرم کے نابت ہو مبانے کے بعد عبان مک مدود کے فائم کرنے کا تعلق ہے تواس میں امیراور قامنی کے انتیارات برابر ہیں بہرسال جرائم کا اثبات دوطر بقول سے ہونا ہے ، ایک بمینر (ثبوت) سے اور دوسر کے قرار سے اور ان ہیں سے ہرایک کے اسکام مناسب موقعے پر ببان ہوں گے ۔ ورائل محدود زواجر (تبییہات) ہیں جنہیں النّد سما فئنے ان امور پرمقرر فر مایا ہے جومنوع ہوں کر داجر (تنبیہات) ہیں جنہیں النّد سما فئنے ان امور پرمقرر فر مایا ہے جومنوع ہوں کر دان کا ان کا ان کا ان کا ملم دیا گیا ہوا ور انہیں حجور دیا جائے ربینی ادر ترک مامودات) ۔

انسانی طبیعت میں ایسے شہوانی مندبات موجود ہیں جوانسان کو دنیا دی
لذتوں ہیں مصروف کر کے اسے آخرت سے غافل بنا دیتے ہیں، اس بیطالتہ سجا
نے مدود مقرد فرمائی ہی تاکہ خوف منرا اور دموائی کے اندیشے سے کوئی شخصال ہی ما بالا
مرکت کا مربح بر بہوجائے ، محادم منوع اور فرائض قابل انباع ہوجا میں اوراس طرح
فائدہ عام ہو اور تکلعت ( ذھے دادی ) ہوری پوری پوری ہو۔ الشربیحا نئر کو فرمان سے۔

وَمَا أَدْسَلُنَا لَكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ - (الاببياء : ١٠٠)

"هم نة بَ كونام جها نون كے بيے دحمت بنا كربيجاہے "
بعن نبى كربيم على الله مليہ وسلم كواس بيصبعوث كيا گيا ہے كم آپ لوگوں كو گرائى اور مبالسن سے نكال كر بدايت بيديلائيں اور معاصى حيط اكر اطاعمت كا نوگر بنانے كے ليے مبيجا ہے ۔

توگر بنانے كے ليے مبيجا ہے ۔
ترك فرائض كى منرا

نروابِحرُ (تنبیہات) کی دوسیں ہیں۔ مکدو داور تعزیرات۔
مدود کی بھی دوسیں ہیں، دہ معدود حجوظوق الشر (اجتماعی حقوق) سے تعلق ہوں اور دہ معدود حجوظوق الشر (اجتماعی حقوق) سے تعلق محقوق الشر سے تعلق ہوں۔ اس کے بعد معقوق الشر سے تنعلن معدود کی دو تسییں ہیں، ایک دہ معدود جونزک فرائض پر مائد ، ایسے فوض نما نہ کا ترک ، میہاں تک کہ نما نہ کا وقت نکل مبائے ، ایسے فق سے ترک کا میب دریا فت کیا جائے گا، اگر وہ ہر کہے کہ دہ مکبول گیا، تویاد آئے ہی تصابر ہے اور اس میسی نمازے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کیؤ کم فرمان نبوت ہی تصابر ہے اور اس میسی نمازے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کیؤ کم فرمان نبوت ہی تصابر ہے اور اس میسی نمازے وقت آئے کا انتظار نہ کرسے کیؤ کم فرمان نبوت

سے کہ سیختی نماز ٹرمنا کھول مبلئے یا سومبائے تووہ اس نماز کو میدار موسنے ہوئے ہے اور اس کے موسنے ہی اس کا وقت ہے اور اس کے موسنے ہی بار کا وقت ہے اور اس کے سیواکوئی گفارہ نہیں ہے ۔

اگرترکِ نماز بہاری کی وجہسے بوتو بیٹھ کر یالبٹ کرغرمن میں طرح کمی پڑھ سکے پڑھے جنا کنچراد شاد الہی ہے۔

لَا يُبَكِّيفُ اللهُ نُفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا - (البقراء ٢٨٢)

" الشريَّ عالى كسى كواس كى مهت سعة دياده كامكلمت نهي فرمانا "

اوراگر ترک نماز اس دمبرسے ہوکہ وہ نمازی فرمنیت ہی کا منکر ہے توالیساشخص روز میں درین کے مدر سے موکہ وہ نمازی فرمنیت ہی کا منکر ہے توالیساشخص

كى مزامي قتل كيامك

ادراكرتركب ملاة محض فغلت ادرستى كى بنادير بونواس محظم مي اختلات ب سینانچرام ابوسنیفی فرملتے میں کراسے فل تو نرکیا مبلے مگر سرنماز کے وقت ال مبائے، امام احدین منبل ج اور میرثین کی ایک جا حدیث کی دائے برہے کہ ترکیم الو ۃ سے آدی کا فرہوما آہے اس سے اسے جم انداد میں تنل کیامائے ۔ امام شافی رح فرماتے ہیں کہ ترک معلوٰۃ سے آدمی کا فرمنہیں جو تا اور منری وہ مرتد ہو تا ہے لی بے اسے سزائے مَدُ کے طور بِرِق نہیں کیا جائے گا دالبتہ تعزیراً ہم تسکیا ہے الگر قت ميد، توبركوانامهاميرينا نوبركر توبركر كم نازير مف ملكة ومجور ديامائه. اوراگردہ برکھے کمئی گھرمی ٹرمدلوں گاتواس کے ایان برکھردمرکیا جائے وراسے وگوں کے سامنے ناز پڑھنے ہمچیور مزکمیا میا ئے ۔ اوراگر قوب مزکرے اور نماز م برمے توایک دائے برہے کہ فوڈا قتل کردیا جائے۔ اور دومسری دائے بہہے کہ تین دن بعد قبل کیا مبائے قبل توارسے کیا مبائے اور باند مرکر مارا مبائے اولاماں بن مریج کا تول ہے کراہے مکڑی سے اتنا ارامائے کر مرمبائے اور تلوار سے يكدم نهادا ماست كيونكم موسكت اسب كهاس طرح وقت لمبام وكراس توبركي توفيق مو

بسے۔ فوت شدہ نمازوں کی تصاہے تارک کوتن کرنے کے متعلق شافعی مسلک کے فقہار میں اختلات ہے بعض کی رائے ہے کہ وقتی نمازوں کی طرح ان کے ترک پرکھری تن کی منزاہے اور بعین ویگر کی رائے ہے ہے کہ قتل نہ کیا مائے اس لیے کہ تل کے بعد کمی یہ نمازیں اس کے ذھے باتی رئیں گی ۔

تارک ملزہ کو تن کرنے کے بعداس کی خانہ بڑھی مبائے گی، اسس کو مسلمان ہے تازہ پڑھی مبائے گی، اسس کو مسلمان سے قبرستان میں وفن کی مبائے ادراس کا ترکہ اس سے وار توں کو ہے گا۔
کیونکہ وہ سلمان سی مراہبے -

دہ سمان ہی موسے۔ فقہائے کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ تارکب میںیام دروزوں چھونے الے ، کوفان نہیں کیامائے گا، بلکہ ما ہ رمضان کے بینے روز سے ترک ہوں، آئی ہرت اس کا کھانا بینیا بندر کھامیائے اور اسے تادیبا سزائے تعزیر دی مبائے اگر وہ روز سے رکھنے پر رمنا مند ہومیائے تواسے چور دیں اور اس کے معالمے کوسی سے ایک ایک اور اس کے معالمے کوسی کے ایک اور امانت کے مبرد کردیں ، اگر کھر میں کھاتا بیتا نظر آئے تو کھر تعزیری کمن ا

تادک زکوٰۃ کومی تمتل کی مزام ہیں دی مبائے گی بجکہ بالجبراس کے مال ہیں ہے ذکوٰۃ دمول کی مبائے گی اور اگر وہ زکوٰۃ کا مال حیبیائے تو اسے (تعزیری) مزا دی مبائے اور اگر اسے وصول کرنا دشوار ہو تو لوکر وصول کی مبائے ہرونی کہ لڑائی سے اور اگر اس سے وصول کرنا دشوار ہو تو لوکر وصول کی مبائے ہرونی کہ لڑائی سے فتل تک نوبت بہنچ مبائے جینا بخیر صفریت ابو بکر مدین منے ذکاۃ سے انکار کرسنے والوں (ما نعین زکوٰۃ) سے حبنگ فرمائی ہتی ۔

امام شافعی کے بعد سے برد کے استطاعت ما میں ہوبانے کے بعد سے برت تک جج کی فرضیت (علی التراخی) تا نیری گنجائش کے ساتھ ہے بینی واہتطاعت کے صوب کے فرضیت (علی التراخی) تا نیری گنجائش کے ساتھ ہے بینی واہتطاعت کے صوب کے بعد علی الفورج کی اوائیگی لازم ہے، اس لیے ان کے مسلک کے مطابق حب سال جے فرض ہوا ہے اس سال سے (انگلے ممال بر) مؤخر کرنا درست نہیں ہے گرم ہرصال لینے منزائے قتل یا منزائے تعزیر نہیں دی جائے گی کیونکہ بعد بسے گرم ہرصال لینے منزائے قتل یا منزائے تعزیر نہیں ہوگا۔ اگر مساطیت علاقت میں جیسے بھی وہ جے ادا کر سے گا وہ جے ادا ہوگا قسنا نہیں ہوگا۔ اگر مساطیت علاقت ادا بھی جے میں ادا ہوگا۔ اگر مساطیت علی میں جسے بیل ادا ہوگا۔ اگر مساطیت الدا بھی ہے سے بیل ادا ہوگا۔ اس کے مال سے جے بدل ادا ہوگا۔

شخصی قوق کی عدم ادایگی مثلاً بد که کوئی شخص کسی کا قرض اداند کرسے نواس کا حکم برہے کہ اس سے بالجبر بہتی دلوا با مبلئے گا، ورنداسے قید کر دبامبلئے، اوراگروہ مغلس ہوتواسے مہلت دی مبائے۔

بہرمال بے فرائف کے حجول دینے کے اسکام کتے۔ رہ گئے ان امورے میم میم میں اور ان کاکوئی اد تکاب کرسے توان کی دفتمیں ہیں، بعنی وہ امور جو تقون میم میم منوع ہیں اور ان کاکوئی اد تکاب کرسے توان کی دفتمیں ہیں، بعد ان کی مد ، جوری کی مد ، مے ذریعی اللہ (اجتماعی حقوق) سے متعلق ہیں ، اور بیر بیار ہیں ، زنا کی مد ، جوری کی مد ، مے ذریعی

کی مداور راہزنی کی مَداور دہ امور مَجْتُقوق العباد (شخعی ُقوق) سے متعلق ہیں اور یہ دوہی سعد قذف بالزنا (بعنی زناکی مُہمست پر ما مُدمِوسنے والی معد) اور قذف مبنایات ۔ اب یہاں ہم ان کو بالتفصیل بیان کرستے ہیں۔

مترزنا

زنا کی تعربیت بر ہے کہ ماقل بالغ مرد کے ذکر کا حشفہ (عود سے کہ اُک اُسٹ کے اُک کا حشفہ (عود سے کہ ماقل الغ مرد کے ذکر کا حشفہ (عود سے کہ دونوں کے اشر مرکاہ) با دُبُر میں داخل ہو مباہے اور اس میں نہ توکوئی سٹ بہ ہوادر نہ دونوں کے درمیان عیشمت موجود ہو، گر امام اومنیفہ جرسے نزد کی بہم زنا کا تعلق مرت قبل (مثر مرکاہ) سے ہے۔

زانی مرداورزانی عورت دونوں کے بیے ایک ہی مدہ اوران دونوں کی وہ مالیتیں ہیں۔ ایک یہ بی کم فین (شادی مدہ) ہوں اور دوسرے یہ کم فین (شادی مدہ) ہوں اور دوسرے یہ کم فین (شادی مدہ) ہوں۔ (دراصافعتی اصطلاح کے مطابات) کم وہ (مرد یا عورت) ہے ہی مندہ) ہوں۔ (دراصافعتی اصطلاح کے مطابات) کم روہ (مرد یا عورت) ہے ہی نے نکاح کے ذریعے صنعی تعلق نہ قائم کیا ہو، اب اگر یہ آزاد (می ہوتو اسے دارت کا بہم کو قرار ان اعضاء کوجن پر مشرب گئے سے انسان مرسا تا ما بی سے مرب سے معفوظ رکھا مبائے گا۔ اس استثناء کے ساتھ تا م جم پر مشرب سے منوب سے معفوظ رکھا مبائے گا۔ اس استثناء کے ساتھ تا م جم پر مشرب میں اور ایس میں اور ایس معتبر اپنی منزا بائے۔ بہر مال اس مُدیں مرب ایسانی کی دم بہر ہے۔ کہ مبر کم افراک سے معتبر اپنی منزا بائے۔ بہر مال اس مُدیں مرب نہ تو بائل بھی ہو کہ اثر ہی نہ ہو دا ور در شد یہ ماد سگائی مباسبے کا

زانی کی مبلا وطنی کی مزائے بارے بی اختلات ہے جینائچہ الم ابوسنیفہ کے نزدیک مروف کوڑوں کی مزاہے۔ الم مالکٹ کی دائے ہے ہے کہ مرد کو مبلا وطن کی برائے ہے الم مالکٹ کی دائے ہے ہے کہ مرد کو مبلا وطن کی برائے اور مورت کو نہ کیا بائے جب کہ الم مشافعی کے نزدیک مرد اور مورت و دونوں کو ایک میال کی تمرت کے لیے کم از کم ایک شب دوز کی مسافحت بر مبلا وطن (شہری ہے کی ایک بھر کے فرما ی فرون ہے۔

"یرمکم مجرسے اخذ کرلو، النہ سبحانہ نے ال عود توں کے لیے گنجائش پیدا فرمادی ہے کچر کمرسے (ناکر سے توسو تا ذیل نے اود ایک سال کی شہر بدری ٹمییب (شادی شدہ میتب سے زناکرے توسو تاذیانے اور دجم ہے

ام شافتی کے نردیک کوروں اور شہر بدری کی سنرای سلمان اور کافر برابر ہیں غلام کی سنرا اور ہو فلای کے تکم میں ہوں ، سیسے کدتبر ، شکا تنب اور ام ولکہ کی تنائی سنرا ہی سے بین اگراد کی سنرا کی سنرا ہے ، کیونکہ خلامی سے دنائی سنرا ہے ، کیونکہ خلامی سے ان میں نقص پیدا ہوگئیا ہے اور ان کی مبلا ولمنی کے بار سے میں ہمی اختلاف ہے۔ پنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ جو تکر اس میں آفا کا نقصان ہے اس سے مبلا ولمن من کی یا ہے اور دو مسری داستے یہ ہے کہ مبلاولمن من کوریا مبا فعی کا مسلک یہ ہے کہ تا ذیا نوں کی طرح شہر بروی کی مرح شہر بروی کی سنرا نمی کا مسلک یہ ہے کہ تا ذیا نوں کی طرح شہر بروی کی مردیا مبا نعی کی منرا کی منرا کا نصف (مینی مجیداہ) ہوگی۔

محین ده (مرد) سے بونکاح کرے اپنی میری سے فطری قلق قائم کرہ کا ہو کہ ان کی مزادجم ہے بعد بین تیم وں سے باان چیزوں سے بوتی مروں کے تیم میں ہوں اتنا ماریں کہ دہ مُر مبائے ادراس کو قتل سے بچانا منروری نہیں ہے کہ رجم کا مقصود بھی تشل ہی ہے ۔ سیکن مرون کو روں کی مزامی قتل کر دینا مقصود نہیں ہوتا بہرال رحم کے ساتھ کو ڈے نہیں مارے مباہیں گے گرامام داؤد کی دائے برہے کہ سوکو ڈے ساتھ کو ڈوں کی منرائمین کے تق میں موخ ہے۔ مبال کھر کو ڈوں کی منرائمین کے تق میں موخ ہے۔ بنائج میں مارے یہ منابی مناب

محسن ہونے کے لیے سلمان ہونا شرط نہیں ہے اس لیے کا فرکومی (اس جم کے ارتکاب پر) مسلمان کی طرح رحم کیا جائے گا۔ گرا مام الوسنیفٹر کے نزدیک اسلام ہمی شرط انتکاب کر سے تولیہ کو ڈے لیکا ارتکاب کر سے تولیہ کو ڈے لیکائے

مائیں کے دجم نہیں کیا مائے گا۔ لیکن روایت یہ ہے کہ
"دسول الشرسلی الشرطیہ وسلم نے دو میہودی زائیوں کورجم فراباتھا؟
مہرسال صرف محص ہی کورجم کیا جائے گا اور حرتیت کھی ایک شرط اسسان ہے
یونانچہ اگر غلام زنا کا ان کا ان کا ان کا اور کا اسے دجم ندکیا جائے گا کا در کا اور کا کا اور کا اس کورے تو اسے دجم ندکیا جائے بلکہ اگر شادی شرہ ہو تو
یہاس کوڑے لگائے مائیں گر امام داؤد کے نزدیک آزادی طرح غلام کوجی دجم

کیا جائے گا۔ لواطنت اور مہا تورسے بفعلی می زناہے اور اس کی منرائجی ہیں ہے کہ خیرائ مندہ کو کوڑے مارے ماہیں اور شادی شدہ کورجم کیا جائے گر ایک دائے ہی مجی ہے کہ وونوں کو ڈنل کیا جائے سکن ایام ابوشیفٹر کے نزدیک ان ووفول اُڑائم پرکوئی منرائے ہد (مفر) نہیں ہے ۔ حب کہ ارشا ذموت ہیں ہے کہ مرما نورسے بفعلی کرنے والے کو قتل کر و د ہے

زنا کے ثبوت کے دوطریقے ہیں ، بتبۂ (نبوت شہا دت ) اور انراد ۔ چنا کچہ اگر
کوئی عافل بالنے شخص زنا کا اپنی مرضی سے ایک ہی مرتب افراد کرلے تواس پر مدہاری
ہوگی دیکن امام ابوسنیفہ ہم کے نز دیک زنا کا افراد میا دمرنم پر مونا لاڑی ہے ۔ اگرافراد سے
مدلازم ہوجا ہے اور وہ بعد میں رجوع کر لے دیعنی اپنے فرار سے بھرحا ہے ، تو معد
سیا فیط ہوجانی سے گرانا ابوسنیفہ خوا نے ہی کہ رجوع سے معدسا فیط نہ ہیں ہوتی او

ا م م من من من التراد من من من من التط كرديا م

تبدر برت شهادت ، جین بونے کی مورت یہ ہے کہ جار پارسا (عدل)
مرد مزم کے ملات فعل زنا کی اس طرح گواہی دیں کہ انہوں نے اس مرد کے عفو
کوعورت کی تشرم کاہ بیں اس طرح واخل ہوتے دیکھا ہے جس طرح سسالا کی
مرمہ دانی بیں داخل ہوتی ہے۔ اگراس صالت بیں گواہوں نے نہ دیکھا ہوتو شہاد
نہیں ہوسکتی۔ ادائے شہادت کے لیے بچادوں گواہ ایک ساتھ آئیں یا مرا
جدا آئیں دونوں طرح قابل قبول ہیں ۔ گرامام مالک ادرامام ابوسنیفی فرماتے
ہیں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادروہ خود وَاَوْدِنَ،
ہیں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادروہ خود وَاوْدِنَ،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے ادروہ خود وَاوْدِنَ،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور دو خود وَاوْدِنَ،
میں کہ اگر گواہ میدا میدا آئیں قوان کی شہادت نا مقبول ہے اور میں کی مبائے گادہ
سے ذائد مذہ سے نائد کی قدت کی شہادت ساحت نہیں کی مبائے گادہ
یہ گواہ قاذی متصور ہوں گے۔

اگرزنای شهادت کے بیارگواہ پورسے نہوں تو وہ قا و دن ہیں ایک لئے کے مطابق ان ہرمد قذف میاری ہوگئ اور دومری داسئے کے مطابق ان ہرمد قذف میاری ہوگئ اور دومری داسئے کے مطابق ان ہرمد قذف میاری ہوگئ اور دومری داسئے کے مطابق دو میاری ہوتو ایک داسئے کے مطابق دو شاہروں ہراکتفار میا نوستے اور دوسرسے قول کے مطابق بیارسے کم پراکتفار میا نونہیں ہے۔

نبوت بتیند کے بعد جب کسی ذائی برمد مباری کی جلئے تو آنا گڑھا کھود ا بائے کردہ اس میں آدھا اتر جائے اور بمباگٹ سکے اور اگر بمبائے تو اس کا تعاقب کیا جائے اور استے بیمال تک بیتھ مادیں کردہ نر بائے ۔ اور اگر برم زنا افرار شے ثابت ہو ابر توسنگسا دکر نے سے بیے گڑھا مذکھ و دا جائے اور وہ بجا کے تواقب نرکیا ما ہے۔

حب امام یا حبی مما کم سنے رحم کا مکم دیا ہو رحم کے دفت اس کی موجودگی جائز مہیں سے نسکن امام البی خلیفرو فرمانے ہی کہ جس سنے دھم کا مکمہ دیا ہو اس کا مرس دگا کے بغیر سنگسادکرنا جائز نہمیں ہے ، چنانچہ فرمان نبوت ہے۔ '' ائے اُہیں ، تم جا دُ اگر بہ عودت زنا کا اقراد کوسے تواسے دیم کردو ہے ریمی درمست، ہے کہ سنگسادی کے موقعے پرشا ہرمؤ بود نہ ہوں لیکن الم م ابو خیف ہے کے نزدیک ندم رون برکہ ان کی موجودگی لازمی ہے جکہ میر بھی لازم ہے کہ سب سے پہلے دہی رحم کریں ۔

ما بلر عورت کواس و فت نک رحم ندکیا ماست حب کک اس سے بیج کی برائش نر ہو مبلے اور اسے کوئی دودھ پلانے والا میتسرند آ مائے - مدرزنا کے استفاط کی مورثین

اگرادنگاب زنا کا المزم بر دعوی کرسے کہ اس نے جس عودت سقعلی قاکم کی اس سے وہ نکاح (فامد) کرم پکا تھا، یا جس سے زناکیا، اسے اپنی بوی مجعد بیٹھا مخا، یا وہ البی اہمی اسلام الیا ہے اور اسے زناکی گرمت کا حکم معلوم نہیں ہے تو ان مود توں میں مدر زنامیا فعلم ہو مبائے گی ۔ اس لیے کہ فرمان نبوت ہے ۔ در شہیرات کی موجود گی میں مکرود سیا قط کردو ہے

امام الومنیفة فرائے بین که اگر بوی بونے کے شبری خیر ودت سے تعلق قائم کرلیا تو بیٹ برق ال تنول مہیں ہے اورائ خص برمد مباری ہوگی اوراسی طرح اگر کو اُن شخص بخرم مورث سے نکاح کر سے منفی تعلق قائم کر بسیٹھا تو بھی مد مباری ہوگا ۔ اگر کو اُن شخص بخرم مورث سے نکاح کر سے منفی تعلق قائم کر بسیٹھا تو بھی مد مباری ہوگا ۔ بوئیکر اس کی خربی مُقرب میں وارد ہے اس لیے بیٹھ ڈنکاح مدکو سا قط کر دینے والا شبہ مہیں ہے ۔

اگرزانی گرفت میں آنے سے بعد توب کرے نواس توب سے مکرسا قطیم ہیں ہوگی اور اگراس نے گرفت سے قبل توبر کرلی تواس سے سکلک کی ظاہری النے سے مطابق مدرسا قط ہوجلئے گی اس لیے کہ فربان الہی ہے۔

تُمَّانَ دَبَكَ لِلَهِ يُنَ عَبِلُوا السُّوْءَ بِجَهَاكَ قِ ثُعَّ بَا كُوْا مِنْ لَعَدُ اللَّهُ وَعَ بَهَاكَ ق المُعَلَى المُعَلَى المَّهُ وَالْعَلَى مِنْ لَعَلِيمَا لَنَكُوْ ذُرَّى حِيثًا - والمُعلَ: ١١٩) "البت بن لوگوں نے بہالت کی بناپر براعل کیا اور کچر تو برکر کے اپنے علی کی
اسلاح کر لی تولینیا تو بر واسلاح کے بعد تیرارب ان کے لیے غور ترمیم ہے یہ
اس آبیت میں وارد لفظ مد بجہ اللہ سکے دو خبری موسکتے ہیں ، ایک بجہ الہ سُدہ یعنی گناہ کی نا واقفیت کی بناء پر اور دو سرام فہوم ہے بغلبتہ شہورۃ مع العلم بانہا سوء
ریعنی گناہ کے علم موسنے کے با وجود غلبہ شہورت سے اس کا ارتکاب ہوجائے سے دوسری تاویل میں کے سے زیادہ بہتر سے ۔

زانی پاکسی اور مجرم کی مدسا قط کرانے کے لیے سفادش کرنام اُرزمیس ہے۔
اور سزی ماکم کوالیسی سفارش قبول کرنام اُرزہ ہے اس میے کر فرمان الہی ہے۔
مَنْ تَنَشَفُعُ شَفَاعَةُ حَسَنَا اَ اَلَّا اُلَّا اَلَٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

" بوکبلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے معتبہ پائے گا اور ہو ہر اکی کی سفارش کرے گا اور اللہ ہر بینے میں اللہ کی سفارش کرسے گا وہ اس میں سے معتبہ پائے گا اور اللہ ہر بینے میں بینے میں اللہ میں سے معتبہ بائے گا اور اللہ ہر بینے میں میں سے معتبہ بائے گا اور اللہ ہر بینے میں اللہ میں سے معتبہ بائے گا اور اللہ ہر بینے میں میں سے میں میں سے ہے گ

مسنداورسیئرک الفاظ کے بین مغہوم ہیں، ایک مغہوم ہیں جکر حسنہ سے مراویس کی سفارش کی جائے اس کی خیرخواہی کرنا ہے اور سینہ اس کی بدنواہی کرنا ہے اور سینہ اس کی بدنواہی کرنا ہے برامام حسن اور مجابد کا قول ہے ۔ دو سرام فہوم یہ ہے کہ حسنہ سے مراد ان کے لیے بد دعا کرنا ہے باعورت کے لیے دعا کرنا ہے باعورت کے لیے دعا کرنا ہے میں مراد اس کوئل مے کرمسنہ سے مراد اس کوئل مے کی مسنہ سے مراد اس کوئل کے لفظ کے معنی امام حسن کے نزدیک گناہ کے ہیں اور ترک کا مرک کی مرز اس کے میں دورک کی مرز اس کے معنی حصر کے ہیں ۔

 اوراس قعلی پرکے بعد مجراسی محفوظ مال سے یاکسی اور مال سے جوری کرنے تھاک کا بھیں مرتبر چوری کرے توانا کا ابومنی خات کے گاہ تمیسری مرتبر چوری کرے توانا کا ابومنی خات کے گاہ تمیسری مرتبر چوری کرے توانا کا ابومنی خات کے گاہ ور امام شافعی کے نزدیک تمیسری مرتبر بحدری کرے توایاں ہاتھ اور چھی مرتبر دلیاں بہرتبلے کیا مبائے اور پانچویں مرتبر بہر بری مرتبر جندیر تربہ بجوری کرے تو تعزیری منزادی مبائے تنک ندکیا مبائے اگر نظع سے پہلے جندیر تربہ مرتبر کا مرتبر کردی کا جو اور بالے جندیر تربہ مرتبر کا مرتبر کردی کا جو احب ہے۔

وہ تفدار مال (نساب) عبی کی چوری پر قطع کی کر لازم آتا ہے، اس کے باکہ
میں اختلات ہے جینا کچرام شافعی کے نزد کی جربھائی دیناد کے بقدر مال
منفار نصاب سرقہ ہے اور کھرے اور مروج دینار کا اظلبارہے ۔ الم الامنیقہ
منفار نصاب سرقہ ہے اور کھرے اور مروج دینار کا اظلبارہ ہے ۔ الم الامنیقہ
کے نزد کی دس درہم بالک دینارسے کم مال کی مجری پر قطع کی ترمیس ہے عبب
کر ارام پر منفع کے نزد بک بیالیس درہم یا بیاد دینا درمقد ارتصاب ہے ۔ اور ابن
الی بیائے درہم اور امام ملک تعمین درہم نصاب بتا تے ہیں ۔ (در امام داؤد (ظاہری)
کہتے ہیں کہ سرقہ کاکوئی نصاب مقرز نہیں ہے بلکہ کم دبیش ہرمقدار کے مال کی چوری

برتطع كيرلازم ---

کون سے مال کی بوری بخطے یہ کیا بائے اس کے بارسے میں نقب انے کوام
ما بین اختلات ہے امام شافتی کی دائے ہے کہ بو مال جو ربر حرام بواس سے سرقہ
من نقطے یکہ ہے، امام البر علیفی فرما تے بیں کرجس کی اصل مبلے ہواس مال میں قطی نہیں
ہے جیسے شکا ہوا کوئی گھاس وغیرہ ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ال
اشیاد کا مالک ہوجہ کا ہے تو ان کی چوری برقطع لازم ہے، امام البونلیف کے نزدیک
انزہ (ز) کھانے کی بوری برجمی قطع یکر نہیں ہے گھرام شافتی سے نزدیک اس بی
کی خطع ہے۔ نیز وامم البر منیف ہے نزدیک ساری مشخص فرائل کریم کا کو جمی قطع
بر کی منز انہیں دی مبائے گی اور پھنے مصر سعد کا قندیل یا کھیہ کا بردہ جوالے اس کو
برکی منز انہیں دی مبائے گی اور پھنے مسام شافتی کے نزدیک قطع یک منزادی مبائیگ

اگرمغیری نال بوکرناسمجد مویاعجمی بواور مجد مرسکتا ہو، اسے کوئی بُرُلے تواسام شافعی کے نز دیک تعلی ہے گرامام الامنیفہ کے نزدیک تعلیم نہیں ہے اور اگر (ازاد) مجدد نے بچے کو بُرُلے لے تواس پرتعلیم نہیں ہے گرامام مالک کے نز دیک قطع ہے۔

مال کے تحفظ (بڑر) کے بادسے بیں فقہائے کرام کے مابین افعال نہ ہے۔
امام داؤد (ظاہری) کی دائے اس سلسلے بیں با سکل منفرد ہے کہ ان کے نزدیک مال
کی مفاظمت ادر عدم محفاظت کا کوئی اغتباد نہیں ہے بلکہ ہر مالت بیں مرقر پرقطع
یک مفاظمت ادر عدم مجبود نقہار کا مسلک ہیں ہے کر مرقد پر قطع یک کی منزادینے بیں
یا نے مفاظمت (بڑرن سے بچوری کا اعتباد ہے اور عبی شخص نے ایسی بگر سے
کوئی شنے المحائی ہو بچواس کی جائے صفاظمت نہ ہو تو قطع یک کی منزانہیں ہے۔ بینا نجہ
دیشا دنموں نے اسے کے

معبب کے معود البینے اصطبی میں مذا سیات اس کی جدری برطع نہیں ہے ہے

یپیمودت اس دخت ہے جب کوئی شخس کوئی شئے مرتعاد ہے ہے اور بجرواہی کرنے سے انکادکر دے تواس بڑ کم نہیں ہے دیکن امام احدین منبل کے نزدیک اس میں قطع ہے ۔

تفاظت کی کیفیت کے بارسے ہیں اختلات ہے جہا کی ام الوسنی اسے کے زدیک نزدیک اور خیرتی اللہ میں اور کی برائی اور کی تربیتی اور کی تربیتی اور کی تربیتی اور اس بارسے میں کرد یا سے مختلف ہوتی ہے اور اس بارسے میں کرد یا سے مختلف ہوتی ہے اور اس بارسے میں کرد اور اس بارسے میں کرد اور اس بارسے میں کرد اور اس بارد اس کے زدیک اکر کی وغیر وجیسی کر قبر میں کہ کہ میں است میں است میں میں کرد ہی میں اور مین قیمت است میں میں میں اور مین قیمت است میں میں اور مین کرد کی کھنا ظلت سے اور مین کرد کی کھنا ظلت سے اور مین کرد کی کھنا ظلت سے اور میں کرد کی کھنا ظلت سے اور میں کرد کی کھنا ظلت سے اور میں کرد کی کھنا ظلت سے اگر کی کھنا ظلت سے اگر می کرائی جائے تو تواج کے لائے کے اس کیا ظلمت سے اگر کی کھنا ظلمت سے اگر می کرد کی کھنا ظلمت سے اگر می کرائی جائے تو تواج کے لائی کے اس کیا ظلمت سے اگر می کرائی جائے تو تواج کے لائی کے اس کیا ظلمت سے اگر می کرد کی کھنا ظلمت سے اگر می کرد کی کھنا خلات سے اگر کی کھنا خلات سے اگر می کرد کی کھنا خلات سے اگر می کرد کی کھنا خلات سے اگر کی کھنا خلات سے اگر کی کھنا خلات سے اگر کو کرد کی کھنا خلات سے اگر کی کھنا خلات سے اگر کی کھنا خلات سے اس کے اور کرد کی کھنا خلات سے اگر کی کھنا خلات سے اس کی کھنا خلات سے اس کی کھنا خلات سے اس کے اور کی کھنا خلات سے اس کے کہنا کے کہنا کے کہنا خلات سے اس کی کھنا خلات سے اس کے کہنا کے کہنا کے کھنا خلات سے اس کی کھنا کے کہنا کے کہنا

لبکن اگرلکوی کی میائے حفاظ من سے سونا ہرایا ماست توقطع برلازم نہیں ہے۔ حب، کرکفن بور کا الا کا کا العاب نے کا کبونکہ بلحاظ عُرفت قبرکفن کی مبائے حفاظت میں ہے۔ ہے۔ اگر میہ ادرکسی مال سے بلے قبر مبائے حفا خلمت نہیں ہے۔ اورام م ابومنینگر کے نز دبک کفن بور کا با تقطع نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قبر جائے حفاظ من نہیں

اگرگوئی شخص جو بیائے برا بناسامان لادکراسے آگے روانہ کردسے مبیاکہ کہ دیاکہ میں اور کوئی شخص اس میں سے جو تھائی دینا دے بقدر مجرا کے نونطع یکر لازم سے لیکن اگر مال کو چوبائے سمبیت سے مبائے نوقطع یکر لازم نے کرمال کو چوبائے سمبیت سے مبائے نوقطع یکر لازم نہیں ہے کہ یونکر وہ محفوظ شئے اور مبائے مفاظمت وونول کو لے گیاسے۔

سونے اور میاندی سے برتنوں کا استعال اگر میر شرع اممنوع ہے گران کی جوری بنظم یک کی منزا ہے خواہ اس میں کوئی کھا سنے کی شئے ہو یا نہ ہو، کیکن اماکا ابوننیفہ ہم فرمانے ہیں کہ اگرا ہیے برتن میں کھانے پینے کی اشیار موجود ہوں اوران کے سینے کی اشیار موجود ہوں اوران کے سینے سے اور اگر کھانے ہیئے کی اسٹیا، اس برتن کی جرا اے توقعلی میرکی منزامہ میں سے گراکہ جرائے توقعلی میرکی منزاسے -

اگرگھرمی نقب انگانے میں دوآ دی تشریک ہموں اور مال تنہا ایک الھے نے تواہ ما سے کو ہاتھ کا شخصی کا مان سے کو ہاتھ کا شخصی کا مان میں ہوا در دوسرے مان میں مان انتہا کا اور اگر نقت مردت ایک نے دیکا ئی ہوا در دوسرے نے اکیلے مال اکٹا یا ہو تو دونوں میں سے کسی کا بھی قبلی یکہ نہرین کیا جائے گا، اور استی سے کسی کا بھی قبلی یکرنہیں کیا جائے گا، اور استی سے می صورت ہورکا قبلی برنہیں ہوگا۔

اگر سور مبائے مفاظت کے اندر مباکر مال کو منائع کرد سے تو وہ اس مال کا نا دان اقیمیت اداکر سے گا گراس کا ہا اندنہ بن کا ٹا مبائے گا ، اور جود کو قطع بکہ کی مزاد سنے کے بعد اگر مجرایا ہوا مال موجود ہو تو وہ مالک کو دائیس کر دیا جائیگا ،

اوراگرفطع کی منزاپلنے کے بعد پور اس مال کی دوبارہ مبائے مفاظت سے پوری کررہے تواس کا یا مند قطع ہوگا، لیکن الم م ابو منیفی فرماتے ہیں کہ ایک ہیں مال کی و مرتبہ پوری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں کو کہ اوراگر پور نے بڑائی ہوئی ہیں کو کی جدے گا۔ اوراگر پور نے بڑائی ہوئی چیز کا آ وال اقیمت بھی جدے گا۔ اورامام ابو منیفرہ بیرامول میان فرماتے ہیں کہ اگر قطع یکری منزا جاری ہوگئی ہے اورامام ابو منیفرہ بیرامول میان فرماتے ہیں کہ اگر قطع یکری منزا جاری ہوگئی ہے تو تو دو مرد قرم شنے کا منامی نہیں بنایا جائے گا اوراگر منامن بنا دیا گیا تو قطع یکری منزا جاری ہوگئی اورام ما دیا گیا تو قطع یکری منزا جاری ہوگئی ہے تو تو دو مرد و قرم شنے کا منامی نہیں بنایا جائے گا اوراگر منامی بنا دیا گیا تو قطع یکری منزا جاری خوبیں ہوگی ۔

بھرائے ہوئے مال رمال مسروق کو تولکو مبرکر دویے سے قطع مکر ساقط نہیں ہوتا ، لیکن امام ابو منبغہ در فرمائے ہیں کہ ساقط ہو مباتا ہے جس کا مال تُجایا گیا ہو اس کے سرما من کر دینے سے قطع مکر کی منزام ما من نہیں ہوتی ۔ جنا کچہ مروی ہے کہ مفوان بن امیہ نے اپنی میا در کے مجود کو معامن کر دیا تو آ ہے۔ نے ادشار فرایا کہ

> " اگرمی معامن کروں توندا مجیے معامن نزکرے " اور آمی نظیم بکر کاسکم دے دیا۔

دوایت ہے کہ حسنرت معادیم کے سلمنے کئی چود پیش کیے گئے جن کے آپ نے الاقطع فرائے معیب آپ آخری چود کی مبانب متوم ہوئے تو اس نے میراشعادی جے۔

کینی امیرالگومنین اعیده ای بعفوای ان التی نکالا یبینها یدی کانت الحد سناء دیم ستوها و ولا تقده مرالحد سناء عدایشینها فلاخیر فی الله نیاد کانت خبیشة و اذا ما شکال فاد قتها ید مینها فلاخیر فی الله نیاد کانت خبیشة و اذا ما شکال فاد قتها ید مینها (توجه) ای ایم الوئنی می این این ایم کوعذاب سے بچانے کے لیے آپ کی بناه میں دیتا موں کاش میرا خوبسورت القرید دے ہی میں دم تا اور مجد سے بیجم مرزد دنم موتا، میرے لیے دنیا مجلائی سے منالی اور بری موبائے گا جو دنیا میالی میں میرا بایاں المقدد ایمن المقرسے میرا برمالی و میالی میرا برمالی کا گ

تعفرت معادی سے فرایا کہ بی اب کیاکرسکتا ہوں جب کرنیرسے المتبول کے بھی کا تغریب کے بیرے المتبول کے بھی کا تغریب کے بین کا اللے اس کے بھی کا تغریب کے بین کر آپ ان گناہوں میں شامل کر ہیں ہے۔ بین کر آپ نے اس میں شامل کر ہیں ہے۔ بین کر آپ نے اس میں شرک کیا گیا ۔ میں فادر برہم کی مند ہے جسے اسلام میں ترک کیا گیا ۔

تعطع یکر کی منزامی مرد،عورت، آزاد و غلام، اورسلم وکا فرسب برابر می ، بین بهرمال بجداگر وری کرسے تواس کا با تقریبیں کا اما سے گا، اور اس فلام کا مالت مربوش میں بوری کرسے تواس کا بالتھ نہیں کا ٹامبائے گا، اور اس غلام کا فطع یکر نہیں بوری کرسے اور اس باب کا فطع یکر نہیں بوگا بوا پنے مالک کے مال میں سے بوری کرسے اور اس باپ کا فظع یکر نہیں بوگا بوا پنے بیٹے کے مال میں سے بوری کرسے گرامام داؤد فرملتے میں کہ ان دونوں کو قطع یکر کی منزادی مبائے گی۔

ئقربئے نوشی

ہروہ تھر یا ببیذ حس کی زیا دہ مقدار پہنے سے یا کم مقدار پینے سے نظر ہوئے اس کا پہنا توام ہے اور چینے والے پر مدرماری ہوگی ۔ امام ابوسنیفرہ فرماتے ہیں کہ محض تحرج نے پر مدرماری ہوگی خواہ نشر نہ ہوًا ہوا و زمبیز پینے پر اس و قت نک مکٹ نہیں ہے جب نک نشہ نہو۔

موجاتا ہے اور حب مدیوی ہوجاتا ہے تو کو اس کرناہے اور کو اس ہی افترار کرنا ہے جب کی مغرالسی کوڑے ہیں۔ اس کے بعد انکہ کا اسی پڑئل رہا۔ اور حضرت علی ڈا کوڈسے سزایماری فرمائی۔ اور آپ کے بعد انکہ کا اسی پڑئل رہا۔ اور حضرت علی ڈا فرمایا کرتے تھے کہ سی کے معد مباری ہونے سے مربعات پر مجھے اتنا خیبال نہیں ہونا مبنا کہ شرابی کی مدسے مربعانے پر مہزنا ہے، اس بے کہ شرابی کو اشی کوڑے ہم نے رسول الشمطی الشمطیہ وسلم کے بعد لکانے شروع کیے ، بس اگر جالین آباؤں سے شرابی مربائے تو اس کا خون معاف ہے اور اگر انشی کوڈسے انگلف سے مر مبائے تو میں اس کی مبان کا منامی ہوں۔ ربینی خونہ ہا اور اگر وں گا )۔

اس منمان (تاوان) کے بارسے میں ایک تول سر سے کر یہ بوری دریت ہے کیونکه مداسگانے میں نَعَش سے نجا وز ہواہے و دسرا قول برہے کانصف دیت ہے کیونکہا*س مد*کی نصعت پر تونعن موجود ہے اور اصافہ دوسرے نصعت کا ہے۔ ا گرکسی کوجبرًا شراب پلا دی میائے یا بینے والا شراب کی حرمت سے نا دا قف ہوتواس پرمدنہیں ہے اور اگر کوئی شخص بیاس کی شدت ہیں بی لے تو اس پر مَدُ ماری بوگی کیونکرشراب مسے پیاس دُورنہیں بوتی اور اگرسی بھاری میں بطور دوا يئے تومدنہاں ہے کیونکہ لسااد تات اس سے شفام وہاتی ہے اگر کوئی شخص نبیندکو می*ا نزیمچه کرسیتے تواس برمد* تومباری موگی نگراس کی عَدَالت ( یادسائی)متانرنه دگی۔ نشمس مروش عصرياس وقت مك سزائے مدماري نهيں بر گاجب نك و مخودنشداً ورخمر سینے کا اقراد شرکرے یا دوگوا ہ برگواہی دے دس کراس نے بالاداد وابني مرضى مسع شراب يي به - ابوعيد التدرز بيرى فرمات بي كريس كونش پر مَدُ مِادی کرول گا، گران کی بر راستے مناسب نہیں سیے اس بیے کہ بہمی توہو سكتاب كرسيخس كوق نوشى يرجبود كرديا ماسئه .

اگرشراب بطودمعمیت اورمان بوجدکر بی ہے تواس کے اعمال ہوش والے شخص کی طرح درمسنت قراد دیئے مائیں گے اوراگرمعمیست کے طور رینہیں ہی ہے بلکہ اسے جیڑا پلا دی گئی یا اسے علم نہیں کھاکہ برنشہ آور شئے ہے تو وہ مرم وش خص کی طرح مرفوع کا اسے علم نہیں کا طرح مرفوع القالم سے دا ور اس سے اعمال ہر باز پُرس سرموگی۔

نشد آدر سنے امسیکٹر کی کیفییت میں اختلات ہے امام ابومنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مالت کونٹ کی کیفییت میں اختلات کے احد میں کہ اس مالت کونٹ کی کیفییت متصور کیا جائے گا جب عقل زائل ہوجائے ادر وہ آسمان و زمین اور مال اور بہری میں انتہا لائر کرسکے مسلک شافعی کے فقہاء فرمانے ہیں کہ نشہ کی کیفییت اس وفن ہم جمی مبائے گی جب کہ حقے نوش کی زبان مرائے میں کہ خواجائے اس کی زبان سے ٹویٹ کھیوٹے الفاظ انتہا نہ کی مجمعے اور جہومتا ہم کو ایک سیاسی مرکزیں کرنے کے اور جبومتا ہم اجلے گئے۔ بہر جال حب بات مسیمے خواج کے اور اسٹنے اور ایکنے اور ایکنے میں لو کھڑا برط بربرا ہم وجائے تو بیان سے کی محینے اور اسٹنے میں لو کھڑا برط بربرا ہم وجائے تو بیان سے کے کھیں اور اسٹنے اور اسٹنے میں لو کھڑا برط بربرا ہم وجائے تو بیان سے۔ کی خوب نے در اسٹنے اور اسٹنے اور اسٹنے اور اسٹنے میں لو کھڑا برط بربرا ہم وجائے تو بیان سے۔

حدقذبن ادرلعان

قذت بالزنا اکسی پرزنا کی تہمت گگانے) کی صداتشی کو ڈسے ہیں اور اس صد کے بار سے میں نص بی وارد ہے اور اجماع بھی ہے لہٰذا اس صدیمی کی بیشی نہیں ہوسکتی اور سے بار سے اور اجماع بھی ہے اس مید بلا مطالبہ واجب نہیں ہوتی اور سے ہے اس مید بلا مطالبہ واجب نہیں ہوتی اور ایما دیے سے سا قط ہو جاتی ہے۔

اس مدکے لازم ہونے سے بلے صردری ۔ ہے کہ شخص پر زناکی تھمت لیکائی گئی ہے اس میں بانچ شرائط موجود ہوں اور شخص نے تہمت لیکائی ہے اس پس آئین شرائط ہوں ۔

حبش خص برزنائی تهمت لگائی گئی بهواس می بانچ شرائط سه بهی -عاقل بو، بالغ بو، آنداد برمسلمان بهوا ورئحفیفت بهو (باکدامن بهو-تهمت لگانے والے کی تمین شرائط سه بهی -عاقل بو، بالغ بو، ادر آزاد بو-

بجبرا ورخبوركس بمنهمت لتكائب تواس برنرسزا تے مدمبارى ہوگى اور نہ

سزائے تعزیر اور تہدت آگانے والا غلام ہوتواس پر آذادی سزائے مدی نسب بینی جالیس کوڈوں کی سزامبادی ہوگی ، کیونکہ غلامی کی ومبرسے وہ آ ذادسے سرتبہ بی نسف ہے کہ فرکومسلمان کی طرح اور عودت کومرد کی طرح مد قذف لگائی جائیگ تہدت لگانے والا (قا ذف ) فاسق ہوجا نا ہے میں کے بینے میں اس کی گوائی ناقابل تبول بن مباتی ہے گر تو ہر کرلینے سفے سنی لربر کاری ہوجا نا ہے اور شہاد ناقابل تبول ہوجا تی ہے خواہ تو برمد جاری ہوئے ہے اسکاری ہوئے تا میں اس کا میں ہوئے تا میں اس کے اس کے اس کا میں اس کی کوئی دوبارہ قابل قبول ہوجا تی ہے خواہ تو برمد جاری ہوئے ہے اس کی کرے یا میں اس کی ہوئے تو برم تو تنہ ہوئے اس کی ہوئے کرے یا میں اس کی ہوئے تو برم دوبارہ کی ہوئے ہیں کہ اگر مد جاری ہوئے سے کہلے تو برم و تو شہاد دے سے بہلے کرے یا میں امام الوسنی فی تو رہ میں کہ اگر مد جاری ہوئے ہیں کہ اگر مد جاری ہوئے ہیں۔

ہ اواطت اور مبا ٹوروں سے برعلی کی تہرست کی منزاکھی وی سیے جوز ناکی ہمت کی سے بویب کہ کفرا در سرقہ کا الزام لگانے والے پریمُدُنہیں سے البتہ اسس دل آنزادی پرمنرائے تعزیر دی مبائے گی -

زنائی تہمت صریح الفاظ سے ہوتی ہے جیسے ہیں ہے۔ اسے ذانی، یا ہی کے کہا نے فاہم کرنونے زناکہ ہے یا ہی نے تجعے زناکرتے دکیما ہے۔ ادراگر سرکے کہا نے فاہم اسے فاسن، اسے لوطی، تو تو نکہ ان الفاظ میں احتمال ہے قدان برتم رحب ہی لازم ہوگی حب تہمت کی نیمت بھی ہو۔ اور اگر کے۔ اسے عاہر تو مسلک شافعی کے بعض فقہار کے نزدیک پر لفظ محتمل ہونے کی وجرسے کنا ہر ہے ادر تعین دیر تی مسلک کے نزدیک پر لفظ مسرکے ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے۔ اسے ادر تعین دیر تی مسلک کے نزدیک پر لفظ مسرکے ہے کیونکہ فرمان نبوت ہے۔ المول للفن اشی و للعاہم المحجن ۔

" بچه معاصب فراش کا ہے اور زانی کے بیے پھرہیں <u>"</u>

الم مالک کے نزدیک بطور نوبین استعال سیے گئے قذت کے الفاظ کھی کُدُ میں استعال سیے گئے قذت کے الفاظ کھی کُدُ کے واجب ہونے میں مزیح الفاظ کی طرح ہیں یعریض کی معورت یہ ہے کہ فصر اور لعن طعن کے وقت کے کہ بی نے زنانہیں کیا ،جس کا مطلب وہ بیرلینا ہے کہ نو

می مداسی دقت ہے جب تورین کرنے والا اقراد کرسے کہ اس کا ادادہ تہمت ہی کاکھا۔

اگرتہمت لگانے دالاکسی کو برکھے کہ اسے دو زانیوں کے بیٹے، تویہ دی تھیت اس بڑہمت بہاں ہے جا کہ اسے والدین پرسے لہذاوہ ددنوں یا ان بی سے بیک اس بڑہمت بہاں کے والدین پرسے لہذاوہ ددنوں یا ان بی سے بیک قادلاد قادت کی منزاکا مطالبر کریں مے اور اگر دونوں مرسکے ہوں تو بیری ان کی اولاد کو بطور میراث ملے گا، مگرامام ابوسنی فر تھے نزدیک بیری میراث میں تانی نہیں ہوگا۔

اگرم تذون ایسے تہمت لگائی گئی ہے کچر تم کے برلے قا ذف سے مسلے کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی شخص اپنے باپ کو تہمن لگائے قواسے مدلکائی جائے گی اور اگر باپ بیٹے پر تہمت لگائے تومد نہیں انگائی جائے گا ور اگر باپ بیٹے پر تہمت لگائے تے تومد نہیں انگائی جاگے۔ اگر قا ذف د تہمت لگائے ہے دا لیے پر مد تذف جاری ہونے سے پہلے فی الواقع مقدد د نے زنا کا ارت کا ب کرلیا تو قا ذف کی مدسا تط نہیں ہوگی، لیکن امام ابوم بیف فرماتے ہیں کرسا تط مجوم بائے گی۔

شوہربیدی پر ذنائی تہمن دیگائے قرشوہ ربیعد مباری ہوگی کمیکن شوہر عورت سے لعان کرے قوشوہ ہر بیعد مباری ہوگی۔ لعان کی مورت برہے کہ ہا بھا مسجدی منبر برباس سے قریب کھڑے ہوکہ کم اذکم بیاد شاہد دن کے سلط کے کہ میں خداکوگواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تی نے جوا بنی بیوی پر فلاں سے ذنا کرنے میں اس میں سچا ہوں اور بید بجہ برانہیں ہے میکہ ذنا کی اولاد ہے، اور ان الفاظ سے اس کا مقعدووا س بھے کا انکا دکرتا ہو تو وہ بدالفاظ بیاد مرتبہ کہ کہ بانچوی مرتبہ کے کہ مجھ برالشری لعنت ہواگری ان دور بر برنج بالگر تا ہو اسے فلاں کے ساتھ ذنا ہے میں مرتبہ کے کہ مجھ برالشری لعنت ہواگری اسے فلاں کے ساتھ ذنا ہے میں مرتبہ کے کہ مجھ برالشری لعنت ہواگری بالشری مدانہ ہو ہو براہوں ، اور یہ برنج ناکی بہائن میں مدر انہ ہو ہو اور یہ برنج ناکی بہائن ا

ای کیدنوان کمل بومائے گا اور اس سے مد قذمن سا قطبومائی

استوجعوا وابكوا على دینكم و واصطبر وافا لاجولا سابر استوجعوا وابكوا على دینكم و بقتله الهومن بالكافی اترجی آرسی ابو دوست و بعتله الهومن بالكافی و رخی بر لیم تش كرنے والے تولے قالم كیا ہے اور مضعت عادل ظالم كی طرح تہیں ہوتا۔ بندا دادر اس كے اطراف بي عب تدرطاء اور شاع بي وه سب انا الله برصی ، اپنے دین پر دو می اور صبر كریں كر مبر برا بر ملتا ہے كيونكر ابوليست نے موں كو كافر كر بر ليم تش كا تكم دے كرظم كيا ہے ي اس برقامتى ابوليست في اور واقعربيان اس برقامتى ابوليست في اور واقعربيان كي، بارون الرسم بدنے مثورہ و باكہ كوئى مناسب تدبر كيجيئة تاكر فقند نهو۔ امام ابوليس مناس مناس كے دو تائى سے تقول كے ذمى ہوئے ما ابوليس مناس كي اور واقعربيان ميں برائول كے ذمى ہوئے ما معمل مناسب تدبر كيجيئة تاكر فقند نهر مناسب تدبر كيجيئة تاكر فقند نهر مناسب تدبر كيجيئة تاكر فقند نهر مناسب تدبر كي مناسب تدبر كي مناسب تدبر كي مناسب كيا بوده و مذبيش كر سكے اس پر آپ نے قصاص سا قط كر دیا ۔ معمل من كے دقت ایسا طرفق افتر افتر اندر افتر است ہے۔

خلام کے برسے خلام کو قبل کیا جائے گا اگر مہر قائل خلام کی تمیت یا دہ ہو گر امام ابو منیفر سے نزد کیب اگر نلام قائل کی تمیت غلام مقتول سے زبادہ ہو قوصاص نہیں لیا جائے گا۔ مختلف خلام ب کے کا فراکیب دو سرے کے قسامی میں قبل کیے جائیں گے ۔ اسی طرح مرد کو کورت سے بدلے اور عورت کومرد کے بدلے ادر بڑے کو بجتے کے بدلے قبل کیا جائے گا ، لیکن بچے ادر محبون ہوتصاص نہیں ہے ۔ باب سے بیٹے کا تصاص نہیں لیا جائے گا سکر جیٹے سے باپ کا ادر مجائی سے مجائی کا تصاص لیا جائے گا۔

دیت کے احکام

قتل خطا بہت کہ باارادہ قتل مرزد ہومائے ادرائی میں قعمامی ہیں سے بہتا کا دیوار گرادی اوراس کے نیچے کو با اُدی دئ کرمرگیا ،کنوال کھو دا اس میں کوئی گرکرمرگیا ، جیمان کالا اور دہ کسی برا بڑا، یاسواری قابوسے کی گئی اور کسی کوئی گرکرمرگیا ، جیمان کالا اور دہ کسی برا بڑا، یاسواری قابوسے کی گئی اور کسی کوردند ڈالا، ادہ مورتوں میں اگرموت دارتغ برمائے تو تیتی خطار محف ہے۔

اوراس قبل پردست لازم آتی ہے قصاص لازم نہیں آتا - اور بید دیت قاتل کے المال اور اس ویت قاتل کے المال اور اس کی موق ہے - المال الوسلی المال کے نزدیک دیت کی اقساط کی ادائیگی ما کم سے دیت کا سم مبادی کرنے سے وقت سے شروع ہوگی ۔ مَا قِلَم (فاندان سے مراد باب ادر مبیوں کو مجبود کر سارے عصبات میں ،اس لیے باپ دادا ادبرتک اور بیٹا اور بوتا نیجے تک اس بار کونہیں اٹھا کینگ میں ،اس لیے باپ دادا ادبرتک اور بیٹا اور بوتا دیت کی ادائیگ کے لیسلین عالم کرام ابو منیف ترکیز دیک باب دادا ادر میٹا اور بوتا دیت کی ادائیگ کے لیسلین عالم میں داخل میں بنود قائل ما قبلمیں شر کے نہیں سے لیکن رام ابو منیف رح ادرا مام مالک کے نزدیک قاتل میں شر کے سے د

عافِلہ کا ہر ددلت مند فرد دین کانعن دینارسالانہ یا اتن قبت کے ادن اداکر ہے گا اور متوسط شخص جو کھنا کی دینار باس قمیت کے نقدر ادن دے گا،
اداکر ہے گا اور متوسط شخص جو کھنا کی دینار باس قمیت کے نقدر ادن دے گا،
مگر عاقلہ کے تنگرست فرد کے ذیتے کچھ عائد نہیں ہوگا لیکن جو تنگرست خص بعد
میں دولت مند ہوجائے وہ دمیت کی ادائیگی سے اس بادمیں شر کے ہوجائے گا،
اسی طرح جو دولتمن تنگرست ہوجائے اس سے بہ بارسا قطع ہوجائے گا۔

ادر میاندی کے اعتبار سے بارہ ہزار دریم ہی، امام الومنیفرسے اور مروج دینارہی اور میاندی کے اعتبار سے بارہ ہزار دریم ہی، امام الومنیفرسے دس ہزار دیم المراء میں اور اور میں ہزار دیم المراء میں اور اور میں ہزار دیم المراء میں اور اور میں بنت مخاص میں اور اور میں ابن لبون ، ہمیں حقہ اور ہمیں جدعہ و سیے اصوالا دیت اور میں ہیں ہے۔ می کے لحاظ سے سے اور سورے دغیرہ کے لحاظ سے اس کا برل ہے۔

عورت کی مبان کی دست می اور اس کے اعضاء کی دست می سرد کی دست کا

نسىن ہے۔

ا بداد و سراند و المعرام بن مناس، دوسالداد منى بنت بعن مناس المراد و سالداد منى بنت لبون تين سالداد من ابن لبون تين ساليران و من منتقب وسالدادن ، اور مندم بانج سالدادن كوكيت بن وس معديني )

کی دبت سلمان کی دبت سے برابرہ مگراام شانعی کے نزدیک ان کی دبت مسلان کی دبت کا تہائی ہے اور مجوسی کی دبت مسلمان کی دبت کا تہائی ہے اور مجوسی کی دبت مسلمان کی دبت کا تہائی ہے اور مجوسی کی دبت امام شافعی کے نزدیک اس کی تمبیت ہے ہاں گئی میت ہے ہاں گئی دبت سے دب درہم کم رکمی جائے۔

قالم کی دبت ازاد کی دبت سے دب درہم کم رکمی جائے۔

علام کی دبت ازاد کی دبت سے دب درہم کم رکمی جائے۔

عرام شابہ خطار

عدم شابر خطابہ ہے کہ عمر افعل سے بلا تعدید ان مرز دہوم تا گاکسی کو البی اکمری سے پاپھرسے مارے کہ جس سے پی بجانے اور مرنے دونوں کا استال ہوا در دواوں کے مطابق مارے پاسلطان کسی قصور برقعز پر کررے اور اس سے جان جاتی رہے تواس طرح سے قتی میں قصاص نہیں ہے۔ اور عا قلم ہوریت معلّظ مراشد میدہ) لازم آئے گی سونے بیاندی میں بہ شرست اس طرح ہرتی جائے گا دواؤٹوں اس طرح ہرتی جائے گا دواؤٹوں کی مورست میں دیت کی شرت اس طرح ہوگی کہ تین سم سے اونے گا دواؤٹوں کی مورست میں دیت کی شرت اس طرح ہوگی کہ تین سم سے اونے گا دواؤٹوں کی مورست میں دیت کی شرت اس طرح ہوگی کہ تین سم سے اونے شاہد کا مورست میں دیت کی شرت اس طرح ہوگی کہ تین سم سے اونے سے ماہری الشرطی میں دریا ہوگی کہ خرمان ہے کہ

" غلام کی دیت قبل عمد کی دیت مسلم کی معودت بین طعے مونے والی دیت قبل عمد کی دیت مسلم کی معودت بین عائد مہونے والی دیت اور قائل کے احترات (جمم) کی معودت میں عائد مہونے والی دیت ما قبلہ کے ذیعے نہیں ہے "

محض خطائر تنتل اگر سرکرم کی صدود کے اندر مہویا سرام مہینوں ہیں ہویا ذی رخم کا قنل ہو تواس کی دبیت مغلّظہ سے ، اور نیزع دم مف تصاص کے معا حث ہو مبانے کی صورت میں دبیت مغلظہ ما کہ مہوتی ہے جو قاتل کے مال سے علی الفور و معول کی مائے گی۔

اجتماع قتل

اگر مندلوگ مل کرایک شخص کوتش کری ا در قعسا می سب پر واجب بوتو دیت سب سے ذمے ایک ہوگ بنواہ قائل زیادہ ہوں یا کم۔ ولی دم ان میں سے جس کو ما ہے معاف کر دے اور باقی سے تصام لے سکتا ہے اور اگرسب کومعاف کردے نوسب سے ذھے ایک ہی دمیت ہوگی جس کی سب کوتسطیں اداکرنی ہوں گی۔ اگران قاتلول میں سے ایک نے مقنول کو ذیکے کمیا ہو، ایک نے زخمی کمیا ہو ادرایک نے بچیاڑا ہوتومیان کا قعسامی ذرج کرنے والے بربوگاادرزخی کرنے دارے ادر کچیا ڈرنے وارہے ہرمیان کے تلعث ہومباسنے کے لحاظ سے نہیں ملکہ زخموں کے لیا ظسے تعداص بوگا اگریک بیٹنے صسفے کئی آ دسیوں کو قتل کو ابوتواسے سب سے پہلے متنول سے تصاص میں تنل کیا مائے گا اور دوسر مے تنولوں کے درٹا، کواس سے مال میں سے دیتیں ملیں گی ۔ مگرامام الومنیفر فرماتے ہیں کہ اُسے سب سے تصامی میں تن کیا جائے گا اور کسی کے لیے دمیت نم موگی-اور اگراس نے سب کواکے ساتھ نسل کہا ہو تو قرعہ ڈالا ماستے جس سے نام کا قرعہ نسکے اس سے قصاص منتشل کیا مائے ۔ اوراگرسب معتولوں سے ادلیار دمنامند مہوکرتعمامی کا كسى ايك معتول كے ولى كودے ديں تواس كے عوض قتل كى إمبائے اور دوسوں كے بیےاس کے مال میں دینیں وامب بہوں گی ۔

آگرکوئی سلمان ما کم سیخص کوقتل کا عکم دے تو ما کم اور محکوم دونوں پر تصام الزم آ۔ کے گا اور اگر ما کم سیمال نہ ہو تو تصام صرف محکوم پر ہے ما کم پر بہای ہے۔ ادر اگر کسی کوقتل کرنے پر مجبور کیا جائے تو مجبور کرنے والے پر قصاص ہے اور اگر کسی کوقتل کرنے پر مجبور کیا جائے تو مجبور کرنے والے پر قصاص ہے اور ایک پر قصاص ہیں ہے۔ تاتل کے بارسے میں دونوں آرادی کر قصاص ہے ادر بیر کر قصاص ہم کا قصاص

ہرانسانی کمبیم کا دیمفوجیے جوٹر برسنے طبع کیا مبائے اس میں نصاص ہے۔ اند کافید ایس میں جیرکا بکر، انگلی کی انگی، اور اور کا پورسے - اور واسنت کا نصاص اسی کے مثل دانت ہے۔ اس لیے قصاص میں بائیں دانت کے عوض دایاں،اور ادنیج کے برلے اوپر کا اور دانت کے برلے یں ڈاڑھ کا قعاص ندلیا جائے اور حین میں کے دانت کا حین میں اس کے دانت کا حین میں اس کے دانت کا خصاص نہ لیا جائے ہوں ، اس کے دانت کر میں اس کے دانت کا قصاص نہ لیا جائے ہوں ، اس کے دانت کر اسے اور شکل (مغلوج) ہا تھ کے قصاص نہ لیا جائے ہوں کا ایمی کوئی دانت بہیں گراہے اور شکل (مغلوج) ہا تھ کے عوض تندوست ہا گئر کا قصاص نہیں ہوگا ، اسی طرح وہ زبان جس میں گویائی کی توت نہرواس کے بدلے گا قصاص نہیں لیا جائے گا۔ البتہ منعت وکتا بت نہرواس کے بدلے گا ذات ہا ہے گا خوال ہا تھ کے بدلے میں قطع ہوگا ہو صنعت وکتا بت سے کا فن جاننے دالا ہا تھ اس ہا تھ کے بدلے میں قطع ہوگا ہو صنعت وکتا بت سے کا آئن جاننے دالا ہا تھ اس ہا تھ کے بدلے میں قطع ہوگا ہو صنعت وکتا بت سے ناآئے شاہدے۔

اعدناد کے تعدا میں آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گا در کھینگی اور کی ذریخ دھی آنکھ کا تعدا می آجی اور صحت مند آنکھ سے لیاجائے گا۔ لیکن فیر مقرک آنکھ اور مغلوج ہا تھ کے عوض اس کا مثل قعدا می ہوگا اور غیر شاتہ ناک کے عوض محت مند ناک سے قصاص لیاجائے گا، اسی طرح بہرے کان کا قصاص سننے والے کان سے لیاجائے گا۔ گرامام مالک کے نزدیک اس میں تعدا می نہیں ہے۔ مائے گا۔ مائے گا۔

اعضاد کا تصاص معاف کرے اگر دیت کا بلے تو دونوں ہا کھوں کا دیت ،
انسان کی کامل دیت سے مساوی ہوگا، ایک ہاتھ کی نصف اور ہرانگل کا دیت ،
دیمت کا بلہ کے دسویں حصے سے بقدر ہوگا ۔ بعنی انگلیوں کے ہر بور کے بدیے میں ہا اونٹ اور انگو کھے کے بور کے بانچ اونٹ ہیں ۔ بیروں کا دیت ہاتھوں کی طرح ہے مگر بیروں کے دیت ہاتھ وں کے مربور کا دیت ہاتھ وں کے مربور کی دیت ہاتھ وں کے مربور کی دیت ہاتھ اور انگو کھے کے بور کے دیت، بانچ اونٹ ہیں ۔ بیروں کا دیت ہاتھ وں کے مربور کی دیت، بانچ اونٹ ہیں۔

دونوں آنکھوں کا دیت، دیت کا ملہ ہے اور ایک آنکھ کی دیت نعدت ہے ادر کانے اور خیر کانے کی آنکھیں کوئی فرق نہیں ہے۔ گراماً کمالگ کے نزدیک کانے کی آنکھیں کوئی فرق نہیں ہے۔ گراماً کمالگ کے نزدیک کانے کی آنکھ کی پوری دیت اور ہر ایک

لیک کی جو تقالی دست ہے۔

ناک کی دست، دست کا لمر ہے، دونوں کا نوں کی ایک دست ہے ورایک کان کی نصف ہے زبان کی پوری دست اور دونوں ہونٹوں کی چوکھائی دست ہے۔ اور ہردانت کی دست بانچ اونٹ ہیں اور اس میں دانت کو ڈاڈھر پر اور ساسنے کے دانت کو کھیلے دانت پرکوئی ترجیخہاں ہے۔

سماعت ملتے رہنے پر ایک دیت ہے اور اگر کان کا شنے سے مامت کمی ماتی رہے تو دو دیتیں لازم ہیں ، اسی طرح اگر ناک کا شنے سے قوت شامر بمی مباتی رہے و دور یتیں لازم آئیں گی ۔ گو یائی کے بہلے مبائے پر ایک دیت ہے اور اگر زبان کا شنے سے گویائی مباتی رہی تو بمی ایک ہی دیت فازم ہے۔

عقل ذائل ہوجائے ہوری دہت اور ذکر (عضومخصوص) کا ملے دینے ہر پوری دہت ہے خصی اور جنین (نامرد) کے اعمنائے مخصوصہ دیت کے معاطے میں دوسرے مردوں کے احمناء کے سادی ہیں۔ گرامام (بومنیفر کے نزدیک خصی اور تنین کے ذکر کے قطع کیے جانے پر مکوست ہے۔ دسطلب یہ ہے کہ کوئی عاد آئی فس اس کے معادمنہ کا فیصلہ کر ہے گا۔) انٹیبین میں میں دیت ہے اور ال میں سے ایک کی نعمت دیت ہے عورت کے دونوں بہتانوں کی دیت وہ ہے جوعودت کی ہے اور ایک بہتان کی دیت مورت کی دیت کا نصف ہے اور مرد کے بہتانوں کے قطع کیے جانے پر مکومت ہے۔ اور (ایک والے یہ ہے کہ دیت ہے۔

سرکے زخم اور ان کی دست سرکے زخوں کی کئی تسمیں ہیں۔

ا۔ مُادِمِدُ بِوَدِحُم کھال پرآئے۔ اس زخم کی نہ دیت ہے اور نہ قسا س۔ بلکہ بزرید رُمکومیت فیصلہ ہوگا۔

٧- دُامِئِدْ: جوز ثم مبلد بر آئے اور خوان مکل آئے۔ اس کا فیصل کمی ندرایہ

۳- دُ المِنعَرُ : حبس زخم میں کعال کبٹ کرخون نکل آئے۔ اس کا فیعسس لہ ہمبی بزدیعہ حکومست ہوگا۔

٧٧- مُنكَارِمَهُ : بوزخم كاش كرگوشت نك بہنج ببائے، اس يم مكومت ہے۔
٥- كا مِنعَهُ : بورخم كاش كرگوشت نك بہنج ببائے ، اس يم مكومت ہے۔
١٩- كا مِنعَهُ : بومبلد كاشنے ہے بعد لچراگوشت كاش دے اور ہرى كے اوپر كاشنے ہے بعد لچراگوشت كاش دے اور ہرى كے اوپر كا باريك برده ره مبائے اس زخم بي مي مكومت ہے اور مكومت ہے ذريعے ملے يا ہے والاان زخموں كا تا وان اسى نذكور ہ ترتمیب سے زیا دہ ہوتا ماسئے گا۔

۵- مُوْرِیحُهُ: یروه زنم سیم جومبلد، گوشت اور باریک پردسے کو کاٹ کر پڑی ظاہر کردیسے ۔ اس زخم میں تعسامی ہوگا۔ اور اگرمعان کردسے تو پانچ اونے دست سے۔

۸- کارشمئر: مجوگوشست کھول کرسر کی ہٹری بھی تواڑ دسسے اور اس کی دیمین دش اوٹر ہے، ہیں ۔

اگرزخمی ٹری کی پوٹ کا تصاص لیناجا۔ ہے تواس کو براختیارہیں ہے البتہ مُومِنح کُم کا قصاص۔ بے سکتاہے اوراس مورت میں بڑی کی چوٹ کی دبین بانچ اون ہ ہوگی۔ امام بالکٹ۔ کے نزد کیب بڑی کی پوٹ میں حکومت ہے۔

۹- مُنْقِلَهُ: یہ وہ زخم ہے جوگوشت کو بھاٹہ کہ اور بلری کو توڑکہ بلری کو اینی جگر سے میں اسے اس بلری کو دویارہ ابنی جگر بیرلانا پڑے اس خم اس بلری کو دویارہ ابنی جگر بیرلانا پڑے اس خم کی دین، بندرہ اون میں ۔اور اگراس میں مومِنے زخم کا قصاص سے دیا تو ہدی کی دین دس اون میں موں گے۔ جوٹ ادراس کے سرک جانے کی دین دس اون میں موں گے۔

۱- مَامُوْمُهُ بِا وَامِغُهُ : بوزخم د ماغ تک بہنچ سائے دراس بنہا کی دیہے۔ حجم کے دیگر مقول برآنے والے زخم حجم کے دیگر مقول برآنے والے زخم حجم کے دیگر مقول پر آنے والے زخموں میں صرف کیا فربہ پردیت ہے۔ مُبافِیہُ وہ زخم ہے بو بَوْدُن (بہیٹ) کے اندر نک بہنچ جائے اور اس ہیں ایک نہائی دہبت ہے سبم کے ادرزخموں بیں سوائے مُومِنِحُرُ رعبی بیں ہُری ظاہر موہائے ؟ کے قدما میں نہیں ہے بلکہ میکومت ہے۔

اگرکسی کے ہاتھ اور پئیر کاٹ دیسے جائیں اور وہ مندل ہوجائیں توان کی دبین لازم ہیں خواہ وہ مبان کی وبین سے کئی گئا بڑھ حرجائیں لیکن اگرزخموں ۔ کے مندل ہونے سے پہلے ہی زخمی مربعائے تو ایک مبان کی دبیت دبنی ہوگی اور اس صورت ہیں ہاتھ اور بئیر کی مبد اجد اوبیت سا قط ہوجائے گی ۔ اگر کمچیز زخم مندل ہونے سے بعد مربعا سئے تو غیر مندل زخموں ہیں جان کی وبیت مع ہاتھ نئیر کی دبت مے ہاتھ نئیر کی دبت مے ہاتھ نئیر کی دبت میں جان کی وبیت مع ہاتھ نئیر کی دبت میں ہان کی وبیت مع ہاتھ نئیر کی دبت

گونگی زبان ، مفلیدے ہاتھ اور غیر متحرک آنکھ اگر مندل ہو جائیں قران ہے گومت امعاد صدیحہ بار سے میں حاکم کا فیصلہ ہے ، بعنی ساکم زخمی کی تیمہ ہے کا اس طرح اندازہ کرے گاکہ اگر دہ غلام ہوتا تو کیا تیمہ ہے ، بعنی ساکم زخمی کی تیمہ ہے بعد کہ اقلیت ہوتی اور زخمی ہونے سے بعد کہ اقلیت ہوتی ، زخمی ہونے سے اس کی قیمیت میں جو کمی آسکتی ہے وہی اس کی وہیں ۔ بیرے اگر کسی نے عودت کے بہت پر صنر یہ لگائی ، اور اس کا مردہ مجبر ساقطہ ہوگی اجواگر آنداد ہوتو اس کی وہیت ایک خلام یا باندی ہے جو زخم الگلنوالے ہوگی اجراگر آنداد ہوتو اس کی وہیت ایک خلام یا باندی ہے جو زخم الگلنوالے کے ما قلم اداکر ہیں گے اور اگر بحتی میلوک ہوتو مال کی تیمیت کا دسوال حق الرائی کا کوئی ہے اور اس بی رابعتی اس مملوک ہے کے معاطر میں ) ندر کرا ورسکونٹ کا کوئی فرق نہیں ہے۔

رہ ہیں ' اگر تجنین رونا ہو اسا قطام و (ادر مجر مربائے) تو اس میں پوری دہیتے اور حبین کے ذرکہ یا مُونٹ ہونے کا کھی فرق ہوگا۔

ہراس مبان سے فارل پرجس کی وہین مضمون ہموکفارہ ہمونا۔ ہے۔ نواہ اس نے عمرٌ افتق کی ہمو یا جو ۔ نواہ اس نے عمرٌ افتق کی ہمو یا خطاء کی ہمو۔ نیکن امام ابوسنیفر سے نزد کی خطاء متن کرنے والے پرنہیں ہے۔ قتل کرنے والے پرنہیں ہے۔ ۔ کنا دہ ہے عمرٌ افتق کرنے والے پرنہیں ہے۔

مارج ہونے والاعیب نہو اگر ظام میتر نہ ہوتو ددما ہتوا تر دو ذہبے دیکھے اور اگر دو ذہبے دیکھنے سے بھی عاجز ہوتو ایک دائے سے مطابق ساٹھ سکین کو کھانا کھا ائے۔

اگرکوئی توم درسری قوم پرتن کا دیوی کرے اور اس سے دیوی ہیں ۔
کوٹ ہوتو اس کوٹ کی بناء پر مرعی کا تول مقبر ہوگا اور کوٹ کا مطلب پر
سبے کہ بغلا ہر مرعی کا دعوی دل کوسچا معلوم ہوتا ہو اگر مرعی بچاس تسہیں کی ۔
تواس سے لیے دہیت کا حکم دیا جائے ، قصاص کا ہمیں ، اور اگر مرع تسموں سے انکاد کرے تو مرعی علیم کیا ست ہیں کھا کر بمری ہوجائے گا۔

بان کا یاجم سے کسی عند کے تعدا میں کا نیعدا ہر وہانے کے بعد وی خود نیر سلطان کی اجاز مت کے برقصا میں لینے کا مجاز نہیں ہے ۔ بینا نیج عند کے ذمیا میں بسلطان کی اجاز مت تک اس کو قصا میں لینے کی اجاز مت نہیں دسے گا جب تک اس کے سواکوئ اور خص برقصا می لینے کا کام کرنے کو دسے گا جب تک اس کے سواکوئ اور خص برقص می تصا می لینے کا کام کرنے کو تیار نہ ہوا دواس کی ابرت اس کے ذمیر ہوگ جس سے قعا می لیا گیا اور اس کے ذمیر نہیں ہوگ جس سے قعا می لیا گیا۔

لیکن اگر جان کا نصاص بو توملطان خود دلی دم کو تصاص لینے کی امبازت دے سکتا ہے بشر طیکر قساس لینے دالا معنبوط دل کا مالک ہود دنرسلطان خود تیز تکواد سے تعماس لیے دالا معنبوط ان کا قصاص یا عفنو کا قصاص اسلطان کو د تیز تکواد سے تعماس لے ۔ اگر دلی بیان کا قصاص یا عفنو کا تصاصل کی امباز سے بغیر خود سے ادد اس میں کسی ڈیا دتی کا مرتکہ بنی توسلطان اس کو از خود قصاص لینے پر تعزید کر دے گا، گر قصاص لے کر اس نے اپنا اس کو از خود قصاص لیے ای میں اس بر کھر عائد نہیں ہے۔

بین گناہوں پر شریعیت نے مکدود مقرر نہیں کی ہیں، ان پر تا دیبی مزادیے کو تعزیر کہتے ہیں ، ادراس کا حکم گناہ اور مرتکب گناہ کے لیا ظامے مختلف ہوتا ہے۔ تعزیراس بات ہیں مکرود کے مؤافق ہے کہ تعزیرا مسلاح کے لیے تا دیب اور زمر سے موگنا ہ کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ اور تمین امور میں تعزیم مدر دسے مختلف ہے۔ اور تمین امور میں تعزیم مدر دسے مختلف ہے۔ بہلی بات یہ کہ با وقاد اور معزز لوگوں کو عام بازاری لوگوں کے مرزنش کی مباتی ہے ۔ سے کم مرزنش کی مباتی ہے ۔ بینا کچہ ارشا دنبوت ہے ۔ مرزنش کی مباتی ہے درگزد کیا کمرو "

للِذا تأ ديب بي فرق مراتب كامنرودلحا ظ د كما ماسئه اگرميمقرد ه مدددمی سب مسادی ہیں، بس بڑے مرتبے سے خص کی تعزیر یہ ہے کہاں سے اعراض کیا بائے ، اس سے کم دتمبری یہ ہے کہ اس سے بے دخی ہرتی جائے ادر اس سے بھی کم رتبہ خس کی برہے کہ اس کو حبر کا جائے اور بُر ا بھالکہ اجائے ، جس بینهمست اندازی ا درگالی مهوادراس سے بھی کم مرتبیخص موتواسے قید کی سزادى مبلئے اور تبدير الم كے لحاظ سے مونى جا سبے - المذاكسي خص كوزيا ده مزائے قبددی جائے اورکسی کو کم دی جائے مسلک شا نعی سے نقباد ہی سے ابوعبیدالنّد زہیری نے تبید کی غابت تفتیش اور برأت سے لیے ایک ماہ اور یک سراکے بیے چدما ہ مقرر کیے ہیں۔ اس سے بھی کم رتبہ خص کو جس سے سرائم منتعدی ادرمنرد دمیاں ہوں توان کو شکا لنے اور حال وطن کرنے کی منرا دی جائے ، امام شافعی کے نزدیک اس مبلاد طنی کی منزا ایک سال مصے کم ہونی چاہیے خواہ ایک ہی دن کم ہو تاکہ زناکی تعزیمیں دی جانے والی ایک سال کی منرارشہر بدری سے كم رہے۔ نيكن امام مالك كے نلا سرى مسلك كے مطابق بيمنرا ايك ك سے مجمی زیادہ بوسکتی ہے۔ اور اس سے کم سرتیہ مجرمین کی سنرا مِنْرب ہے اور صرب وتوہی میں ہمی سرائٹ ہرائم کے لماظ سے کمی بیٹی کی مبائے - بہر مال تعزیم امنرب لگانے کی مقدارمیں اختلات ہے۔ امام شانعی کے نزدیک آزاد کی زیادہ سے زیا ده تعزیری صرب انتالیس کوری بین تاکه به منراسف نوشی کی مَدیبالیس کوردن ہے کم دہے ، بہرمال تعزیری منرای آزاد کو حالیس اور غلام کوبیس کو ڈسے نہ لگائے مائی ابر مینور کے نزدیب ازاد ہویا غلام ، زیادہ سے زیادہ تعزیرانتالیس

کوڑے ہیں، امام ابو پوسعت فرائے ہیں کہ کم ان کم تعزیدی منز ایجھینز کوڈے ہیں، امام مالکے سے نزد یک زمادہ کی مقداد متعین نہیں ہے اور بڑی سے بڑی مدسے تجاوز درست ہے۔

ابوعبدالتدن سے بیا کہ بریم کا تعزیرائی فراستے ہیں کہ بریم کا تعزیرائی شرعی مدسے تبط ہے لہٰذا اگر ذنا کے متعلق تعزیر ہوتواس کے سالات کا اعتباد کیا جائے اور تذریخ کا خوب بائی کو ٹرے کم معزاد کھی جائے مثلاً اگر مردوزن کواس سال میں پایا جلئے کہ مرز گاھنو بائی کو ٹرے کم معزاد کھی جائے ہوئی انتہائی در مبر بعنی پیٹیٹر کوڑے ارسے جائیں مائر گاہ میں داخل ہونے کو ہے تو تعزیر کا انتہائی در مبر بعنی پیٹیٹر کوڑے ارسے جائیں اور اگر مردوزن ایک ہی لباس میں بغیر کس توان کوسا کھ کو ٹرے مارے جائیں اور باہم لیٹے ہوئے نوٹو ہیں کو ٹرے مارے جائیں اور اگر تنہائی کی مگر میں اپنے اپنے بائے باہم میں ہوں تو بیالیس کو ٹرے مائیں ، اور داستے ہیں باہم میم کا میٹوں تو ہیں کو ٹر ہے دکا ہے جائیں ، اور داستے ہیں باہم میم کا میٹوں تو ہیں کو ٹر ہے اور مردکوعورت کے بیچھے مبانا دیکھیں اور اس سے ذیادہ کو ٹر سے ارب حائیں اور مردکوعورت کے بیچھے مبانا دیکھیں اور اس سے ذیادہ کو ٹر سے ارب میں بغیر گفتگو کے امثار ہے کریں تو آئیں میں بغیر گفتگو کے امثار ہے کریں تو آئیں ہیں بغیر گفتگو کے امثار ہے کریں تو آئیں۔

پوری پی کھی کی مورت ہے کہ اگر بڑم کی نوعیت قطع برسے کم کی ہو، مشاً چورے نے برسے کم کی ہو، مشاً چورے پر سے غیرمفوظ مگر سے نصاب کے بقدر مال کی بچوری کی ہوتو اسے مجھینز کوٹر سے لگائے جائیں اور اگر غیرمفوظ مگر سے نصاب سے کم مقدار سے مال کی بچوری کرے نومیاس کوٹر سے نسانیں ، اور اگر بچور مبائیں ، اور اگر بچور مبائیں ، اور اگر بچور مبائیں کوٹر سے نادر مال اکھیا کر سے مگر مجبور کر میلا جائے تو اسے میالیس کوٹر سے لگائے جائیں گے۔

میں ہو تواس کی فنتیش کی سائے گی۔

ان دونوں برائم کے علاوہ دیمیر برائم کی تعزیری مترائیں اسی طرح (بلحاظ مرم) ماری بوں گی ۔

منددہ بالانرتیب اگرمہ بغلاہ سخسن ہے گراس کی کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔ اور بہ مَدُ اور تعزیر میں فرق کی پہلی دم پھتی -

دوسری وربر فرق بر ہے کہ مکر کومعا من کر دینا درست نہیں ہے اور نہاں میں کوئی سفارش روا ہے، لیکن تعزیری سنرایس سفارش اور معا من کر دینا دونوں درست ہیں ، چنا کنچ اگر سنرا ہے تعزیر کا تعلق صفوق سلطنت سے ہوا وکرسی شخصی شق مسمتعلق نہ ہونو ما کم با اختیار ہے کہ وہ تعزیری منرا مباری کرسے باسعا من کر ہے اور اس ہیں معانی کے طلب کاری سفارش کھی مبائز ہے۔ فرمان مبوت اسے کہ وہ تعزیم کی مبائز ہے۔ فرمان مبوت اسے کہ وہ تعزیم کا کاری سفارش کھی مبائز ہے۔ فرمان مبوت اسے کہ میں ان کر ہے۔

"تم میرے پاس سفارش کرو، بھرخدا اپنے نبی کریم کی زبان سے مونیسلہ میاسے گاکرا دیے گا ؟

اوراگرسزائے تعزیریسے میں کمی تعلق ہو، بیسیکسی نے کسی کو بُرا مُهُلاکہا اور گالی دی یا مارنے کے سیے حکم کیا، تواس میں ایک تواس میں کامن ہے جے گالی دی گئی ہے اور مارا گیاہے اور مکومت کامن اصلاح اور تبہذیب کا ہے ۔ اس مورت میں ما کم اشیخص امشنگوم یا مضروب ) کامن معا حن نہیں کرسکن بلکہ اس پر اس کامن دلانا لازم ہے ۔ اگر شیخص خود ہی معا حن کر دے تو مجرما کم من سلطنت کو معا حن کر دے تو مجرما کم من سلطنت کو معا حن کر دے تو مجرما کم من اساس مجھے تو منز ابھی دے سکتا ہے ۔ اور اگر ما کم کو معا حن کر دے تو شخصی من رحق عبر ہے ہی دونوں ملے کہ لیں اور مساحب من ابنا می ما فلا ہو می ابنا من من المن میں تو من وقع میں تو سا قط ہو ہی گیا البنہ من سلطنت کے سے قوط میل ختالات کے بیاں مرافقہ نے بدائی در اللہ در سری کی دائے یہ ہے کہ حق سلطنت میں سا قط ہو میا آب ہے کہ ونوں من کی کہ مد قد من دیا ہے اور وہ میں معا فی سے سا قط ہو میا تی ہے تو نو در پر کا کہ من آئی ہے ہو وہ ان میں معا فی سے سا قط ہو میا تی ہے تو نو در پر کا کہ من آئی ہے ۔ من المائی آئی ہی ہے ہو من المیاب ہے ۔

ا در دومری دائے موزیا دہ مہتر ہے یہ منے کہ ماکم مرافعہ سے پہلے سلح ہوجانے کی معودت میں اسی طرح تعزیر کا مجاز ہے عیس طرح مرافعہ سے بعد معانی کی معودت میں میں میاز ہے معصدیہ ہے کہ یہ دونوں معودیں مکر نذون سے برعکس ہوجائیں، اس مجاز ہے کہ یہ دونوں معودیں مکر نذون سے برعکس ہوجائیں، اس میان حقوق عامر میں سے ہے۔

اگر باب بیٹے آلی میں گائی گلوچ اور ما دہیدے کریں توباب سے بیٹے کی جانب سے دائی تعزیرسا قطیہ البندی سلطنت کی مبانب سے الازم آسنے والی تعزیرسا قطیہ البندی سلطنت کی مبانب سے الازم آسنے وائی تعزیر واجب ہے ، اس کوما کم معا من میں کرسکتا ہے ۔ اور بیٹے کی تعزیر باب سے اور سلطنت کے مق میں شترک سے لہٰذا باب اگر تعزیر کامطالبہ کرنے تو ما کم تنہا معا من کرنے کا مجاز نہیں ہے ۔ مداور تعزیرے دومیان فرق کی بے دومری وجر ہے۔

تیسری ومرفرق کی بہ ہے کہ مکد کے تیجے بیں ہونے والانقصان وائگاں ہوناہے میب کہ تعریب کہ تعریب کہ تعریب کہ تعریب کے تیجے بیں ہونے واسے نقصان کی تلا فی کی مباتی ہے میزانجردا بیت سہے کہ مصنرت عمرون نے کسی عودت کو دھم کا باء اس کا مادے نوف کے عمل سا قطاہو گیا ، اورمردہ بجربیدا ہو (، ایس نے صمنرت علی واسے شودہ فر ما با اور اس کے جنین (بیا ، اورمردہ بجربیدا ہو (، ایس نے صمنرت علی واسے شودہ فر ما با اور اس سے جنین (بیا ، اورمردہ بحربیدا ہو افرمائی ۔

دیت تعزیر کی ادائیگی کے بارسے میں اختلاف ہے، ایک دائے یہ ہے کہ ساکھ کے ماقلہ کے ذہبے ہے۔
ماکھ کے ماقلہ کے ذہبے اور دوسری دائے یہ ہے کہ بیت المال کے ذہبے ہے۔
اور اگر دیت ماقلہ کے ذہبے مانی جائے تو کفارہ خود حاکم سے مال میں سے اور اکریاجائے
گا، اور اگر دیت بریت المال سے ذہبے ملیم کی جائے تو دومور ہیں ہیں، ایک بیرحاکم
کے مال میں سے کفارہ اور اکریا جائے اور دومرسے برکہ بریت المال کے نہ ہے۔
اسی طرح اگر استاد نے دیتوں کے مطابق بج رشاگرد) کو برائے تادیب ما دا، اور
وہ مرکب تواس کی دیت اس کی عاقلہ کے ذہبے ہوگی اور کفارہ خود اس کے ال برعائد
وہ مرکب تواس کی دیت اس کی عاقلہ کے ذہبے اور اگر اس مارسے وہ مربائے تواس کی

دین شوہرے ماقلہ بربہوگی، ابتہ طبیکہ شوہر نے عمد اندمادا ہو، عمد کی مورست بی شوہر سے قصاص لیا جائے گا۔

تعزیری صرب لائٹی سے میں ہوسکتی ہے اور لیسے کوڑے سے معنی ہوسکتی ہے حب کا گرہ ٹوٹی ہوئی ہو۔ گرہ نہ ٹوٹے ہوئے کوڑے <u>سے</u> مارینے میں انقلان ہے، زبیری فراتے ہی کرمائزے اگرمہ اس کی صرب کی کیفیت مکر کی صرب کی کیفیت سے متیا دزم وسائے بکہ اگر اس منرب سے مبال کعبی مباتی رسیے توہمی ورست ہے۔ مسلک شانعی کے اکثر فقیاد سے نزدیک تعزیرمی الیے کوارے سے مارنا حس کی گرہ ٹوٹی ہوئی مزہوممنوع ہے، اس لیے کہ مکر کی مارزیا وہ شدید ہوتی ہے لانکہ اس بریمی منوع ہے توتعزیری سزامیں توبدر مبراولی ممنوع ہوگی بہر مال تعزیمیں الیسی صنرب سکاناس سے مبان مباتی رہے مبائز نہیں ہے ، مکر کی صرب پورے بدن برمتفرق كرك الكائى مائے اور ايك مى مگرىزدكائى مائے اور مهلك مقامات کوصر سے بچایا جائے میب کہ تعزیری صرب میں اختلات ہے جہنا بچیمسلک شافعیؓ کے اکثر فقہار کے نزد کیا ہے ماریمی پورے ہم برنگائی مائے اور ایک ہی تعجمه مارا حاسئے اور زیبیری کہتے ہیں کہ ایک ہی حبکہ مار ناحا ئیز ہے کیونکہ تعزیمہ ی متز كوتام حبم سے سا قطكر نا درست سے توبعن حقد حبم سے سا قط كرناليمي درست باؤا۔ تعزير مي زنده سولى يرحرها نامائز بصحينا كيرسول المرسلي الترمليم في الكشخص كوابوناب يهاد برسولى دى تنى ،سولى برير صاف سع بعد كما نابينا بهنيال ا در دمنو کرنے دینا ممنوع مہیں ہے اسے اشار سے سے نمازا داکرنی حاسیے ، بہے وہ اگر پھیریٹ مباہئے توا عا دہ کر کے بڑسھے پسولی ہیں ون سیے منتجا وز نہرہو۔ اورشدت تعزیر کے بیے شرم گاہ سے سوایا قی کیڑے انارنا ورست ہے۔ اگركو في شخص بار بازنعزى يم كا شركب برا و زويرند كرست واسع لوگون ميش بروكه يا بيائية ا و داس كريم كم کا اعلان کیا بھائے بسرے الیمی فیٹر نامائز ہیں ، مگر ڈاڑھی مؤٹٹر نامائز نہیں ہے البت منہ کالاکر<u>ہ</u>ے کے بوازے باریس اختار ہے کہ بعض نے است مائزا واعین نے نامائز کرا ہے۔

باب\_\_\_

## المساسك الكام

اگرلوگ عام طور پرمعرومت پرملینا مجبوژ دی اور برائی کا ادتکاب کرنے گلیں تو امر بالعرومت اور بہی عن المنکرکو امتساب کہتے ہیں ۔ جینا نیپر فرمان الہٰی ہے۔ وَلْتَکُنْ مِّنْکُمْ اُکْسُهُ مَیْکُا عُـوْنَ إِلَی الْکَشَیْرِ وَیَا آُمُمُ وَیَ بِالْلَعُمُ وَجَدِ دَیْنُهُ وَیَ عَنِ الْمُنْکُرِ۔ (الْمِعْمِلُ ن :۱۰۸)

" تتم بب کچه لوگ قوالیسے صرودہی مونے بیائیں ہونیکی کی طروت کائیں ، تبیلائ کا مکم دیں ا در برائیوں سے روکتے دہیں "

امریالمعرون اورنهی عن المنکراگری بهرسلمان کی ذمے داری بیرن اپنے طور پر برائے تواب بہ فرض انجام دینے والے اور سرکار کی طرف سے مقردہ کردہ محتسب میں درج ذبل نوامور میں فرق ہے۔

ا محتسب بربیر کام فرخ ستعین الازمی ذھے داری) کی جیٹیت بیں لازم ہے حب کہ عام مسلمانوں کے ایمے فرض کفایہ ہے۔

۲- محتسب اپنی اس ذھے دادی کو ترک کرے دوسرے امود میں مصروف نہیں موسکت استحال در میں مصروف میں موسکت موسکت میں مسلمان دمتطق اپنے دیگر فرائعن ادرمشا فل میں انجام دے مکتاہے۔

۳- مختسب کواسی بیے مغرد کہا مبا نا ہے کہ اسے برسے امور کے اربیحاب کی اطلاع دی جائے، لیکن منطقے ح اس بیے نہیں و اطلاع دی جائے، لیکن منطقے ح اس بیے نہیں ہونا کہ اسے شکایات پہنچائی جائیں ۔ مہ مختسب پرفرض ہے کہ وہ شکایت کنن وکی جانب نوم کرسے گرمنطق ع پرالچازم

برکاموں کو بند کرائے اور نبیک کاموں کی بابندی کرائے بعب کرمنطق برائیزم نہیں ہے۔ ہدماموں کو بند کرائے اور نبیک کاموں کی بابندی کرائے سے اعوان طلب کرسکت ہے۔ ٹاکہ دہ زیا دہ قوت اور قدرت سے ہائیوں کی ددک مقام کرسکے ۔ مگرمنطق اسپنے ملے اعوان (مددگاد) نہیں طلب کرسکتا۔

، مقسب کملی برائی کے ارتکاب پرتعزیری منزا دے سکتا ہے کشرطیکر وہ منزا مدود کے دائرے میں داخل مزہو۔

۸- مسب کواس سے فرائعن کی انجام دہی کی تنخواہ بیت المال سے سلے گی ، المین مطقع کواس کا معاومنہ لینا درست نہیں سے -

و جن امور کا تعلق شریعین سے نہیں سہے ملکہ دواج سے ہے ، ان مین مجتبد اپنی دارے دواج سے ہے ، ان مین مجتبد اپنی دارد ن میں بیٹھنے کے مقامت اپنی دارد ن میں بیٹھنے کے مقامت اور جیمے کہ معتب اگر مناسب مجھے تو انہیں باقی رکھے ور منہ دوک دساے در نطق علی کور انتیاز نہیں ہے ۔

ا مود فارکوده بالاسمعلوم بوراکه اگر میتطوع امر بالمعروف اور مهی عن المنکه کرسکتا ہے مگراس میں اور مختسب میں بڑا فرق ہے ۔ اس لیے متسب بین سب ذیل شرائط بو فی میا مئیس، بیرکہ وہ آزاد بود، عادل (پارسا) بوصاحب المئے بود ویست ادادی کا مالک بمواور دین سے معاملے بین سخت اور عام منکرات سے بخو فی واقعت بود

مسلک شافعی کے فقہار کااس امری اختلاف ہے کرجن امور کا فقہاء کے نردیک مُنکر (برا) ہونا اختلافی ہے ان میں محتسب اجتہا دسے کام سے یا نہیں ، جینا نجہ الوسعید اصطخری فرطستے ہیں کہ مختسب اجتہا دوئے سے کام لیے ، اس قول کے مطابق ضروری ہے کہ محتسب مجتبدی ہو ۔ تاکہ اختلافی امور ہیں اجتہا دہ سے ۔ اور دو مری دائے برہے کہ اختلافی امور میں مختسب اجتہا دسے کہ اختہا دی احدیم بین اجتہا دسے کہ اختہا دہ کہ اختہا دہ ہے اور دو مری دائے برہے کہ اختلافی امور میں مختسب اجتہا دسے کام مذیب اجتہا دہ ہے کہ اختہا دی احدیم بین کے اور خیر مجتب کہ اختہا دہ کام مذیب احدیم بین کہ احداد خیر مجتب کہ اختہا دیا کام مذیب اور خیر مجتب کہ اختہا کہ کام مذیب اور خیر مجتب کہ انتہا کہ کام مذیب اور خیر مجتب کہ انتہا کی احداد کی احداد کا کام مذیب کا کہ کام مذیب کے احداد کا کہ کام مذیب کا کہ کام مذیب کا کہ کام کا کہ کام کا کہ کام کا کہ کام کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کے کہ کا کہ کا

منکرات سے دا قعت ہونے کی صورت بین مختسب ہوسکتا ہے۔ محکمتہ احتساب کی خصوصبات

استساب محکمہ قضا اور محکمہ مظالم کے درمیان ایک محکمہ سے محکمہ منساب دوامور میں محکمہ قضا اور محکمہ منسا سے ذائد اور دوبیں اس سے کم ہے ۔ جن امور میں محکمہ قضا کے برابر ددبیں اس سے کہ لوگوں کے حقوق میں سے بہتی ہے ۔ امور میں برابر ہے ان میں سے ایک بر سے کہ لوگوں کے حقوق میں سے بہتی ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکتا ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکتا ہے ۔ دعو سے محتسب ان کی ساعت کرسکتا ہے ۔ اب ناب تول کی کمی کا دعوی ۔ ۲۔ فروخت شدہ شئے یا اس کا تمین میں کسوٹ اور طاد ش کا دعوی ۔ سا ۔ با دجود قدرت کے قرض ادا نرکر نے ادر اس کو ٹا۔ لئے کا دعولی ۔

بہتری ہے دعورے ایسے ہیں کہ ان کا تعلق ظاہری ہوائیوں سے ہے اور مختسب کا فرض منعبی ہمی ہے کہ دینداری کی بانیں جاری کرسے (در بری باتوں کا مختسب کا فرض منعبی ہمی ہے کہ دینداری کی بانیں جاری کرسے (در بری باتوں کا استعمال کرسے بکر حسیب صرورت پولیس سے بھی مدد ہے ۔ بہر حال مختسب ان تمینوں سے دیووں کی سماعیت کرسے ان سے بار سے بین فیصلہ دیے گران کے علادہ امور میں اسے سماعیت کرنے اور فیصلہ دینے کا اختیار تہیں ہے۔

دومراامرس می محکمہ امتساب محکمہ قضا سے برابرہے برہے کہ مخسی علیہ کو واحب شدہ می ایم ہور کر سے گرانیا کرنے کا اہمی می امور میں مجانہ ہے جہ دعادی کی سماعست کرنے کا اسے می ہے ، اعترات وا قرار کے بعد بلا تا تغیرصا حب می کو اس کا مق مواسے کردینا چاہیے کیونکری کی ادائیگی بیں تا نویر میں مشکر ہے جس سے اذا ہے کے لیے مختسب مامور ہے۔

اور جن دوامور میں ممکمہُ استساب محکہ قعنا، سے کم ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مختسب کو عام دخووں کی سماعت کا سی شہیں ہے ، اس لیے عام معاہدی ، معاملوں اور حفوق اور مطالبوں سے دعوسے اس سے پاس دائر نہیں کیے سائینگ ۔ معاملوں اور حفوق اور مطالبوں سے دعوسے اس سے پاس دائر نہیں کیے سائینگ ۔ اور ان معاطات میں جوظا ہری طور پرمنکر نہوں وہ ایک در ہم سے دعوسے کا ہمی فیصلہ

نهیں کرسکتا۔ البتہ اگرکسی محتسب کوعلادہ استساب سکے برفرائنس کھی میرد کیے جائیں توگویا وہ استساب اور قضا کے وونوں عہدوں کا مالی موگا۔ اور اس صورت بیں منوری ہے کہ دہ محتبد مہرد اور اگروہ صرب محتسب مغرر کیا گیا موتو باتی تام مقد مات سے صیابول کا تعلق قاضیوں اور سکام سے موگا۔

دوسرے بیک ممکمہ استساب کی کارروائی صرف ان امور میں نا فذہوتی ہے ہمن کا مجم اعتراف کر ہے ہمن ان ان بین کا مجم اعتراف کر ہے ہمن امور میں طرفین (مدعی اور مدغی علیہ) انکارکر ہی، ان بین محتسب مداخلت نہیں کرسکتا ،کیونکہ اس مقدمے کا فیصلہ بتینہ کی سماعت اور ملکف دینے پر موقوت ہے ، ہوم کا کہ قضا سے معتم علق ہے۔

اور دوامور مین محکمهٔ امتساب محکهٔ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب تود تلاش محکمہ قضاسے زیا دہ ہے کہ مختسب تود تلاش محکمہ تسن سے البیے مقدات کی مرسکتا ہے من کا تعلق امر بالمعروب آور نہی عن المنکر سے ہوا ور بیمنروری نہیں ہے کہ کوئی مدعی آگر وعوی کرے۔ حب کہ قاضی حبب کہ قاضی کر کہ اندام ناانصافی اور ایک کوئی دعوئی دار مذہوا ابسا مہیں کرسکتا بلکہ قاضی کا اس میم کا اقدام ناانصافی اور اینے اختیارات سے تجا دز ہے۔

دوسری بات برہ کم محتسب اپنے فرض منصبی کو انجام دینے اور برائی کومٹانے میں سلطنت سے دباؤا ورختی کو کام میں لاسکتا ہے اور وہ اس اقدام بر ظالم وجابر متصور نہیں ہوگا ،حیب کہ قامنی کا منصب عدل اور انصا ن کا ہے اور اس سے کام میں تو وقار کی صرورت ہے ۔اس بے قامنی کا اس طرح قوت کا استعمال نا افعانی میں شمار ہوگا ۔

محکر استساب دوسیتیتوں سے محکر اطالم سے مشابہ ہے، ایک بر کوفوں
کی ساخت بین سلطنت کا رعب اور بیب موجود ہے۔ اور دوسری برکران ووفوں
محکروں گرکمام کھلاظلم کوروکنا اور نیک ملینی اور اس فائم کرنا لازم ہے۔
اور ان دونوں محکول میں فرق مجی دوسیتیتوں سے ہے بیپلی برکر محکر منظا لم

امود کے کیے ہے۔ بین کی انجام دہی سے قامبیوں کوردک دیا جائے اوری ومرہ کر محکمہ مظالم کے حاکم مظالم کا درجر محتسب سے ورجے سے البند ترہے ، اس لیے حاکم مظالم کو فرمان نہیں میرج کا قامنی اور محتسب کو فرمان نہیں میرج سکتا، لیکن محتسب کو بھیج سکتا ، لیکن محتسب ان ددنوں میں سے کسی کو نہیں کے مجیم سکتا۔

حقوق التدكا احتساب

احتساب اورقصنا اودمظالم کی وضع ادر فرق کویمجینے سے بعد میان اما ہیے کہ احتساب کی د وفصلیں ہیں ۔ امر بالمعروف ادریہی عن المنکر۔

امربالمعرد دن کی تین تسین بی ایک حقوق الله سی متعلق و دو مریحون الدیا مستعلق اور تمیسرے ان دونوں کے دومیان شترک بیتقوق الله کی دومیں بی ایک یہ کرامر بالمعرد دن کا لزدم افراد کے لیے نہو ملکہ جاعت کے لیے ہو، مبینے مل قامت میں دہتے ہوئے با بجاعت نماز یا ہم یہ کو ترک کر دینا، اگران تارکین کی تعداد آئی ہو کہ ان کی تعداد سے باتھا ہو مجمعہ ہو ہو تا ہو ، مبینے جالیس یا اس سے زیادہ افراد ہوں تو مسبب ان کی تعداد میں میں ساتھا ہو ، مبینے جالیس یا اس سے زیادہ افراد ہوں تو مسبب ان کو نماز مبعد تا دیس کرے اور اگر جالیس سے کم ہول کہ ان کے افد و تبحیر منعقد ہو ہو اتا کہ بہر کہ ان کے افد و تبحیر منعقد ہو ہو اتا ہو ، مبینے میں اختلا دے ہو تو ان کی جا مور تیں ہیں ۔ ایک بیر کہ اتنی تعداد ہو جو سی کا محتسب اور ان لوگوں کے سملک کے لوظ سے جمعیر منعقد ہو ہو اتا کہ ہو نواس مورت میں محتسب انہیں جمعیر منعقد کرنے کا مکم سے اور ان لوگوں ہے اور ان کو منزادی مبائے بیواس منزاسے کم ہو منکم کی تعمیل لازی ہے اور کو تا ہی کرنے والوں کو منزادی مبائے بیواس منزاسے کم ہو منکم کی تعمیل لازی ہے اور کو تا ہی کرنے والوں کو منزادی مبائے بیواس منزاسے کم ہو منتحد فرض کے ترک ہو دی میاتی سے میں ہرا ہی اور ہو ہو ہو بیاتی ہو۔

دوسری مورت برسے کر محسب کی اور لوگوں کی دائے برموکہ انٹی تعداد کے لوگوں سے جمعی معترب کی اور لوگوں کی دائے برموکہ انٹی تعداد کے لوگوں سے جمعی معترب کو ان لوگوں کو جمعی معتد کرنے نے کا معکم نہیں دینا بچاہیے ملکہ اگر وہ منعقد کرد ہے ہوں تو دہ انہیں منع کرسکتا ہے۔
کا معکم نہیں دینا بچاہیے ملکہ اگر وہ منعقد کرد ہے ہوں تو دہ انہیں منع کرسکتا ہے۔
ماری معروب یہ ہے کہ لوگوں کے احتفاد کے مطابق ان کی تعداد انعقاد

جمعہ کے لیے کافی ہو گرمخنسب کے نزدیک بہتعداد کافی نہو، تواس مورت بس مختسب ان سے کوئی تعرض نرکرے نہی انہیں انعقاد حمیم کامکم دے اور نرانہیں منع کرے۔

ادر دوسرا قول سے کہ ان سے کوئی تعرض منر کرے کی خطسب کولوگوں کو اپنے سلک اور اعتقاد کے مطابق علی کرنے کا حکم دینے کا گوئی حق نہیں ہے اور بہذا سے بہت کہ وہ اپنے اجتہا دے مطابق لوگوں کا مؤاندہ کرے بہت کہ لوگوں کا مؤاندہ کرے بہت کہ لوگوں کا اعتقاد بہر بروکہ ان کی تعداد حمیعہ کی صحت سے بیے ناکا فی ہے۔

منتسب نماز حید کے منعقد کرنے کا مکم دے سکتا ہے۔ رہ گیا برسوال کہ بر مکم دینالازم ہے یا مائز ہے براس امر بہبنی ہے کہ سلک شافعی بی نماز عمید نون ہے یا فرض کفا یہ ہے ، اگر نماز حید سنون سے تواس کا مکم کرنا مندوب ہے ، اور اگر یہ کہا مائے کہ فرض کفا یہ ہے تواس کا امرکرنا واجب ہے۔

مساير مسلط اور باجاعت ناز پرمناان اسلامی شعائرا ورعبادت

کی ان ملامتوں بیں سے ہے جن کورسول الندملی الندملیہ وہم نے دارالاسلام ادر دارالاسلام ادر دارالاسلام ادر دارالنرک بین فرق اور اتمبیاز قرار دیا ہے۔ للمذا اگر کسی بنی یا محلے کے تمام مسلمان ابنی سیم بین نماز یا جماعت ترک کر دیں یا اذان دینا حجو قردیں تو محتسب ان کواذان دینا حجو قردیں تو محتسب کو بین کم دینا دینے اور جماعت کرنے کا مکم دے گا۔ اب رہ گی چیسئلہ کر محتسب کو بین کم دینا دارجہ سے کہ اس کے ترک پر مختسب گنہ گار ہوگا، یا بیر کر محتسب کے لیے معرف مستحسب ہے تواس کا مبنی مسلک شافتی کے فقہاد کا بیرافتان ما مین مسلمان کو ان کے لوگ اذان یا اقامت یا جماعت جھو قرد سے پر اتفاق کر لیں تو کیا سلطان کو ان سے منافع کے دینا کر نی جاسمے یانہیں۔

اوداگرکوئی طخص ذائی طبور پرنماذ جمعہ ترک کردے یا اپنی نماذیں اذان یا اقامت جبور دے توبیب تک وہ عاد تا ایسا نہ کرے مقسب اس سے کوئی ترمن خورے مکتسب اس سے کوئی ترمن کرے مکتسب اس سے کوئی ترمن کرے مکتسب اس سے کوئی ترمن کرے مکتب یا عادت کی بنا، پرانیا کرے یا پر اندلیٹ بہوکہ دو مرسے لوگ بھی اس کی اتباع کرنے مگیں گے تو بتقامات کے مصلمت الیسٹے فعق کوسنون امور کے ترک پر تنبیہ کرسے - (وراس تنبیہ کے درجے اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف جموں کے مبیا کہ فرمان بوت ہے کہ دوں ، کے درجے اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف جموں کے مبیا کہ فرمان بوت ہے کہ بھرنماز کا حکم دوں ، اور کھرنماز کی اذان دی بہائے اوراس کی اتامت کی مرف کا حکم دوں ، اور کھرنماز کی اذان دی بہائے اوراس کی اتامت کہی جائے کی مرف کے گھروں پر بہا کر سج نماز میں شرکے نہیں ، کہی جائے کھروں کو اگر دوں ، اور کھرنماز کی ادان دی بہائے موزان کے گھروں کو اگر دوں ، کہی جائے کھروں کو اگر کی کھروں کو اگر کی کھروں کو اگر کی کھروں کو اگر کے گھروں کو اگر کہی جائے کھروں کو اگر کی کھروں کو اگر کی کھروں کو اگر کی کھروں کو کھروں کو اگر کی کھروں کو ک

افراد سے سعلق امود بھیسے کوئی شخص نمازیں اتنی تا نیر کرسے کہ نما زبکل جائے،
تواس بین مکم پر سے کہ اسے یاد دلا یا بعائے اور ادا کرنے کا مکم دیا جائے، اگر بہ
کہ کوئیں بھول گیا تو محتسب اسے تا دیب نہ کرے ملکہ اسے تاکید کرسے کہ جب بہ کہ اسے تاکید کرسے کہ جب کہ بین کہ بین کہ بین کر ہے کہ جب کہ بین کر ہے اور اگراس نے مستی اور کا بلی کی بنار پر ترک کی ہوتو محتب اس کو تا دی کا بین کر ہے اور اگراس نے در اگر کر سے اور اگراس نے اور اگر سے نے تاخیر کی ہولیان نمازی

دقت المي باتى بوتواس بركوئى احترام نهي به كيونكه تاخير كي فنسيلت بين فقهار كا اختلاف ب

لیکن اگرکسی بگر کے لوگ بالاتفاق دیر سے نماز ٹر صفے ہموں لیکن محتسب کے نزدیب نماز اول وقت پڑھنا افضل ہو توکسیا وہمیل کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس سئلے میں دو در ہے ہیں، کیونکر بالاتفاق ناخبر کرنے میں یہ اندلیث ہے کنہوں کے ذہن میں ہی بات داسخ ہوجائے کہ موخر وقت ہی نماز کا وقت ہے اور اس سے کے ذہن میں ہوتا۔ البتہ اگر کچرافراد ہی موخر کریں تو محتسب ان سے اور ان کے تاخیر کے ساک سے کوئی تعرض ذکر ہے۔ اسی طرح اگر افدان دینا اور نماز دل میں قنوت پڑھنا محتسب کے نمالا من ہوتو وہ ان سے عضرض منہ ہو۔ کیونک میں اجتہا وکہ دخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے۔ اس میں اجتہا وکہ دخل ہونے کی بنا پر دونوں طرح کی گنجائش ہے۔

اسی طرح اگر بای کے بارے بی کوئی شخص محتسب سے مسلک سے برخلاف علی کردا ہو بمثلاً مالع شئے سے نجاست زائل کرنا ، یا پاک شئے سے ہوئے بانی سے ومنو کرنا یا بورے ہرسے کم کاسے کرنا یا بغدر درہم نجاست کو معادت بمجعنا تو محتسب اس معاطے میں کوئی امر بابنی نہ کرے ۔ اور پانی کی عدم موجود گی میں بمبیز تمرسے منو کرنے پر محتسب کو منع کرنا اور نہ کرنا دونوں درست ہیں کیونکہ اندلیشہ ہے کہ وہ اس پانی کے استعمال کو سرطرے مباح نہ مجھ لے اور اسے پی کرمد بوش نم ہوجائے ۔ فرض مختسب عقوق اللہ سے تعلق اپنے امر بالمعروب کے فرائعن کواس مشال عرض مختسب عقوق اللہ سے تعلق اپنے امر بالمعروب کے فرائعن کواس مشال کے مطابق انجام دے۔

سنفوق العبا ويستعلق المورميل مربالمعروف

مقوق العباد سے علق امر بالمعروف کی دقیسیں ہیں۔ عام اورخام ۔
عام کی مثال یہ ہے کہ سی شہر کی نہر بند ہوجائے یا شہر بنا ہ گرجائے یا حاتج ندر مسال مسال مسافرگزدیں اور (ان کی اعانت نہ ہو۔ البی صورت بیں اگر جیت المال میں سال میرجی دیں اس کے خرج کرنے اسے سلمانوں کونقصان نہ ہوتواس روپے سے نہر

کی اصلاح اور شہریہا ہ کی تمیر اور مسافروں کی ماہوت روائی کا مکم دیا جائے کیونکہ پر تقوی مبر مال مبیت المال پر لازم میں۔

کبی مکم اس مورت میں سے حب کوئی مسجد گرجائے یا جامع سج بختر مرم ہوجائے اور بہت المال میں سرمایہ مرم ہو قول ان تام امور کا استمام عام اہل وسعت پر عائد ہوتا ور بہت سے کسی ایک شخص کے فریح ہیں سے جنائجہ اگریہ لوگ اس فرمن کو انجام دیں تو محتب سے فریعنہ امرسا قطر ہوجائے گا، اس سے ساتھ ہی ان لوگوں سے سسافروں کی عاف اور من بندہ عاد توں کی تعمیر کے لیے اجا دست ماصل کرنے کی صرود سے بنیں ہے۔ المجادت ماروں کی تعمیر کے لیے اجا در اس بارسے میں صرف محتب تاہم بنا ہ یا جامع ہو تو محتب کی اجادت کا فی نہیں ہے۔ مگر مام مملوں کی مساجد کی تعمیر کے لیے حاکم کی اجادت لازی نہیں ہے۔ مگر مام مملوں کی مساجد کی تعمیر کے لیے حاکم کی اجادت لازی نہیں ہے۔ مگر مام مملوں کی مساجد کی تعمیر کے لیے حاکم کی اجادت لازی نہیں ہو محتب دائی میں مرحت میں میں مرحت میں

اگر قدرت رکھنے والے لوگ ال منہم مندہ بامرمت طلب عادتوں کو نہ بنائیں لیکن کھر بھی شہر میں رہا ممکن ہو اور پائی اگر مپر کم ہولیکن صرورت پوری ہو جاتی ہوتوان کو ان کے منال ہو جوڑو یا جائے اور اگر بائی کے خربونے اور شہریناہ کے توسنے سے وہاں تیام ممکن نہ رسب اور سرحدی مگر ہو کہ اس کے جھوڑ دیئے سے دارالا سلام کونعصان مہنجنے کا (ندلیث ہوتو حاکم کے لیے اس کومعطل مجبوڑ دینا ورست نہیں ہے۔ بلکداس کا انتظام تمام ذی وسعت مسلمانوں پرما رئر ہوگا اور محت ہا کا کم برسب کہ وہ مسلمان کو اطلاع وے اور اصحاب مقددت کو اس کے انتظام اور برسب کہ وہ مسلمان کو اطلاع وے اور اصحاب مقددت کو اس کے انتظام اور اسلاح کی ترخیب وے میکن اگر بدایسا سرمدی شہر مز ہوجی کے خالی ہو جانے سے مسلمانوں کو کوئی اندلیث ہوتو اس مورت میں محت سب کو پر اختیار تہیں ہے کہ لوگوں مسلمانوں کو کوئی اندلیث ہوتو اس مورت میں محت سب کو پر اختیار تہیں ہے کہ لوگوں کو اس کی امدال پر میونو کوئی ہوتو ک

سیال سے کہیں اور شقل ہوجاؤیا یہاں اصلاح ومرمت کا بارا کھاؤ تاکریہاں ہمیشہرہ سکو۔ اگروہ اس دوسری صورت پر آمادہ ہوں توان سب سے احادی دو پر جو کچھوہ بطیب خاطردی ہے۔ اور زبردئ کسی سے کچھونہ نے جکہ اعلان کرا دے کہ لوگ جی قدلہ برہولت دے سکیں وہ دسے دیں اور جو لوگ مذد سے سکیں وہ کام سے اعانت کریں ۔ پھر محتسب ہر جاعت پر ایک مناس مقرد کردے تاکہ جس جاعت نے ہو ذمے داری لی ہے اس کو بوری کرائے لیکن خاص معاملات میں البی منان کی منروز من مناس معاملات میں البی منان کی منروز منیں ہے کہونکہ مسالے عامہ کے حکم میں ۔ وسعت ہے لہٰذا اس کے منان میں بہی وسعت ہے۔ اس سے بعد محتسب سلطان سے اجاز شرک ہو کوئی البی کادرد ائی مذکر ہے جو اس کے دائر کہ اختیار سے متجا دنہ ہو کیونکہ در تفیقت نے بیے کادرد ائی مذکر ہے جو اس کے فریشۂ امتسا ہے سے ملایحدہ ہے اور اگر محتسب کے بیے معمول امہازت دشوار ہویا امہازت میں خطرہ بڑھ میا نے کا اندلین ہوتو معمول امہازت دی کام کا آغاز کرا سکتا ہے۔

ناص مفوق اور کُرگون (قرض) میں اگرکوئی شخص ادائیگ میں تا خیر کرے تو مختسب تکم دسے کر دلوائے لبخسر طیک میں اخیر کرے تو مختسب تکم دسے کر دلوائے لبخسر طیک میا دائیگ میں تا خیر کرے تو مختسب تکم دسے کر دلوائے لبخسر طیک میا درست ہوں کی اسے فید کرنے کی امبازی ہے کیونکہ قید کرتا تکم ہے اور مختسب اس کا مجاز نہیں ہے البتداس کو کہنا سنتا ہے۔

رشتہ دادوں کے نوسچوں کی ادائیگی پر متسب کومؤ اخذہ نہیں کرنا ہاہیے اس بے کہ ان کے بارسے میں آجنہا وشرعی سے بہمعلیم کرنا ہوتا ہے کہ سے بید وابیب اور لاذم ہے لیکن اگر ما کم نے ان کی مقلادیں پہلے ہی منعین کر کھی ہول تو کھر مخسب مؤاخذہ کر سکتا ہے اور یہی مورث کفالتِ واجبہ دلینی حجو شے بچوں کی کفالت، میں ہے کہ مختسب ماکم کے کم کے بغیر کوئی تعرض نہ کر سے ادر کیم کے بعد شرائط کے کہ انتظام کرے اور ومیستوں اور انتوں کے قبل کر سے اور کے برا کسی کومجبور منرکرے ، بال سب کوعام طور پر تعا دن اور پر ہزرگادی کا حکم دے اور اسی خدکورہ بالا تغسیبات کے مطابق باتی عقوق العبا دسے متعلق امر بالمعروف کے احکا کو قباس کرنا چاہیے ۔ مستنزکہ قوق کا احتساب

بوامر بالمعرد من مقال السراور تقوق العباد مین شرک ہے اس کی مثال ہے کہ دہ کہ اگر بہرہ عور تیس نکاح کی طالب بوں تو مختسب ان کے ادلیا، کو تکم دے کہ دہ کفویں ان کی شادیاں کریں، ایسے ہی جن عور توں پرعدت واجب بوان سے عدت کے امکام کی بابندی سے گریز کر ہے سے امکام کی بابندی سے گریز کر ہے اسے معرز نش کر سے یکن اگر عود توں سے دنیاں کے داری اسے معرز نش کر سے یکن اگر عود توں سے دنیاں کے دنیاں کر مکتا ۔

ہونے کے کہ کے نسب سے انکاد کرے تو اُلُولڈ لِلفراش کے کم کے معلیات اس سے بردر باب ہونے کی فصے داری پوری کرائے اورنسب سے انکاد بہت کرتا دی معرادے ۔ فلاموں اور باند یوں پر ذیا دتی کی صورت پیں ان کے آتا وُں سے موافذہ کرسے اور انہیں ہدا میت کرسے کہ وہ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کا مؤافذہ کرسے اور انہیں ہدا میت کرسے کہ وہ ان سے زیادہ کام لینے پر بھی تنبیہ کی منبی رہائے ۔ میشن کو پوری خوداک منہ ویئے اور ان سے زیادہ کام لینے پر بھی تنبیہ کی مجائے ۔ میشن کو کو نوری خوداک منہ ویئے اور ان سے کہ موالے کردسے جوان خوق کے موالے کردسے جوان خوق کو پورا کرتے ۔ اسی طرح اگر کسی کو کو کی گئم شدہ مجا فور طاہوتو وہ ہی اس کی ذرے داری کو پورا کرے ۔ اسی طرح اگر کسی کو کو کی گئم شدہ مجا فور طاہوتو وہ اس کا منا من ہوگا لیکن انسانے اور اگر جا فور اس کا انسانے والا منا من نہیں سے اسی طرح گئم شدہ جا نور کسی اور کو دیے دیے سے منا من نہیں کہ کسی اور کو دید سے منا من نہیں برگا کہ کا میں اور کو دیے دیے سے منا من نہیں کہ کا میں اور کو دیے دیے سے منا من نہیں بیان پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ کو گا۔ باتی مشتر کہ امور سے امر بالمعروف کو اسی بیان پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔

## منوعات كيسين ادران كالمنساب

نہی عن المنکرات کی تین صبیں ہیں بی یعقوق الشر<u>سمے ع</u>لق بنقوق العباد سیے علق ادر د د نول تقوق کے درمیال مشترک ۔

لبداذال حقوق الترسي على منى عن المنكر كي تين سيس بير.

ایان پرجیور دسے اور اگر کوئی فدر نہ بیان کرسکے تو اُسے خوب ڈانٹے اور عبر تناک سنرا دے اور اگر اس کے عذر سے متسب وا قعت ہو تو ہمی علی الا علان کھانے منے سے دوک دے تاکمتہم نہ ہوا ور بہا ہل جنہ بین عذر اور غیر عذر کی مالت کا فرق معلوم نہ ہو وہ اس کی اقتدار نہ کریں۔

الرکسی میں برزگرہ واجب بواور وہ اوا ندکرے تو اگراموال ظاہرہ کی زکرہ ہو تو اس کی وصولیا بی عابل صدقہ کے قسمے اور وہ بزور وصول کرے گا اور بلا عذر کو تا بی کہ اس کی وصولیا بی عابل صدقہ کے قسمے اور اگراموال باطنہ کی ذکرہ بہو تو ایک کو منزادے کے اور اگراموال باطنہ کی ذکرہ تا ہوتو ایک برائے یہ بہے کہ اس کی نگرانی محتسب سے ذمتے ہے کہ اس کی نگرانی معابل نرکڑہ اموال باطنہ کی زکرہ تا اور دوسری رائے بہ ہے کہ اس کی نگرانی عابل معدقہ کے قسمے کیون کہ اموال باطنہ کی ذکرہ تا اور دوسری رائے بہ ہے کہ اس کی نگرانی عابل معدقہ کے قسمے کیون کہ اموال باطنہ کی ذکرہ تا دار معدقہ کو اواکر نا درسمت سے ۔

مبرسال اموال بالمنه کی زکون کی عدم اوائیگی پرسرزنش زکون نا دمنده کے سالات کے مطابق ہمدنی جائے ہے مطابق ہمدنی جائے اگروہ مدعی ہوکہ اس نے ضعیر زکون اداکردی ہے تواس کے ایمان پر حمیو تؤدیا جلتھے۔

اگرکام کے قابل مفیوط اور توانا شخص سوال کرتا ہوا سلے تو محتسب اس کو بازر کھے اور اسے محنت سردوری کرنے کے ۔ اگراس کے با دیجود کھی وہ دست سوال درانہ کرنے نواسے محنت سردون کرنے ۔ اگرال سے یا می سے تو نگر شخص سوال سے با دنم آئے اور درانہ کرنے کرنے اور محتسب بیر چاہیے کہ اس کو مردوری پردگاکراس کی اجرت محتسب بیر چاہیے کہ اس کو مال اس بر تری کرنے دائرہ اختیاد سے باہر ہے باکر یہ ماکم کاکام ہے۔

المذااش فی کوماکم مے سامنے بیش کرنا جا ہیے کہ یا تو وہ تو داس کا استفار کرے یا محتسب کواس کی انتظار کرے یا محتسب کواس کی انہا ذرت دے۔

اگرکوئی نااہل اور جاہائی خص وعظ کہنے یا فقہ کا درس دینے پیش خول ہواور اس
کی فلط تا وہا سے لوگوں کے گمراہ ہوجانے کا اندلیٹہ ہوتو اسے دوک دیا جائے
ادر لوگوں کو بتا دیا جائے تا کہ کوئی شخص دھوکہ میں مبتلا منہ ہوا در اگرکسی کی معالت تھیک طور سے منہ معلوم ہوتو اس کو استحان لینے سے پہلے منع مذکر باجائے ۔ جینا نچہ روایت ہے کہ مضرب من نامعلوم ہوتو اس کو استحان لینے سے پہلے منع مذکر ان سے پاس سے گزر سے تواہو کے مان سے بوجھا کہ دین کا مندون کیا ہے ، مصرب من بھری نے عرض کیا ورع ہے ، فرایا دین کی آفت کی سے سے عرض کیا طبع سے دیری کر مصنرت علی شنے فرما یا کہ آ پ بیان کر سکتے ہیں ۔

اگرائل ملم سے نمسوب کوئی شخص برحمت ہمیدا سئے یا اجماع اورنکش کے ناا دن است کرے اور دنگر نشخص برحمت ہمیدا سئے یا اجماع اورنگر نش کے اور دنگر نش کرے اور دائل کے عصراس کے ناا حت کوسے اور دائل کا معا ملرسلطان کے میر در کر دسے کہ در تعیق سنت سلطان ہی تفاظیت دین کا اصل ذھے دار ہے۔

اُدکوئی مغتر قرآن کے ظاہری منی کو مجبود کر بہ تکلفت نئے معنی گھڑ کر بہان کے ایک کوئی وادی سے کہ لیسٹے تھی کوئی وادی سے کہ لیسٹے تھی کوئی کے اور من کا دیت بیان کرے تو مختسب کی ذھے داری ہے کہ لیسٹے تھی کوئی کے ادر منع کر سے بہواد ورجیح وفاسداور من و باطل میں امتیاز کرسکے، یا علی کے عصر نے بالاتفاق ان اقوال کو باطل اور برعمت قرار دیا ہوا و زمختسب کو توجہ دلائیں تو ان کے اس متنفذ قول براعتما د کرے ایسٹے تعمی کورو کے۔ مرہ جم من مرہ براعتما د کرے ایسٹے تعمی کورو کے۔

مشتبهمودسيمنع كرنا

مخطودات دمنوعات اسم معلق امودسے ما نعت کی مودت برہے کہ لوگوں کوسٹ بہ کی باتوں اور بہمت کے امودسے روسے اور منع کرے ۔ فرمان نبوت ہے کہ "مشترابی کے جبوا کرفیمٹ تبہامودکو افتہاد کرد "

لیکن تمتسب تا دیب می مبلد بازی سے کام نرسے اور اسے پہلے سے نع کرنا با مید، ین انچرروایت سے کرمعٹریت عمر انے لوگوں کوعور توں سے سا تا محر نے ک ممانعت کردی تنی اور آب نے ایکٹینی کوعود توں سے سائفرنماز پڑھتے و کیما تراسے در سے سگائے،اس پراس شخص نے کہا کہ اگر میں ہے احجا کام کیا تھا تو آپ نے مجدر ظلم كبا اور أكرتن في من براكبا تفاتواك في في الطلاع من كمتى - آب في ستف الفرايا کر کیا نومیری بدابت سے وقت موجود نہیں تھا، اس نے کہا میں موجود نہیں تھا بحضرت عمر انے بیک کداین کوڈا اس سے آگے ڈال دیا اور فرمایا قصاص سے ہے۔ اس نے كهاأج نهي ليناء آپ ف فرمايا، احيامعات كردي، اس ف كهايس معاسكي تہں کرنا۔ اس سے بعد دونوں مداہو کئے، اسکے دوز و شخص میرملا نوح عشرت عمر سے چېرے كادنگ بدل كيا، اس نے كها اميرالمونيين شايدميرى بات سے نارا من بيل پ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میں مترکوکولاہ کرے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کومعا من کیا۔ اگرکسٹیخص کوایسے دامسندمیں کسی عورست سے ساند کھڑا دیجیے جس میں لوگوں کی آرڈ رفت موا وركوئى شك بدا مرمونومسرزنش اورتنبيد مركريك كيونكرمبر مال آمد ورفت وال داستے برگزرسے بنیرکوئی میارہ کا دنہیں ہے اور اگرمرد دعورت کونمالی راستدیں دیکھے تۆچۈنكى دامسىنىكى ئالى**بولىنەسەشىرىدا** بوتاسىيەاس بىيدان كود دىمے گمرتأ دىپ بس ملدی نه کرسے مکن ہے کہ وہ عورست اس کی محرم ہو۔ عبکہ مختسب اس کو ان الفاظیں "نبديريت كراگر بعودت تيرى محص ب تواس كومائة تهمن سے كا ور اگرامنبى ہے توالتُدے ڈریمباداتومعصیت میں مبتلانہ موجائے بہرمال مورت مال کے ترنظر سرننش س کی دہشی کرسے۔ ابن عائشه كاليك واقعير

ابوالازمربیان کرتے ہیں کرابن عائمت، نے ایکشخص کوداستے میں ایک ورت سے بائیں کرتے دیکھ کرکہا کہ اگر بہ نیری محم ہے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ توسب کے ساسنے اس سے بائیں کردیا ہے ادر اگر محم نہیں سے توادر بری بات ہے۔ برکہ کرآ ہ علے گئے اور لوگوں میں بیٹوكر باتین كرنے لكے كم آپ كى كودي بر رقعم أكرار

ان الني البسيريني ﴿ سحر إكلها رسول

ادس الى دسالة بالده النسى تسيل

من فاترالا لحاظ ، يجذب حضروردت ثقيل

متنكباتوس السباء بيمى دُليس له رسيل

فلوان اذنك سيننا بمتى تسمعما نقول

لوأيت ما اسقبحت من ن امرى هوالحسن الجبيل

(توجه) می تم نے میں کورت سے مبی مجھے باتیں کرتے دیکھاہے وہ پیام برخی ، اس نے مجھے ایسا خط دیام میں کے لیے میری موان ماری تمی اور وہ خط میری محبوب کی مان ب سے مقابم میں کا کا جی الحطیم میں کا کہ میں کا موجوب کی مان بن کر بغیر تیرشکا رکرتی ہے اگرتم ذرا کھم میں کو کہاری بات کو تم نے براسمجھا دہ تم کو ایک اچی بات معلوم ہوتی ؟

ابن عائشہ نے اسے بڑھا ورسرے برابر نواس مکھا دیکھا، اس بر ابن مائشہ نے کہا کہ مکر ناکا فی ہے لیکن کہا کہ مکر ناکا فی ہے لیکن مختسب بواس کا کی ہے اس سے اس میں بر مال ان کا اس سے بیان منروری ہے۔

ابدنواس کے ذکورہ اشعاد سے اگرم دضا مدن کے سائے فسق ونجود کی بات معلیم نہیں ہونی ،کیونکہ مکن ہے کہ بن کا ذکر اضعا دمیں ہودہ اس می محرم ہولیکن طرز بیان ادر شوا بدحال نجور پر دال ہیں اور ابونواس جیسے شاعر کا بیر کلام منکر ہی ہے اگرم وسرے کسی شاعر کا ایسا کلام منکر نہ ہو بہر حال ممتسب ایسے منکر است کو دیجھ کرنا کی اتفینیث سے کا در مالات کا ور مالات کا بوری طرح مبائزہ نے ادر اس سے بہلے تعرف مذکر ہے۔ معشر سے عمر ان کا ایک ملے تحرف من کرے۔ معشر سے عمر ان کا ایک ملے تحرف من کرے۔

جیسے ابن ابی زنا دیے مشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ مفرت عمر بن الخطار بن ملوا من کر رہے تھے کہ آپ نے ایک شخس کو دیکھا جو ایک نوبسورت عورت اپنے کافیار تر برتر ممائے ملوا من کر د ہے اور یہ اشعاد پڑھ رکا ہے۔ فه عله هی جدلافلول به موطأ ا تبع السهولا اعدالها بالكف ان تعيلا به احذران تسقط اوتزولا ارجوا بذاك نائلاجن يلا

(توجید) "بی اس کا سرمایا بر وا ونش بون ، بی اس کا فرانبرداد بون اور برگراسے بے تکلف لے با آبون اور اس ڈرسے کرکہیں برگر مزیڑے اپنے شانوں پراس کا وزن سنبھال کردکستا بون اور اپنی اس معرمت پر مجھے بڑے مسلے کی امید ہے ؟

سعنرت مرض استغساد فرمایا که بندهٔ ندایه کون ہے، جے توسف اپنانی بنش دیا ہے دیا ہے درست بنیں آپ دیا ہے جاس نے کہا ۔ امیرالمونین بیمبری بوی ہے جس کا دماغ درست بنیں ۔ آپ نے فرمایا اسے مللاق کیوں نہیں دے دیتا ، اس نے عرض کی بیخوب ورست بھی ہے دیتا ، اس نے عرض کی بیخوب ورست بھی ہے اور میرے بیوں کی ماں بھی ہے اس لیے مبدائی مکن نہیں ہے ، اس بر آپ نے فرمایا احتجا اندری مرضی ۔

آپ نے نقشش اور تفیق مال سے پہلے اسے کپھر نہیں کہا بلکہ جب اس کی ما کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ کا علم ہوگیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی برتی ۔ تشراب اور نہی نررکھنا

اگرکوئی سلمان کھلم کھلا شراب رکھے تو محتسب کو بہا ہے کہ اسے گرادے اور
اسے نا دیب کرسے اور اگر شراب رکھنے والا ذخی ہو تو علی الا علان رکھنے برمنزادے
لیکن شراب سے گرا دینے سے بارسے ہیں فقہار کا اختلا من ہے ، جبنا نجرامام ابو عنبی تر گی دائے یہ ہے کہ مذگرائی بہائے کیونکہ یہ ذمیوں کا مق ہے اور مال مغمون ہے لیکن امام شافعی کے نز دیک شراب امام شافعی کے نز دیک شراب کسی کی البیمی مال مضمون نہیں ہے نہ ذمی سے ای اور نرسلمان سے لیے ۔ (مال مضمون میں سے نہ ذمی سے ای اور نرسلمان سے لیے ۔ (مال مضمون میں اداکر نی وہ ہے میں کے نلمت کرنے پر تلمت کرنے والے کو اس کی خیرت بطور نا وان اداکر نی پڑ سے کے۔

امام الومنيفر مي زرب ببيز برسلمانون كى ملك البيد ب اس بيمسلمان لسه

على العلان رکھ سکتا ہے۔ اور امام شافین کے نزدیک ببینہ بھی شراب کی طرح مال نہیں ہے تأدیب کرسکتا ہے۔ اور امام شافین کے نزدیک ببینہ بھی شراب کی طرح مال نہیں ہے اور محت ہے۔ اور امام شافین کے نزدیک ببین آئے گالہذا و صالات کے بیش نظر اور محت ہے۔ اور اس بہتا وان لازم نہیں آئے گالہذا و صالات کے بیش نظر انظہار پر مما نوت کر سے اور شراب بنانے کے داسطے ہو تو رجر کرے اور تربت مک ابل اجتہاد ما کم گرانے کا سم افکہ کی بیائے تواسے ضامتی بمنا پڑے اکرم افکہ کی بیائے تواسے ضامتی بمنا پڑے ۔ اگر کوئی ذمی نشد کی صالت بین کمواس کرتا ہو آ ابر ہم برے و محت ہوں دور کے دائر سے بین داخل ہوجائے۔ احتیاطی پر تعزیری مزاد سے گرایسی منراند دے جو معدود کے دائر سے بین داخل ہوجائے۔ احتیاطی پر تعزیری منزاد سے میں اور کا مال من اور کا مال من اس کی کروہ دوبارہ کام نرآسکیں اور بجانے والوں کو تا دبی منزاد سے اور اگراس کی لکڑی کہا نے کے سو اکسی اور کام آسکتی ہو تو اکم ٹی منز ذوڑے۔

گر بال دکھ منا

بہان کی اور کیوں کا تعلق ہے تواس سے مقصود معمیت بہت ہونا میں میں میں میں ہیں ہونا ہوں ہیں میں میں البتد کر ہوں ہیں میاں بوری کو بنانا معصیت ہے اور اسی لیے اس بی جواز ادر عدم جواز کے دونوں بہر ہونانا معصیت ہے اور اسی لیے اس بی جواز ادر عدم جواز کے دونوں بہر ہیں اور برتقا مناہے قرائن ان کے باتی رکھنے یا نہ رکھنے کے باری میں طرفق میں میں است کے دونوں بہر ہی تا ہے ہوئے ہوں ایٹ میں اللہ میں فرایا۔

روایت ہے کہ ابسید آسلنی شاختی مقتدر کے عہدیں بفداد کے نامنی مقرر کیے عہدیں بفداد کے نامنی مقرر کیے گئے تو بمینر کا بازار ختم کراد یا اور فرما یا کہ بہرام ہے گر گڑ ہوں کے بازار کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت عائشہ خوال اللہ مسلی اللہ علیہ تولم کے سامنے کو باتی رہنے دیا، اور فرما یا کہ حضرت عائشہ خوال اللہ مسلی اللہ علیہ تولم کے سامنے کر یوں سے کمیں رہی تغییں گر آپ نے منع نہیں فرما یا جس سے معلیم ہواکہ بہ جانزیں۔ گڑیوں سے کمیں رہی تعین گر اوسعید آسلنے کی کا بجتہا و درست ہے لیکن نبید

کے بازاد کے متعلق ان کا اجتہاد بعیداز تیاس ہے کیونکر بہیز دو ایس بھی استعال ہوتی ہے اس میے جن فقہاد کے نزدیک جائز ہے آن تنفیک تواس کی فردخت بالکڑا ہائز ہے لیکن جن فقہاد کے نزدیک ببینہ سوام ہے توان کے نزدیک بھی وا دفیرہ میں اس کا استعال درست ہے ادر اس مقصد کے لیے اس کی فردخت جائز ہے۔ اس کی فردخت جائز ہے۔ اس کی فردخت جائز ہے اس کی فردخت جائز ہے کہ ابوسعید نے اس کی کملم کملا میں جینے وار فردخت میں انکوام کی نظروں میں ایک نامائز شئے اور بالکل مائز استاد کی ما نعت کی ہوگی تاکر توام کی نظروں میں ایک نامائز شئے اور بالکل مائز استاد کی موزدخت میں انتیاز برقراد دہے کیونکم اور میں الیے جائز کا م بین جن کو تا الا علی کر نامائز نہیں ہے بعید ابنی بہیری یا بائدی سے فطری تعلق قائم کرنا ۔ (کہناوت میں بالکل جائز مردف میرون میر

تجئس كي ممانعت

ترب تکسی سے بارسے میں بیٹلم نہ مہوکہ وہ ممنوعات ٹنرعیتہ کا ارنکا ب کرتاہے، مختسب اس کامجتس اور اس کی پر دہ دری نئرکرسے۔ جنائج نبی کریم کی لنڈ علیہ دسلم کا فرمان ہے کہ

تواب فربینهٔ امر بالمعروف ونهی عن المنکرانجام دنیا مودیک السید معاطلات کی حمیان بین اور ردک تشام کرسکتا سبے۔

مغیرہ بن شعبہ سے بار سے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کیے پاس ایک عورت میں کا تعلق قبیلۂ بنو ہلال سے تفاا ورس کا نام ام جمیل تفا بصرہ میں ان سے پاس آ یا کرتی تھی۔ اس کا انتخص تفاحیس کا نام مجاج بن عبید تفایاس کرتی تھی۔ اس کا انتخص تفاحیس کا نام مجاج بن عبید تفایاس بات کی اطلاع ابو بکرہ بن سروے سہل بن معبد ، نافع بن مار شاور زیا دبن عبید کو بہوئی تو وہ موقع کی تلاش میں لگ گئے ، چنا نجہ ایک روز حب برعورت مغیرہ کو بہان آئی تو برسب ایک م اندر داخل ہو گئے اور صفرت عمران کے ساسنے کو ایس آئی تو برسب ایک م اندر داخل ہو گئے اور صفرت عمران کے ساس اقدام کو ایس کا گراہی دی ، جو کہ مشہور داقعہ ہے ، مصنرت عمران نے ان لوگوں سے اس اقدام پرنا گواری ظاہر نہیں فرمائی ، لیکن شہا دت سے نام کمل مہونے کی بنا دید ان پر مد قذرت مباری فرمائی ۔

درسری قسم دہ سے بواس درجے کی نہواس میں بسس کرنا اور بیرہ دری
کرنا بالکل جائز نہیں سے جہائی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مفترت عمرین بمحصہ لوگوں سے پاس بہنچے تو وہ نے نوشی کر دہے تھے اور انہوں نے اپنی جونیٹرلوں میں آگ روش کی ہوئی گئی ، آپ نے اُن سے فرایا کہ ہیں ہے تہمییں فے نوشی سے مرکا کا تفائم اس سے باز نہیں آئے اور میں نے جھونیٹر لیوں میں آگ مبلانے سے منع کریا تھا تم اس سے باز نہیں آئے ۔ وہ بو لے اسے امیر المومنین آپ کوالٹر فیم کے گھری وافل ہمونے سے منع فرمایا ہے ہے مرایا کہ تاریک کی اور بلا اجازت کھری وافل ہمونے سے منع فرمایا ہے ہے مرایا نے تھری کرنے اور بلا اجازت گھری کے گھری وافل ہمونے سے منع فرمایا ہے ہے مرایا نے نے تربایا، احجا وہ دونوں قصوراس کے عوض مجھونہ اس پر صفرت عمرین مرایا ہے نے فرمایا، احجا وہ دونوں قصوراس کے عوض مجھونہ

اگرکسی کے سکان سے لوگوں کی نامناسب شور کی آوازیں منفے ہیں آئیں اور خنسب باہری سے منع کر دے اندر نہ دانیل ہوکی خکر ہے امرمنکر ظاہر ہے اور اندائی میں ایس کی ذمے داری نہیں ہے۔

غيرشرعى معاملات

اگردومساسب معامله کسی غیرشری معاملے بیشفق بهومائیں تواگردہ معاملہ بالا تعناق ممنوع ہوتو محتسب بران کوشرم دلانا اور دوکن وامب ہے ادر تا دیب مس مُرمت کی شدت ملموظ رکھے۔

لیکن جن افعال کے جواز اور جربت بین فقہائے کرام کا افتالات ہوان پر معترض نہ ہو طبکہ مین افعال کی حربت بربہت منعیت سا افتالات ہوا دراس سے متفق ملیر جام بین مبتالا ہونے کا خطرہ ہو بیلیے دست بربست مودے بین ایک بنس کے بدلے بین وہی بینس ذار کر لیا گاراس بین بہت منعیت افتالات ہے لیکن بینس کے بدلے بین وہی بینس ذار کر لیا گاراس بین بہت منعیت افتالات ہے لیکن براک معادمعا ملے بین میں ور لینے کا ذریعہ بی سکتا ہے جب کی حربت پر فغنہا رکا آفان بہد کو اعترامی کرنا اور نہ کرنا دونون دست ہوسکتا ہے۔

اشياريس ملاوث اورسكون كالمعوث

فروخت مونے والی است باریس ملا وٹ اورسکوں میں کھوٹ کی آمیزش کا کھی تعلق معاملات ہی سے ہے محتسب اس کا انسداد کرے اور حسب منرورت تا دیب کرے سے بنا کچرفر مان نبوت ہے کہ

" دھوكر دينے والا ہم مي سے بہيں ہے ؟ د سوكر دينے والا ہم مي سے بہيں ہے ؟

اگريه فريب دې خريداد سے حق بس نعصان ده بوليکن اسے علم نهم وسکے ، تواس

ادف کاگناہ بہت شدید اور اس کی در مت بہت بخت ہے اور ایے مجم کوسخت سنرا دی جائے ادر اگراس ملادٹ کاخریدار کو کلم ہوتواس ملاوٹ کاگناہ کم ہوجا آ ہے اور اس صورت بیں نرمی سے روکا جائے۔ گرخریدار کے بارے میں معلیم کیاجائے اگر وہ بمی فروخت ہی کرنے کے بیے خرید تاہے تو بائع کے ساتھ ساتھ وہ بمی جرم ہے کیو کم ہوسکتا ہے وہ ایسے خص کو فروخت کرے جواس خرابی سے نا واقعت ہو لیکن گر اس نے اپنے استعمال کے لیے خریدا ہوتو وہ مجرم بہیں ہے اور اس مودت بی صورت بائعے (فروخت کنندہ) کو تنبید کی جائے اور کیری کا کم می کن دسکوں) میں کموٹ مولا نے کا ہے۔

بعن لوگ ہانوروں کی فروضت سے پہلے ان کاد ودھ دوہ ناح ہوڈ وسیتے ہیں تاکہ ان کے تن بڑھے ہوئے ورسے نظر آئیں۔ بہری فریب دہی ہے اور اس سے ددکنا جا ہیے۔ محتسب کا اہم فرلینہ بیر ہے کہ ناپ تول ہیں اور ہیائش میں کی کا کمل انسداد کرے معدا تعالیٰ نے اس پرسخت منزاسب کے سامنے دی جائے۔ معدا تعالیٰ نے اس پرسخت منزاسب کے سامنے دی جائے۔ اگرکسی کے باٹ ادر بیا نول کے کم ہونے کا مشہر ہوتو اس کو جائے کہ کہ دیکے اور مہر شردہ بالوں اور بیمائوں سے ملائے اور سب کو حکم دیا جائے کہ اس بیمائش کے مطابق ناپ بالوں اور بیمائوں سے ملائے اور سب کو حکم دیا جائے کہ اس بیمائش کے مطابق ناپ نول کریں۔

اس کے بعد اگر کوئی غیر مجر شدہ کے ساتھ معاملات کرتا ہوا پایا جائے اور وہ وزن ہیں کم ہوتواس کو دوج ائم کی منزادی جائے۔ ایک غیر مہر شدہ اوزان کو استعال کمنے کی اور دوسر سے کم توسنے کا کہنے ہے کہ بہلے جرم کی منزائجتی مسرکا دمتعبور ہوگی اور دوسر ہوم کی منزائجتی مسرکا دمت ہوائوں کی اور دوسر ہوم کی منزائجتی شرکاری ہیانوں کی ہیرا ہوم کی منزائجتی شرکاری ہیانوں کی ہیرا کی جیراکی ہوتوم دف مسرکاری ہیانوں کی ہیرا کی ہیراکی ہوتوم دف ہم کا دہی منزادی جائے۔

اگرکوئی شخص سرکاری مُهرِ ترده کی طرح سے حجلی اوزان ادر ہیائے بنائے تو وہ حجلی درہم ودینار بنائے ہوں تو مجرم دو حجلی درہم و دینار بنانے والے کی طرح مجرم ہے۔ اگر ببراوزان کم بھی ہوں تو مجرم دو حیثیت کے سیال میں میں تی ہے، ایک بجق مرکا رجعلسان کا دوسر سے بجق شرویت اوزان بن کی کرسنے کی ۔ اور بیر سزائی ہی سرکا دسے زیا دہ سخت ہوئی جا ہیں اور اگر حجلسانہ ی کی ہولیکن اوز ان بیں کی سرکا در سرکا دسٹرادی جائے ۔ کسی شہر میں کا دوباری ترتی ک بنائ پرمنرود دست ہوکہ اوز ان اور سکول سے پر کھنے والے مقرد کیے جائیں تو محتسب خود اس کام سے بیانائن سے مطابق بریت المال شود اس کام سے بیانائن مقرد کی جائیں ور مذان کی اجریت متعین کردی جائے تاکہ کی بیشی مذہر کے کی نظری کی مودت میں ان کو کم توسلے اور کم نابینے کی رغبت ہوگی ۔

پہلے کام ان لوگوں کا ضاص ا متمام کرتے تھے اور ان کے ناموں کا زیمٹروں ہیں اندراج کر لینے کتھے تاکہ اصل کا رکن اور فیم متبرلوگوں کا بتربیل جائے ۔ اور اگر ان ہیں سے کسی سے بار سے بی بیمعلوم ہوکہ وہ ناپ تول ہیں کمی کرتا ہے یاز یا وہ اجرت ما نگہت سے تواس کو تا دیبی منرا دے۔ اور اسے کام سے ہٹا دے۔

دلالوں سے متعلق نمی میں مکم ہے کہ آیا نڈانہ آ دمی مقرد کمیا جائے اور خائنوں کی ددک مقام کی جائے اور ان امور کا او لا محکمرانوں کو مبند وسبست کرنا چاہئے اور بعدازاں مخسب کوکرنا جاہیے۔

ناپ نول اور سپائش کامعامله

زمینوں کی تسبیم ورہیائش کے سیاے متسب کے بجائے قامنی مقرد کیا جائے کے کونکر قامنی معرد کیا جائے کے کیونکر قامنی معین اونات بیم اور فائب سے مال کا نائب ہم ناہے۔

بازاروں اور محلوں میں محافظ سپاہیوں کا تعین بچلیں افسران کے نے ہے۔
اگرناپ نول میں حمکو اہونو مختسب کی کارر دائی اس دفنت درست ہوگی جبکہ طرفین کی جانب سے انکار اور تجامک منہ ہوا دراگراس مدیک نوبت بہنچ جائے تو کیم قامنی فیصلہ کرے اس کے تو کیم قامنی مسیمی ہے دیک تا دیب کاحق محتسب میں کو ہے مگر قامنی کا تا دیب کرناہمی ورسن ہے۔

محتسب من الموركومل العموم دوك مكتاب ان بي البيد اوزان اور بيانوں كا معامله بى سے بواس تمهرس مردج نهوں اگرم پردوسرى مبكران كا رواج ہو، اگر دوافرادان سے ایس میں معاملہ کریں تو انہیں کرنے دیں لیکن عام طور بران سے ناپ نول کی تعلقہ کردیے مکن ہے کوئی کا انہیں کردیے مکن ہے کوئی شخص نا وا تغیب کی بناء پران سے نقصان میں مبتلاء موجلے۔

جن منکرامور کا تعلق محن لوگوں کے افغرادی منفوق سے ہونا سے ان میں سے تنگا برکہ
کوئی شخص اپنے ہمسائے کی زمین کی حدمیں اپنی تعمیر شروع کرد سے باس کی داوار لینی جمیت
کی شہتیر رکھے اس کا حکم بے ہے کہ جب نک وہ استفا شر کر سے مقسب کوئی دخل نہ
دسے کیو تکر میداس ہمسایہ کا ابنا حق ہے اور وہ اسے معا من بھی کرسکتا ہے اور مطالب
میں کرسکتا ہے اگر استفا شرکر سے اور آلی میں منکر حقوق مربوں تو مقسب اس کا انتظا کر سے کہ زیادتی کرنے والے سے طلق کا کاحق دلائے اور صغرور سن ہوتو حسب مال
تا دیر بھی کرسے۔

منکر حقوق کا مخد برماکم نیصلہ کرے۔ اگر بہسا براس کی زیادتی کو باتی رہنے وسے اور اپرناس معامت کر دسے تواسے اس سے بعد میں مطالبہ کاسی رہنا ہے اور اس سے مطالبہ پر زیادتی کرنے والے کو اپنی تعمیر نہدم کرنے کاسکم دیا جائے گا۔

اوراگرابتداسی سے پڑوسی کی اجاز سے سے تعریم سے اوراس کی اجازت سے تعریم کاحق نہیں ہے لہذااس کی بنائی شہیر دکھا ہے تواس کو اب اس اجازت سے تعریم کاحق نہیں ہے لہذااس کی بنائی ہوئی تعمیر کو گرانے کا مکم نہیں دیا جائے گا اگر درخت کی شاخیں دوسرے بڑوسی کے گھر شریبیں جائیں تو وہ محتسبے شکایت کرے ان کو قطع کراسکتا ہے لیکن اس میں سزا کوئی نہیں ہے کیونکہ شاخوں کا کھیل جانا اس کا ابنا فعل نہیں ہے اور اگر درخت کی جڑیں کہیں کرسکتا ہے اور اگر درخت کی جڑیں کہیں کرسکتا ہے اور اگر درخت کی البتہ ابنی زمین میں ابنی مرض سے تعمر ون کرسکتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی زمین میں تنور مصب کرے اور بڑوسی کو اس کے دھوئیں سے تعلیم میں بوتو اسے اعتراض کرنے یا مانوست کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس طرح اگر ایک شخص اپنے مکان میں بچی لگائے یا جانوں در دھو میوں کور کھے تو بڑو دی اسے نہیں ردک سکتے کیونکہ شخص کو اپنی ملک یا لو بار دن اور دھو میوں کور کھے تو بڑو دی اسے نہیں ردک سکتے کیونکہ شخص کو اپنی ملک میں تھرونے کا تی ہوتوں ہے۔

اگرکوئی شخف کسی سے اجرت پر کام کرائے اور اس اجیر مریہ زیادتی کرے کہ اسے اجردت کم دے یا اس سے کام زیادہ ہے تومختسب اسے ابساکرنے سے وک دے اور سرزنش مالاب کے اعتبار سے کرے اور اگر اجبر زیادتی کرے کہ کام کم كرب ادرا برت زياده مانگے تومختسب استيمي تنبيدكرسے اور اگرنه مانے نواس کا نیسلہ ماکم کے سامنے دکھے۔ پیشپردروں کی نگرانی

تین م کے بیشہ در لوگوں کی مگرانی کمی محتسبے ذمے ہے۔ ایک دہ جن کے كام مي افراط وتفريط كا اندليث مرود ومرس وه عن كے كام مي امانت اورخيانت

کائیبلز ہوا درننیسرے وہ تین کی کار کرد گی عمدہ اورخراب ہوسکتی ہو۔

بهاقتهم مي مبيب اورمعلمين من كيونكم لمبيب كي افراط وتفريط سيبياري بس شدّت ہوسکتی سے یا سریوں کی مبان ماسکتی ہے اور علمین کی تربتیت پر بحدل کی تندہ اچھی یا بری زندگی اوران سے مغلاق و عادات کا مدادسے کنجیں کی مدود سے <u>تکلنے کے</u> بعدبرى عادات واطواد كاحيوار ناسخست وشوادم وما تاسير للمذاممتسب كدمياسير كه عالم دينداد اور بالاخلاق شخص كومعكم كي حيثيب بي برفراد در كهداور جواس معيار كانه استعلیم کی مندمیت انجام دینے سے دوک دیے، درنہاس کی دمبرسے بجوں ہیں غلط عا دات ا در بری خصائل پرودش پائیں گی۔

دوسری شمی سنار بولاے، دھوبی اور رنگریز وغیرہ داخل ہی برلوگ۔ د دسروں کی چیزیں سے کر فراد موجاتے ہیں ، اس میے صنروری ہے کہ عتبرامان زاروں کو ا پنا کام کرنے دے اورس کی خیانت طا برمبواسے ممانعت کردسے اوراس کیاس سمرکت کی تشمیر کردے تاکہ نا واقفیت کی بنا پرلوگ اس کے دصوکے میں مزائیں۔ ایک دائے بیمی سے کران سے میشہوروں کی تکرانی محکمہ بیلیں سے میرد ہونی میا ہیے اور اس لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ خیانت موری کے ذیل بن آتی ہے۔

تمسرتیم بوعده کادکردگی د کھاسکیں اور خراب کام کرسکیں توان کی ننگر انی

مختسب و فراب ادردی کام کرنے کی مانعت کرے اوراس گرانی کے بیے کسی کاشکایت کرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی خاص بہینہ ورکا ہم اب کرنے کا ما دی ہوجلت تواستغاثہ کرنے پر اس سے مؤاخذہ کرے اگر تادان دلانے کی صورت ہو تو اگر اس شئے کی قیمت کسی اندازے پر موتوت ہو تو یہ کاردوائی محتسب کے اختیارات سے با ہرہے اور یہ قامنی کے ختیارا میں ہے۔ البند قیمت کے اندازہ کرنے کی صرورت نم ہو بلکہ اس کی مثل شئے دہنی ہو کہ جس میں اجتہادا ورنزاع نہیں ہو تا تو محتسب کی کا دروائی درست ہے، اس پرتا مان مائد کرے اور اس جرم کی مزادے کیونکہ محتسب کا کام ہے کہ وہ عقوق کی تکہداشت کرے اور اس جرم کی مزادے کے بونکہ محتسب کا کام ہے کہ وہ عقوق کی تکہداشت

مخنسب کی مزید ذھے داریاں

موسم خواہ ارزانی کا ہویاگرانی کا فکوں اور ویگراستیار کا نرخ متعین کرنا جائزہیں سے دیکن امام مالک کی دائے ہے کہ گرانی کے زمانے بین فکوں کا نرخ مقرد کرنا جائزہیں اس کی مثال اس باتوں کی مما نعت ہوئ توق الشراد رحقوق العباد بیں مشترک ہیں اس کی مثال برہے کہ لوگوں کے گھروں کی طرف حجا بکنے کی مما نعت کی مبائے ہے جش نص کا سکا ن بلند مہواس پر اپنی حیت کی جارد لیواری بنا نا لازم نہیں ہے لیکن پر لازم ہے کہ وہ سلمان سے لبند سکائی بنائیں لیکن اگر المسے بنے مہوئے مکان کے مالک ہو جائیں تو کوئی مرج نہیں ہے البند یہ لیکن اگر المسے بنے مہوئے مکان کے مالک ہو جائیں تو کوئی مرج نہیں ہے البند یہ سے کہ یہ ذمی مسلمانوں کے مکان کے مالک موجائیں تو کوئی مرج نہیں ہے البند یہ کہ رہے دی مسلمانوں کے مکانوں کی مبائی بنائیں ۔

محتسب کی بریمی ذھے داری ہے کہ وہ ذمیوں سے معاہدہ کی شرائط پوری کرائے مثلاً میرکہ وہ لباس اور بہیئت میں فرق رکھیں اور معنرست عزیر اور تصنرت عیب کی الاعلان اینے عفائد کا اظہاد نہ کریں -

اگرکوئی ذخی کسی مسلمان کو گالی دے یا اذمیت پہنچائے تواس کومنع کیا مبائے اب ایس کے خلافت کرنے والوں کومنزادی مبائے۔ داستے کی سیروں اور رہا می سیدوں سے امام اگر قرانت سی طوبل کرتے ہوں کہ عام م اگر قرانت سی طوبل کرتے ہوں کہ عام م کنرود لوگوں سے ہروا شعت منرموتی ہوا ور لوگوں سے کا دو بادمیں ہرج ہوتا ہوتو الیسی طوبل قرائت سے منع کمیا جائے روایت ہے کہ نبی کریم ملی اللہ علمیہ وہم کی فدرمن میں حضرت معاذبی جبل فلی شکایت کی گئی کہ وہ لمبی نماز بیٹر صابح میں ، تو آپ نے مصنرت معاذبی جبل فلی شکایت کی گئی کہ وہ لمبی نماز بیٹر صابح میں ، تو آپ نے مصنرت معاذبین معاذبین کے شکایت کی گئی کہ وہ اس معاذبین معاذبین کے قرمایا کہ

"لئےمعاذ، کیاتم فتنہ پیدا کروگے ؟

لیکن اگرامام طویل نماز پرصانے سے باز ندائے تو اسے تا دیب نہیں کی جائے۔
گی البنذاسے تبدیل کیا جا سکتاہے اور السا امام مقرد کیا جاسکتا ہے جو بکی نماز پڑھائے۔
اگر قاضی نے اپنے دروازوں پر در بان مقرد کیے ہوئے ہوں اور دادخواہ مقدما لے کو آبنی اور دہ تصفید نہ کرسے اور اس کے اس عمل سے قوانین پی خال پیدا ہور ہا ہو اور دادخوا ہوں کو تقصان اٹھانا پڑر ہا ہو تو محتسب بغیر فرق مراتب کا خیال کیے الیے اور دادخوا ہوں کو نقصان اٹھانا پڑر ہا ہو تو محتسب بغیر فرق مراتب کا خیال کیے الیے قامنی کومتنبہ کرسکتا ہے کہ وہ اپنے فرائعن عمدہ طریقے پر انجام دے اور ان بی کو آبی مذکر ہے۔

بیان کیابا ناہے کہ بغداد کے مختسب ابرائیم بن بطی ، ابوعمر بن حماد کے مکان سے گزدے بواس وقت قامنی القضاۃ کفے ۔ ابہوں نے مینظرد کیما کرمقد مات کے بیمی گزدے برمیٹے ہے۔

بیما آنے دالے لوگ ان کے انتظاری دن پڑھے تک ان کے وروازے پرمیٹے ہے۔

توان مختسب دوبان کو بلواکر قامنی صاحب کو پہنام ہمیجا کہ اہل مقد مات آب کے منظا کی میں دعوب میں جمعے ہوئے ہیں آب یا تو با ہر آکر لوگوں کے مقد مات کی سماعوت فرمائیس یا بھرعذر بریان کر کے لوگوں کوکسی اور وقت آنے کی ہوا بیت کریں۔

اگرکسی غلام کا آقااس سے اس قدر زیادہ ہندمرت ہے کہ وہ انجام دینے سے قاصر ہو تو جب نک غلام استغاثہ مترکرے مسروٹ نعیجت کے طور پر دو کے ادر اگر وہ شکایت کرے توکیم عنی سے مما نعیت اور تنبیبر کرہے۔

مولیٹی سے میں نا قابل ہر داشت کا کم لینے سے روکنا چاہیے اور بغیری شکایت

کے اس کا متر باب کرنا جاہیے۔ لیکن اگر مالک یہ دعوی کرسے کہ اس سے مولیثی اس فرکا مستحان کم فرد کام سے شخص ہیں مبتنا کا کا دہ ان سے بے راج ہے تو مختسب اس امر کا امتحان کم مکتا ہے۔ اگر مچر اس کے بیا اسجماد کی ضرورت ہے لیکن اس معاملے کا تعلق بچو تک رواج سے حال ہے دواج سے حلوم ہو مکتا ہے۔ نیز یہ کم مختسب کو امتہاد عُر فی کی مانعت ہے۔

اگر فلام کو بیٹ کا بہت ہوکہ اس کا آقا اسے کھانا کپڑا ہمبیں دینا تو محتسب آقا سے کھانا کپڑا ہمبیں دینا تو محتسب آقا سے کھانا بازئرس کر سے اسے وینے کی ہرا بہت کر ہے بیکن آگر فلام کی شکا بہت برہو کہ آقا اسے کھانا کپڑا کم دبتا ہے تو بہت کہ مختسب کے دائرہ انعتیار سے باہر کا ہے کیونکہ مقدار سے تعیقن کے لیے مشری اجتہاد کی صرورت ہے اس بے کہ مطلقًا دینا تومنعسوس ہے گرکسی خاص مقدار کا تعین منصوص نہیں ہے۔

ملا توں کوکشتیوں میں آننا سامان لا دیے اور مسافر مواد کرنے کی ممانوت کی میائے حس سے شتی کے ڈوب ہانے کا اندلیٹہ ہو۔ اسی طرح طوفانی ہوا میں بھی شتی دانی کی اجاز نہ دی جائے کشتی میں اگر سرداور عورتیں دونوں سوار ہوں تو درمیان میں بردہ ڈلوا دیا جائے اور وسعت ہونے کی صورت میں عورتوں کے لیے منروریات کی میگر ہمی نبوادی جائے۔

اگرعام بازاری کوئی کوئی دکا ندار الیسا ہوجوصر دے ورتوں سے معاملرکرتا ہوتو محتسب تعقیق کرے اگر نیک بہتی ہوتو کو معاملہ کرنے دیے اور اگر ایجھے کردار کا مالک سنہو تواسے سرزنش کرے اور ان سے معاملہ کرنے کی نافعت کردے اور ایک سائے کے مطابق ایسے کرکا ندار کو عورتوں سے خرید و فردخت کی مافعت محتسب کرے اور اسے مطابق ایسے کہ کا ندار کو عورتوں سے خرید و فردخت کی مافعت محتسب کرے اور اسے منزام کا کہ ہولی ناکے توابع بیں سے ہے۔

راستے میں اگرالببی مرکانیں موں جن سے گزرنے والوں کو تکلیف سینہ بہتی ہو تو مختسب ان کانوں کو موٹوا وسے اور بہا قدام استفاثہ پرموقومت نہیں ہے لیکن اما الونیفہ کی دائے بہ ہے کہ استفاثہ پرموقومت ہے۔

بالتعمیری ہے کہ داستے کے درمیان میں ترسم کی عمیری خواہ مسجد می کیوں نہ ہو

ماندت کردے کیونکر داستے بیلنے کے لیے ہوتے ہیں عمارتمیں بنانے کے لیے ہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی داستے میں تعمیر کردے واس کو منہ دم کرادے۔

اگر صرورت کے وقت کوئی شخص ایتا عمارتی سامان سٹرک پر ڈال دے اوراس کو مبلدی دہاں سے منتقل کر دے اس طرح کرسی کو گزدنے میں تکلیمت و دستواری مذہو تواسے اس کی اجازت ہے تیکن اگر گرز نے دالوں کو ٹکلیمت ہوتو محتسب اسے ایسا کرنے سے دوک سکتا ہے۔

مین مکم مجعیج نکالنے ، پین بنانے ، پرنامے نگانے ، نالیاں بنانے اور گون کے باہرنعنول شیاء ڈاکنے کا سے کہ اگرکسی کو تکلیعت و نقصان نز ہو تو اجازت ہے ورنز نہیں ہے۔

اور اس نقسان کے بونے یا نہونے کا فیصلہ مختسب اسپنے احبہا وسے کر بیگا،
کیونکہ براجتہا دعر فی ہے شرعی نہیں ہے کہ اس کی اصل کا حکم شریعیت سے تا بت ہوادر
اجتہا دعر فی وہ ہے کہ اس کی اصل کا حکم عرف برمبنی ہو۔ اور ان مور توں بر جن می منتسب
کا اجتہا د قابل قبول ہے ان سے بیر فرق بخوبی واضح ہوجا تا ہے۔

اگرکسی محلوکہ زمین میں یاکسی مباح زمین میں مُردوں کو دفن کر دیا گیا ہو تو مختسب مردوں کو دفن کر دیا گیا ہو تو مختسب مردوں کو وہاں سے کسی اور حکیم متعل کرنے کی اجازیت مذوب لیکن اگر خصسب کردہ زمین میں مردے دفن کر دیئیے گئے ہوں توزمین کا اصل مالک انہیں منتقل کراسکتا ہے لیکن اگر زمین میں سیلاب یا نمی اُنجائے تو بھر مرکردوں کے ختنقل کرنے کے بادے میں اختلافت ہے۔ زمیری جا نراور دیگر فقہاء ناجا نرکھتے ہیں۔

منسب کومپاہیے کرانسانوں کوادر مبانوروں کوخصی بنانے سے دوکے ادراگر اس علی سے قسامی یاد بہت لاذم آجائے تو دہ مساسب حق کود لائے۔ لیکن اگران علط بیں انکاد لاد نزاع کی مودیت ہوتو ما کم فیصلہ کرے۔

معسب کوم ہے کہ سیاہ خضاب کے استعال کو نمنوع قراد دید سے کہ نہ ہوہ کے استعال کو نمنوع قراد دید سے کہ نہ کہ اہر ن کے لیے سباہ خضاب کا استعمال مائز ہے اور ممن عود توں کی خاطر سیاہ خضاب استعمال کرنے والوں کو تادی برزو ہے دہندی اور تم کا ضناب بہرمال جا کرہے ۔

ہمانت اور کھیلوں کے ذریعے سے کسب معاش کی ممانعت کرے اور اسطرے

این دین کرنے والوں کو سرزنش کرے ۔ یہ بیان زیا دہ طویل ہوسکت ہے اس بیے کہ

منکرات (خلط اور ناروا کام) تو بے شاری یہ ہمتے مخت راجو ایس فرکر دی ہیاں

کا خمشا یہ ہے کہ ان اسکام پرخوب روشی پڑ بائے کیونکہ استسیاب عدامس ل دین

داسلامی نظام ، کی اساس ہے ، یہ وصبر ہے کہ دور اقل خلفارا و رامام اس کام کے فوا کہ

کے پیش نظرا و راس پر بلنے والے تو اب کی خاطراس فرلین کو خود ہی انجام دیتے تھے لیک

حرب بعد کے سلمان یا دشاہوں نے اس فرش کو نود ترک کر دیا اور دوسرے لوگوں کے

موالے کر دیا تو یہ فرلیفہ رشوت ستانی اور کھانے کی اسے کا دھندا ہی کردہ گیا اور

لوگوں کے دلوں سے احتساب کی عظمت اور بہیبت مجاتی رہی ۔ مگر یہ اصول مختطر کھنا جا ہی کہ کہ اگر کسی قانون اور منا بیلے پڑھل نہور ہا ہو تو اس کا یمطلب نہیں ہم ناکہ اس کا کھی سے منکم ساقط موگیا ہے ۔

فقہائے کرام نے استساب کے اسکام بیان کرنے بی نامناسب بے توجہی اور بے استفائی برتی ہے تی میں ایسے بیٹے ترمیا حدم میں کرد ہے ہیں ایسے بیٹے ترمیا حدث مجمع کرد ہے ہیں جن کو مام طور پریا تو فعہاء نے بیان ہی نہیں کیا ہے یا بیان کیا ہے توبہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔ بہرحال ہم نے اس کتاب ہیں اس کی تلانی کردی ہے۔

آخرمی بین التّدسیحاندٔ سے دعاکمة ناموں کہ وہ ابنی شیسٹنت ادرسرمنی اور ابنی مدد اورکرم سے ہماری اس کا وش کو تبول فرمائے۔ دہی ہمارسے بیے کا فی اور بہتر دکسل ہے۔

## إيمان افروز معلومات افزا بني مطبوعات

|                                                                         | نتخابة بسران ميغالين الماني                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥ در ترقیب آن 💎 ۰                                                       | <ul> <li>قرآن مجبد کی حیرت انگیزیا معیت</li> </ul>                                |
| o تفهیم تحدیث                                                           | 🔾 شاه عبدالقعادُر كي قرآن فبهي                                                    |
| ن اناديث رسولسيدمارعي                                                   | ٥ مکمت نبوئی 🔾 🔾                                                                  |
| · چبل دبریث »                                                           | 🔾 نماز،دین کا ایک جامع عنوان                                                      |
| نوغم سحائبا و آفامت بين ،                                               | 🔾 دعوت اِسلامی اوراُس کے                                                          |
| <ul> <li>الكرئ ربيت كياج مقلف _ والاربيط القرضاؤ</li> </ul>             | السول وآداب أ                                                                     |
| 🔾 يهوديت ، قرآن کی روشنی سي مبد کريم پاريم                              | o انسان اور کائنات                                                                |
| <ul> <li>ابسلامی تهذیب کی استادی</li> <li>تونهیم حدید استادی</li> </ul> | <ul> <li>کائنات کی تین عظیم علیم قیمتیں ۔۔۔</li> </ul>                            |
| تىنېيىم <i>جىرىد</i> } — دالىر قىدىلى ھئادى                             | ٥ فعراكي مستى سنة                                                                 |
| O اسلامی تعلیم اوراس کی }<br>سرگذشست }<br>سرگذشست                       | o فطری نظام معیشت                                                                 |
| _                                                                       | o ماد <i>یت اور رو حافیت</i>                                                      |
| مولانامودووری کے انٹرولیو }<br>ابرطارق اے<br>جفسہ دوم                   | <ul> <li>انسانی جبتوں کامطالعہ</li> </ul>                                         |
| حِقبه دوم على البوطار في البيات                                         | ن خاندانی استوکام                                                                 |
| 🔾 اسلام كانوحباري قانون احبدهم) مالتياروشيد                             | ن دوغظیم فتنے                                                                     |
| ن قانلنه حق ان عبد نشكور                                                | <ul> <li>دو عظیم فتنے</li> <li>اقامت دین اورانیا گھر۔ شیار نو نظر توری</li> </ul> |
|                                                                         | <u> </u>                                                                          |
| ىشاز ر <sub>ىيا</sub> ئوب لمىشد                                         | اِسلَامِکْ بِبلَیْکَ<br>۱۳-۱ئ شناه عالم مارک                                      |
| ييث، لا ورايا كمستنان)                                                  | ۱۳ - ای ست و عالم مار ک                                                           |

وشاخ: - الكريم حاركيث اردو مإزار - الاسور =

|      | وانائي كاخزانه فكافوركتابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | مرای نظام نندگی اوراس کے بنیادی تصوراتنیابوالا کارو ویک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | » سنت کی آئینی حیثیت ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | م تفنههات جعته اول تا سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | • اسلامی تهذیب اوراس کے افسول دمبادی "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | مع کوچه دوم می ترکیب آزادی مندا ورسیان مصاول دوم<br>این برنیز رشیامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | مکاتیب سیدالوالاعلی مو دودی الله درم مامم نعمانی میدالوالاعلی مو دودی ساحل د دم مامم نعمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | اسلام اور مدید ماوی افکار میرنده در میرنده در افکار میرنده در میرنده در در افکار میرنده در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | مع بوصی می اسلام کا نظام تربتیت سر مارسی از می استان می است       |
|      | و ميت ورورت ( موجب ما بات المام ايت نظمي مولانا صدّا لدين املاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | اساس دین کی تعمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *    | • دین کافرانی نقسور »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * (S | مرکینیهٔ آقامتِ دین مرکینیهٔ آقامتِ دین من ابنا ثبهید<br>محاجد کردی مجابد کی اذان من ابنا ثبهید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | مرى تربنت كي المم تفاضي أكري تربنت كي المم تفاضي القرضادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | • اسلام میں ملال وحرام "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | اسلای تهذیب سے چند درخشال مہلو مصطفے بامی فی اسلامی تهذیب سے چند درخشال مہلو مسلم کا تقابل معامد ) مسلم کا تقابل معامد کا تقابل  |
| X    | مرید مرازی کے براغ اباد شاہ بوری کے براغ اباد شاہ بوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | الزوالنعيمتين منم نماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| +3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | المالم الميك بباليكيت الريايوي الميث المي |
|      | ۱۲ دای شاه عالم مارکیت ، لاجور (ماکستان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## خوابین اور بجوّ کے لیے سبق اموز، کردارسے ارتبی کتابیں

| 🗨 سنيادين اول دوم نيسوسين الم الصابل في        | و إدى عظم _ اول دروم _ الرن لدايم ال                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ه سوم جهارم معجد بوسف بسلاحی                   | 🕥 رسول اكرم كى ميشين گوئيان _ مار خير آبادى           |
| و روشن ستالیت                                  | 🕥 حضرت خدر بحبة الكبيري »                             |
| 🕥 رسول التيديميها يسيسانهي بأن خيرآبادي        | 🔵 حضرت عائشة صباليفية 🚤 🖟                             |
| 🗨 مجامدخواتينسيدا فتروينني                     | و حضرت عمثوانی شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 🗨 شېسوار د نوآيين کې بانبازي ; ــــ اثم سعيد   | € بڑوں کی مائیں                                       |
| 🕡 ہمارے نغمے اول۔ دوم _انفنار سین مج اسے امل أ | € براول کابجینی ۔۔۔۔۔ "                               |
| (بچل کے سے نظمیں )                             | € بنت ِ اسلام ٔ ،                                     |
| 🗨 گریاکی ظمیسمتین طارق                         | ﴿ مرطع ( سيح واقعات ) "                               |
| 💿 الجيھى نظىيى «ول در دوم مائل خيراً بادى      | ﴿ واناحسكيم"                                          |
| 💿 طفلستان ـــــــــ ،                          | ⊚ سیچافیانے                                           |
| ابن لطوطه كابيا                                | 🗨 مينيول کي تي (اصلاحي ناول)                          |
| 🔵 طویلے کی بلا                                 | شهزادهٔ توحید                                         |
| 🕡 امرود بادشاه                                 | ⊚ ولي كاسايه                                          |
| ● مهمان ترکیعه "                               | ﴿ گُرْبِا كَا وعظ                                     |
| <ul> <li>بے وقوت کی تکاشس</li> </ul>           | 🕥 مروزنا دال »                                        |
| دمنفوم کہانیاں)                                | € مجبوب بجتیا                                         |
|                                                |                                                       |

السال من بمالي بماليك بالمنافريرائيوي الميلاث ١٦-١ى بن وعالم اركيث الابور رايك تان النافر الابور اللهور ا



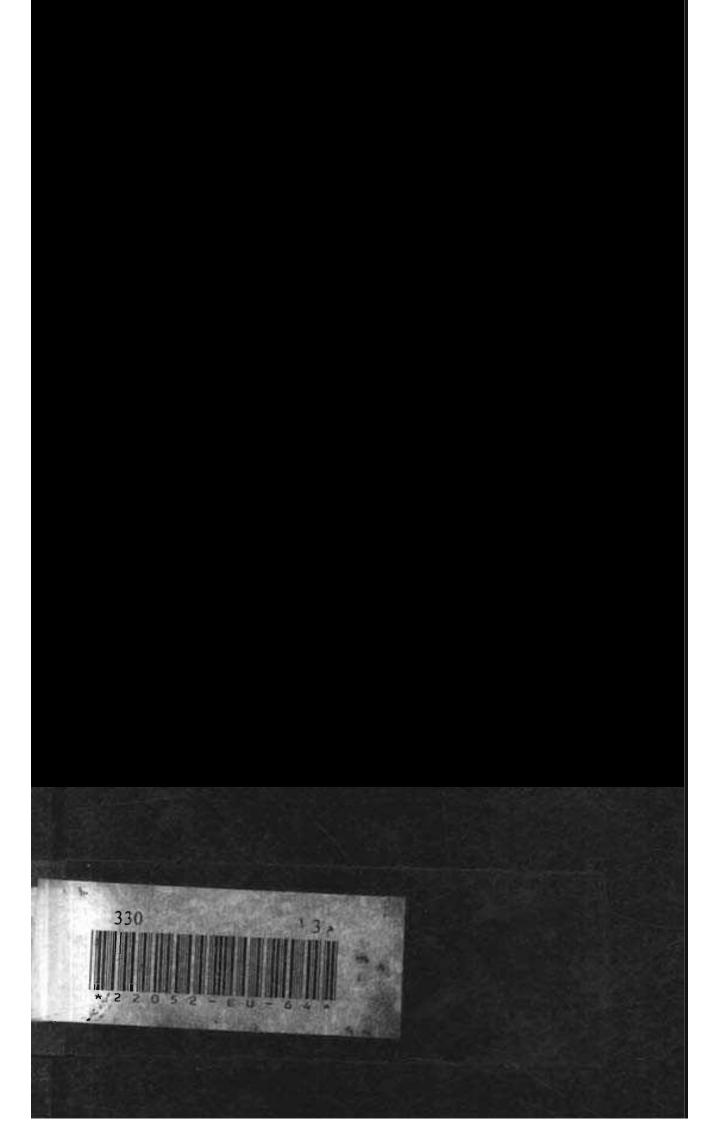